



جناب الحاج مولانا اشفاق مين



ابُومنصُوراحرابن على ابن ابي طالب طبرسى ( ازعُلما سِيا وائل قرائ ششم)

حصه سوئم/چهارم





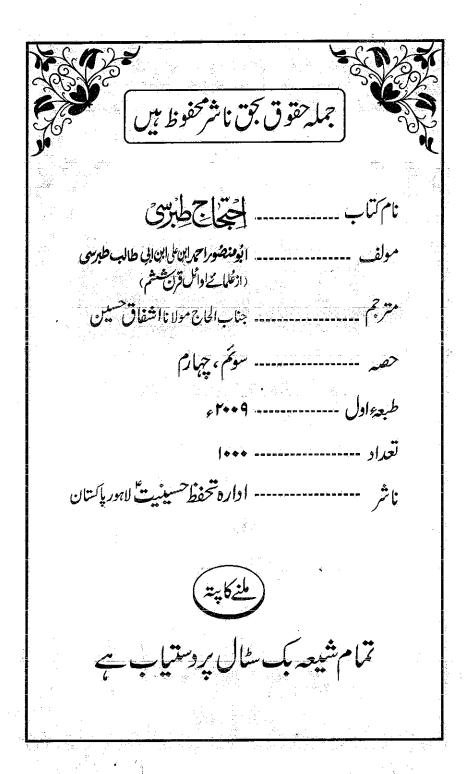



| فهرست مضامین |                                                                   |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۵            | ا اپنی رائے ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |  |  |
| 4            | ٢ امام حسن العَلِينَاؤُكا جوابِ                                   |  |  |
| 19           | س امام حسن التکلیلاابن علی کے فخر ومباہات کا واقعہ                |  |  |
| ۳۵           | المام حسن ابن على الطّينية كامعا ويه سيء احتجاج.                  |  |  |
| 7            | ۵ امام حسن الفليلة كاصلح معاويه كے معكرين ہے احتجاج .             |  |  |
| řΖ           | ۲ امام حسین الطیلی کا احتجاج امامت کے بارے میں                    |  |  |
| ۵۰           | <ul> <li>امام حسين القليلة كااحتجاج</li> </ul>                    |  |  |
| ۵۵           | ٨ امام حسين الطَيْئِلاَ كا احتجاج                                 |  |  |
| ದಿ9          | ٩ امام حسين الطيقة كالحتجاج                                       |  |  |
| Äl           | ۱۰ کربلامیں اہل کوفہ سے امام حسین النظی کا احتجاج ،               |  |  |
| ar           | ال اہل کوفہ سے فاطمہ صغریٰ کا حتیاج                               |  |  |
| ΛY           | ۱۲ اہل کوفہ کے سامنے حضرت زیبنب بن علی ابن ابی طالب الطّی کا خطبہ |  |  |
| <b>4</b> 1   | الله الله وفرسه المام زمين العابدين كالطيين الحتجاج               |  |  |
|              | ۱۴ شامی سے امام زین العابدین کا الطبیل احتجاج                     |  |  |
| _∠۵          | ا احتجاج حضرت زينبٌ بنت اما على الطَّيْكِا                        |  |  |
| ۸۰           | ١٦ امام زين العابدين العَلِين كالحَجَاج يزيد ملعون سے             |  |  |
| ۸۲           | کا مختلف علم دین کے بارے میں امام زین العابدین کا حتجاج           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49         | ١٨ المام محمد با قرالطَكِين كا احتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111        | 19 احتجاج امام جعفر صادق الطيقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191        | ۲۰ حضرت امام موی کاظم الطیلی کااحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ř+0        | ٢١ امام رضالطي كاحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TTY</b> | ٢٢ دوسر الل مذابب سے امام رضاً كا احتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ryr        | ٢٣ امام رضالطيخ كالحتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A PROPERTY OF THE PROPERTY OF | 141        | ٢٢ ايام محرتقي العليك كالنتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1119       | ام محرتقی بادی الطینی کا احتجاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>***</b> | ۲۷ امام حسن عسكر من كااهتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p-9        | ام جية ابن الحسن صاحب الزمان كا احتجاج معنون من المستنفسة الناسكان كا احتجاج المستنفسة المستنفسة المستنفسة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr9        | ۲۸ زمانیفیبت کے ممدوح سفراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mml        | ۲۹ مسائل فقہ وغیرہ کے بارے میں امام زمان عج کے فرمودات 'تو قیعات'' مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۵         | ٣٠ شخ مفيد كالحتجاج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~90        | ا الله سيدمرتضى علم الهدي كااحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744        | ۳۲ سیدمرتضی کا حتجاجی و ۱۳۰۰ میلاد می استفاده می استفاد می استفاده می استفاده می استفاده می استفاد می |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ﴿ يَهُ كَتَابِ اللَّهِ مِيتًا أُوران عَلَماء كَ نَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | جضوں نے بتیمان آل محمد القلیق کی کفالت فرمائی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## اینیرائے

(۱) میڈیااور ملط بین کے ذراجہ عقائد میں شک و شبات ایجاد کیا گیا۔ جیے خدا کے متعلق جمر کا قائل ہو جانا ، جس سے نتیج میں فرقہ مجبر و نظا ہر ہوا(۲) مختلف قبائل کا وجود ، چونکہ اس وقت لوگ قبائل زندگی گزارر ہے متے اور ہو قبیا۔ کا جداگانہ سردار ہونا تھا جن کے ذریعہ سے سارے قبیا۔ اور قریبہ کوا نیا حامی بنایا اور انھیں وافر عطیات اور انعامات و یکران کا استحصال کیا (۳) بیت المال کا فلط اور بے جا استعال کیا گیا۔

المل حق كيلي تمامُ را مول كومسد ودكر ديا كياتا كرحق اورخدا برست افراد دين كادفاحٌ فه كرسكيس يا برطرح سنة ان

کی طاقت کو کمزور بنایا گیا پھر بھی اہل تق ،اہل علم ومنطق قرآنی اصول کے مطابق حق کا وفاع کرتے رہے لیکن اہل باطل بمیشہ انھیں جھٹلاتے رہے لبذا خداوند متعال نے احقاق حق اور ابطال باطل کی خاطر ہرز ماند میں ضرورت کے مطابق اپنے نبیوں کو معجزہ وَ یا۔ نبیوں اماموں کے علاوہ ان کے نمائندوں ، ولیوں ، وانشوروں نے مناظروں ، مباحثوں ، تبلیغات ، خدمات کے ذرایعہ سے اپناوظیفہ انجام دیا۔

منجملہ نامور عالم' علامہ شخ طبری' نے گراں بہا خدمت انجام دی کہ گذشتہ مناظروں سے جمع آوری کرنے کے بعد اس کو کتابی شکل دگ اوراس کا نام بی' احتجاج'' رکھ دیا۔اس کتاب میں علامہ طبری نے کفارومشر کیس اور منافقین کے اعتر اضات کا کمال متقن اورمشند جواب نقل فرمایا ہے۔

احتجان نا می کتاب میں انھیں دلائل و بربان کومرتو م فر مایا ہے جو ہر زمانے میں مخالفوں کا مدل مثقن اور مسکت جواب بن گیا تھا۔ حسن اتفاق کہ اس کتاب کو جناب ججہ الاسلام مولا نااشفاق حسین صاحب نے ترجمہ کر کے اردو وال حضرات کے لئے اس کی افادیت کو عام کر دیا ہے۔اب احتجاج کی دوسری جلد بھی آپ کے سامنے ہے۔ خاص طور ہے ذاکرین کیلئے سامعین کے مزاج کے مطابق مجالس میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔

مصروف ہیں۔ ادارہ بقیۃ اللہ کے مگرال بھی ہیں۔ بحد اللہ خلصانہ ادارہ کی ترتی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ بیسیوں مصروف ہی دیار تی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ بیسیوں سال سے شیعہ جامع متحبہ کرال بھی ہیں۔ بحد اللہ خلصانہ ادارہ کی ترتی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ بیسیوں سال سے شیعہ جامع متحبہ کرائم بھی مشیعہ جامع متحبہ کا نو در گجرات میں امام جمعہ اور دیگر شری وساجی فرمہ داریوں کے فرائن انجام دے رہے ہیں اور مومنین بھی مولانا کی خدمات سے خوش ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بحق محبہ والمام کے نشر و محمد مقام کے نشر و معلی میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں بھی تعلیمات اہل بیت علیہ استفادہ کرنے کی الباغ کی تو فیق عطافہ مائے اور قارئین کوعلوم ومعارف جیسی کتابیں پڑھنے پڑھانے نیز اس سے استفادہ کرنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ والسلام

زامد في جلال پوري

رجب الرجب ۱۳۲۹ه

## امام حسن كاجواب

اميرالمومنين على ابن ابيطالي كحضور مين امام حسن مجتبي كاجناب خضر كسوالول كاجواب:

امام جوالاً سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت امیر المونین آپنے فرزندامام حسن اور جناب سلمان فاری ساتھ تھے درانحالیکہ سلمان کے شانے پر تکیہ کئے ہوئے ،مبجد الحرام میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔اجا تک خوبصورت چیرہ والا ایک شخص بہترین لباس میں ملبوس آ گے بڑھ کرسلام کیا اور کہا

اےامیرالمومنین-امیں آپ سے تین موال کرتا ہوں اگر آپ نے جواب دیا تو میں تبھانوں گا کہ لوگوں نے آپ سے متعلق ایسے ممل کا ارتکاب کیا ہے کہ میں تھم کروں گا کہ وہ لوگ دنیا وآخرت میں امان نہیں یا نمیں گے اور اگر جواب شدرے سکے توسمجھوں گا کہ آپ ان کے برابر ہیں؟

حضرت نے فرمایا: جوجا ہو پوچھو۔

سوال كيا: جب انسان سوتا ہے قواس كى دوح كمال جاتى بين؟

انسان کیے یاد کرتا ہے اور کیے فراموش کرتا ہے؟

بي كيول الي جياور مامول كمشابه موتيين؟

حضرت امیر المومنیلال نے امام حسلالی طرف رخ کرے فر مایا اے ابومحدان کا جواب دوا

امام مجتبالاً انسان کی روح کے بارے میں کہ وقت خواب کہاں جاتی ہے، فرماتے ہیں جان لو کہ انسان کی روح رقے ہوائے ، اگر روح رقے سے مرتبط ہے اور رقع ہوائے ، اگر خداوند عالم اجازت دیتا ہے کہ صاحب روح کو بیدار کرنے کیلئے حرکت نددی جائے ، اگر خداوند عالم اجازت دیتا ہے کہ صاحب روح کو واپس ہوجائے تو وہی روح رقع کو جذب کرتی ہے اور وہ رقع ہوا کو اور وہ کو واپس کی اجازت نہیں دیتا تو ہوارت کو ایس ہوکراس کے بدن میں مستقر ہوجاتی ہے اور آگر خداروح کو واپس کی اجازت نہیں دیتا تو ہوارت کو جذب کرتی ہے اور رتے اس روح کو اپنی جانب کھیٹی ہے اور قیامت تک صاحب روح کے بدن میں واپس نہیں ہوتی ۔

یا دکرنے اور بھول جانے کا جواب ہیہ ہے کہ قلب انسان ایک چھوٹے سے صندوق اور ڈبید میں ہے اور اس سندوق پر پردہ ڈالا ہوا ہے آگر آ دی مکمل صلوات پڑھے تو وہ پردہ صندوق سے ہٹ جاتا ہے اور قلب روش ہوجا تا ہے اور نہولا ہوایا د آتا ہے اور اگر محمد و آل محمد پرصلوات نہ پڑھے یا ناتھ پڑھے تو وہ پردہ اس صندوق پر چپکار ہتا ہے اور قلب تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور آ دی کوجویا دہودہ بھول جاتا ہے۔

بچاہے جیاوہامول کے شبیہ کیوں ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مردا بی زوجہ سے سکون قلب اور اطمینان بدن کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو نطفہ رخم مادر میں ساکن ہو جاتا ہے اور بچے اپنے مال باپ کی ہمشکل ہوتا ہے اور اگر بے سکونی قلب، رگوں کی اضطرافی اور جسم کی بے چینی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو نطفہ صنطرب ہوتا ہے اور رگوں میں ساکن ہوجاتا ہے اگروہ پچا کی شبہ رگ ہوتو اس کی شہر ہوتا ہے اور اگر ماموں کی ہول تو اس کے شبر ہوجاتا ہے۔

اس سائل نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تہیں اور میں ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کے طبختا اللہ کے رسول ہیں اور ہمیشہ اس کا اقر ارکرتا ہوں اور گواہی ویتا ہوں (اشارہ کیا امیر الموضین - کی جانب)
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وسی و جانشین ہیں اور ہمیشہ اس کا معتقد تھا، پھرا مام حسن - کی طرف اشارہ
کر کے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپ نے وسی و جانشین ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین اہن گالا آپ کے بعد اپنے بابا کے جانشین ہوں اس کے میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن گالا آپ کے بعد اپنے بابا کے جانشین ہوں گے، میں گواہی دیتا ہوں کی ابن الحسین جانشین امام حسین - ہیں ،ان کے بعد حضر ابن میں ماہ کہ ابن میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن می بین اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن می بعد کے بعد کے بعد کے جانشین مول ابن جعفر ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں ان کی اولاد سے ایک ایس کے جانشین علی ابن مجمد ہیں ۔ ان کے بعد کے جانشین علی ابن می ہیں ۔ ان کے بعد کے بانشین علی ابن می دیتا ہوں ان کی اولاد سے ایک اپنے بات کے بعد کے بانشین علی ابن می دیتا ہوں ان کی اولاد سے ایک اپنے بات کے جانشین حسن ابن علی ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں ان کی اولاد سے ایک اپنے بیت کے دور طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے جب تک کہ وہ طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے جب تک کہ وہ طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے جب تک کہ وہ طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے جب تک کہ وہ طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے جب تک کہ وہ طابر نہ ہوجائے اور وہ دنیا کوعد کی وائسان سے خور اس کی اور کو دیا کو دور اس کی اور کو دیا کوعد کی وائسان سے دیا ہو کی کو دور اس کی اور کو دیا کی وہ کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی اور کو دیا کہ کوعد کی وہ کا برنہ ہوجائے کو دور اس کی کوعد کی وہ کیا ہو دور اس کی اور کو دیا کو دور کی دیا ہوں کو دور کی دیا ہوں کو دیا کو دور کی دیا ہوں کو دیا کو دور کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہو کو دور کی دیا ہوں کیا ہو کو دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہو کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کی کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا

ای طرت پز کردیں گے جس طرح کے ظلم وجورے پر : وگی ، والسلام ملک باامیرالمومنین ورحمۃ اللہ و بر کانتہ کیروہ اٹھا اور جا! گیا۔

حضرت على في المام حسن سي فر مايا

اے ابوجمہ! ان کے بیچھے جاؤ دیکھوکہال گئے، وہ بیچھے دوڑے بیچھ پند نہ چلا ادر کہا کہ انھوں نے مسجد سے قدم باہر نکالا پھرنہیں معلوم کہاں چلے گئے، میں نے بابا کی خدمت میں واپس آ کر بیان کر دیا۔

حضرت علی نے فر مایا:

ا ابوجمد ا كياتم في بيجاناه وكون تفاجيس في كما الله ورسول اورامير الموسيلي ببتر جانة بين -

انھوں نے فر مایا: وہ حضرت خضر نبی ہتھے۔ ،

روم سے بھیج ہوئے سوالات اورانام حسن کی بات جسے امیر شام نے امام ملی کے پاس بھیجاتھا۔

محدابن قيس فقل بكام محمر باقرن فرمايان

ایک روزامیرالمونین مجدے محن میں تھا درلوگ ان کو برطرف سے گھرے ہوئے تھان میں سے پچھلوگ فتوی پوچھتے اور پچھلوگ مد دکی درخواست کرتے ٹا گاہ ایک فخض نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیرالمونیل آ پ پرمیرا سلام اور خداکی رحمت و برکت ہو۔

امير المونيك في مايا بم ربيحى سلام اورخداكى رحت وبركت موجم كون موج

اس نے کہا میں آپ کی رعیت اور آپ کے الل شہرے ہول۔

امیر المونین اتو میری رعیت اور میرے اہل شہرے نہیں ہے اگر تم نے ایک دن بھی مجھے سلام کیا ہوتا تو تمہار ا چہرہ مجھ سے پوشیدہ ندر ہتا۔

مردشاي اے امير المونين الجھ امان ديجے۔

امير المونيق جب مر مر مر مر من داخل موت موكياتم في كوئى كام كياب؟

مردشامی نہیں۔

اميرالمونين شايرتو جنگبو يج؟

مردشامی بال

امِيرِ الموتين أتش جلك عن بيرة دكوني ما نع ثين ركمتا؟

مردشامی بجے معاویہ نجفی صورت میں آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ شاہ روم کے بھیجے ہوئے جوابات آپ ے حاصل کروں۔ بادشاہ نے اس سے کہااگر تو حقیقت میں محموع بی کے بعد مقام خلافت کے لائق ہے تو میرے سوالوں کے جواب دے اس صورت میں تمہاری بیروی کرتے ہوئے تمہارے لئے انعام وہدیہ جیجو لیکن انسوں معاویہ کے پاس اس کے جواب نہ تصاور اس نے شرمندہ ہو کر مجھے آپ کی طرف بھیجا تا کہ اس کا جواب لے جاؤں۔

امیرالمومنین فذاوند ہندہ جگرخوار کے بیٹے توقل کرے۔ کس چیز نے اسے اوراس کی بیروی کرنے والوں کو اتنا گراہ اوراندھا بنا دیا ہے۔ خدا خود میرے اوراس امت کے درمیان فیصلہ کرے کہ جس نے مجھے تطبع رقم کیا، میرے وقت برباد گئے ، میرے تن کو خصب کئے اور عظیم مقام کو پست کر کے سب میری مخالفت کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے ، اہام صلح اورامام حسین اور جناب مجہ حنفہ کو حاضر کرو، سب آئیں۔

امیرالمونین این است منای دونول اولا درسول خدایی اوریه محد میرانیا ہے ان میں ہے جس سے جا ہو ہو چولو۔ مردشای بیس سرمین زیادہ بال والے بعن امام حسن سے بوچھتا ہوں۔

امام حسلانا: جوتو حیاہے بوچھ لے۔

مردشامی جق وباطل کے درمیان فاصلہ کتناہے؟

زمین وآسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مشرق ومغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قوس وقزح کیا ہے ؟ جس چشمہ میں ارواح مشرکین ڈالی جاتی ہیں اسکانام کیا ہے؟ خنثہ کیا ہے؟ اس اشیاء کے نام جوالک دوسرے سے خت ترمیں وہ کیامیں؟

امام حسطان جق وباطل کے درمیان کا فاصلہ چارانگشت ہے جوتو نے اپنی وونوں انکھوں ہے ویکھا وہ حق ہے اور جوایئے دونوں کا نوں سے سنااس کا زیادہ حصہ ہاطل ہے۔

شای: آب نے چ فرمایا۔

امام حسوناً: زمین وآسان کے درمیان کا فاصلہ نگاہ کا اٹھنا اور مظلوم مضطر کی فریاد (وعا) ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب دیے تو اس کی تکذیب کر۔

ش في الصفرز ندر سول خدا ! آپ نے سی فرمایا۔

ا مام حسن مشرق ومغرب کے درمیان کا فاصله طلوع سے غروب تک سورج کا ایک دن کا راستہ ہے۔ مروشای چی فرمایا۔

قوس وقزح كياهي

ا مام جسون : جھے پرانسوں! قوس قزح مت کہو کیوں کہ قزح ایک شیطان کا نام ہے اور وہ قوس اللہ ہے اور وہ علامت خیرادرغرق سے امان کا سبب ہے۔

ارواح مشرکین کی قیام گاہ کے چشمہ کانام بر ہوت ہے۔ ارواح مونین کی پناہ گاہ درسلمی ہے اور خنشہ وہ ہے جس کا مردعورت ہونامعلوم نہ ہو، لہذا وقت بلوغ تک انظار کرنا چاہئے اگر ختلم ہوتو مرد ہے اور اگر حائض ہواور سیندا بھر جائے تو عورت ہے اس کے علاوہ اس سے کہنا جائے کہ وہ دیوار پر پیشاب کرے اگر پیشاب دیوار پر جائے تو مرد ہے اور اگر اونٹ کے بیشاب کی طرح پیچھے جائے تو وہ مورت ہے۔

وہ دل اشیاء جو ہرایک دوسرے سے خت تر ہے۔ سب سے خت چیز خدانے پھر کو پیدا کیا اس سے خت او ہا ہے

کہ اس سے پھر کو زاجا تا ہے اس سے زیادہ تخت آگ ہے جولو ہے کو بکھلا دیتی ہے اس سے زیادہ بخت پانی ہے کہ

آگ کو بجھا دیتا ہے اس سے زیادہ تخت بادل ہے جوا سے اٹھائے ہوئے ہے اس سے زیادہ ہوا ہے جو بادلوں کو جا

بجا کرتی رہتی ہے اس ہوا سے زیادہ تخت وہ فرشتہ ہے جوا سے بھیجتا ہے اس فرشتہ سے زیادہ تخت ملک الموت ہے

اس سے زیادہ تخت موت ہے جواس کو بھی مردہ بنادے گی اور اس سے زیادہ تخت امر خدا ہے جوموت کو بھی موت

دے گا۔

شامی: میں گواہی دیتا ہوں کہ تھا آپ ہی فرزندر سول خدا ہیں اورا مام علی معاویہ سے زیادہ خلافت کے سز اوار ہیں چھر یہ جوابات لکھ کرمعاویہ کے یاس بھیجااور اس نے بھی حاکم روم کوار سال کیا۔

حاکم روم نے معاویہ کو جواب دیا اے معاویہ! تونے مجھ سے غیر کی زبان سے کیوں بات کی اور جواب دوسر سے
سے کیوں پوچھا۔ حضرت مسے کی قتم یہ جواب تیر ہے نہیں ہیں اور سوائے معدن نبوت اور موضع رسالت کے نہیں ہو
سکتا میں تحقے ایک درہم بھی نہیں دوں گا۔

امام حسن کا حتجاج معاویہ کے حضوران لوگول سے جوانا ماہ اور آپ کے والد بزرگوار کی فضیلت کے منکر ہتھے۔ شبعی ابو مخف اور بزید ابن ابو حنیف مصری سے نقل ہے کہ افھوں نے کہا کہ تاریخ اسلام کا کوئی دن بھی ایسا اجتماعی مناظرہ ،منازعہ اور مبالغہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ،جس دن عمروا بن عثمان ابن عفان عمروا بن عاص متب ابن ابوسفیان ولید ابن عقبہ ابن ابی محیط اور مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ ابن ابوسفیان کے پاس جمع ہوکر ایک امر پر انفاق کیا ،عمروعاص نے معاویہ سے کہا کیا یہ وقت ایسانہیں ہے کہ کوئی حسن ابن علی – کے پاس بلانے کیلئے بھیج؟ افھوں نے اپنے باپ کی روش وسیرت کوزندہ کر رکھا ہے اور سب ان کی باتوں کو سنتے ہیں ۔ اس کے برحکم ک اطاعت اور برقول کی تقدیق ہوتی ہے۔ اگر یمل ایسے ہی جاری رہاتو تمہاراا نجام اس سے براہوگا۔ اگر ان کو بلاؤ تو معاذ اللہ ہم ان کواوران کے باپ کودکھا کمیں اور دونوں پرسب شتم کریں اور دونوں کی بے عزتی کریں اور منزلت کم کردیں ہم یہاں بیٹھے ہیں تا کرتمہارے سامناس کی تقدیق ہوجائے۔

معاویے نے ان لوگوں ہے کہا: مجھے نوف یہ ہے کہ کہیں امام حسن تنہاری گردنوں میں ایسا قلادہ نہ ڈال دیں جس ہے دم مرگ اس کا ننگ دعارتمہاری گریبان کو جکڑے رہے۔ خدا کی قتم میں ہمیشہ اس سے سامنا کرنے اور ان کی میبت سے بچتا اور ڈرتا ہوں اگر میں ان کے پاس جیجوں تو میں تمہارے اور ان کے درمیان عدل وانصاف کی رعایت کروں گا۔

عمروعاص: کیاتو ڈرتا ہے کہ ان کا باطل مارے فق پراوران کا مرض ہماری صحت پر فوقیت لے جائے گا؟ معاومہ نہیں۔

عمروعاص: اسي وقت بلواؤ ـ

متبدا بن ابی سفیان: میں اس رائے میں صلاح دصواب نہیں دیکتا، بخدائتم! جو پھی تہمارے پاس ہے اس سے زیادہ ان سے روبرو ہونے کی تم لوگ قدرت نہیں رکھتے اور وہ بھی اپنی لیافت وصلاحیت سے زیادہ تم سے مقابلہ کریں گے کیوں کہ وہ اس خاندان سے ہیں جو مبارزہ ومقابلہ میں شدیداور تیز ہوش ہیں۔

یں سب نے ایک کوامام حسول کے پاس بھیجا۔ جب ایلی نے بہنچ کران سے کہا کہ معاویہ نے آپ کو بلایا ہے۔ پس سب نے ایک کوامام حسول کے پاس بھیجا۔ جب ایلی نے بہتری کران سے کہا کہ معاویہ نے آپ کو بلایا ہے۔

المام نے کہا: اس کے پاس کون کون ہے؟ اس نے ایک ایک کانا م لیکر شار کرادیا۔

ا مام حسن کیا ہوا کہان کے سرون پر چھیت ٹبیں گری اور و باب پر مذاب نازل نہ ہوا جبال اس کا گمان بھی نہیں

فرمایا: اے کنیز امیر الباس دواور کبا:

" اللَّهِم إِنِّي ادرء بك في نحور هم واعوذبك من شرورهم واستعين بك عليهم فاكفنيهم بما شعت واني شعت من حولك وقوتك يا أرحم الراحمين"

e vida Hali indenti greden.

پرايلي سے کہا پرسب کلمات فرج تھے۔

جب امام مجلس معاوييين واخل موت معاويدا تفاان كاستقبال كيامرحبا كبااورمصافحه كيا-

الاسم: يرتحيت وسلام اورمصافحة امن وامان كي علامت ب

معاویہ نے کہا ہاں اس گروہ نے بغیر میری اجازت کے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ان کے افتر اوکو سننے کہ عثان مظلوم آل ہوئے اس کے افتر اوکو سننے کہ عثان مظلوم آل ہوئے اور آپ کے بابانے ان کوآل کیا ان کے کلام کوئ کران کے سوال کے مطابق جواب دیجئے ا میری حاضری ان کے جواب میں آپ کیلئے رکاوٹ ندیئے۔

امام حسل جیان اللہ! پرگھر تو تیزا گھرہے، اس میں سب پچھ تیری اجازت سے ہے خدائتم! اگر میں وہ جواب دول جو پہلوگ جا ہتے ہیں تو مجھے تیزے پاس کخش کہنے سے ٹرم آتی ہداگر تچھ پرغالب ہوجاؤں تو تیری کمزوری و نا تو انی پر حیا آتی ہے ان دو میں ہے تم کوکون سا تبول ہے ادر کس سے معذور ہو؟

سی جان لوکداگر میں تمبارے اس اجھاع ہے باخبر ہوتا توات بی بی باشم کو لے کر آتا میرے تنہا ہونے کے باوجود تم سب کے سب مجھسے بہت خوف زوہ ہو کیوں کہ خداوند آسندہ و حال میں میراولی وسر پرست ہے پس ان کوبات شروع کرنے کی اجازت دے اور میں بھی من رہا ہوں۔

"ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"

عمروا بن عثان ابن عفان نے گفتگوکا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں ہجھتا کہ آئ کیظری قبل عثان ابن عفان کے بعد نی عبدالمطب کی کوئی فروز مین بررہ گئی ہو۔ حالا نکہ وہ ان کے بھانج بتھا وران کی منزلت اسلام میں سب سے برتر تھی شرف میں رسول خدا ہے خص تھے کرامت خدا پرافسوں! کہان لوگوں نے ان کا خون کینہ و متندگری وحسداور اہل شہونے کے باوجود بھی طلب کی وجہ سے بہایا حالا نکہ خدا ورسول واسلام کے نزدیک ان کی متندگری وحسداور اہل شہونے کے باوجود بھی طلب کی وجہ سے بہایا حالا نکہ خدا ورسول واسلام کے نزدیک ان کی سابقتہ منزلت و مقام کی سے پوشیدہ نہیں ان کی خواری و ب گناہی پرافسوں! امام حسن اور تمام بنی عبدالمطلب اور سے نہیں برزندہ ہوں اور عثان آپ خون میں تنگین فین ہوجا نمیں اور ساتھ ہی جنگ بدر کے مقتولین نی امیہ اس نیس برزندہ ہوں اور عثان آپ خون میں تنگین فین ہوجا نمیں اور ساتھ ہی جنگ بدر کے مقتولین نی امیہ اسے اپندر گوں کے خون کے نو بھرا میں بھر عمرو عاص نے حدوثانی الہی کے بعد کہا:

اے ابوتر اب کے بیٹے اہم نے آپ کواس لئے باایا ہے کہ ہم سب اقرار کریں کد(معاذ اللہ) آپ کے باپ علی ابن ابیطالنٹ نے ابو بکرصدیق کوسموم کیا قل عمر فاروق میں شریک رہے اور عثان ذ والنورین کومظلوم قل کیا ،اور ا پے مقام ومنصب کادعویٰ کیا جوان کاحق نہیں تھااوروہ اس میں گر پڑے جیے انہوں نے فتنہ کہااور جس کی برائی گی۔ پھراس نے کہا:تم اے بنی عبدالمطلب! خدانے تم کو حکومت نہیں دی کہتم اس امر کے مرتکب ہو جو تمہارے لئے جایز نہیں ہے، پھراے حن ابن علیاتم امیر المونین بننا چاہتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عقل وفکرنیں ہے ہم نے صرف تم کو گالیاں سنانے کیلئے بلایا ہے۔

ہم ہم میں کوئی عیب نکالنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہماری تگذیب کرنے کی اگرتم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ جم سے تمہارے ساتھ جھوٹ پولا اور باطل میں زیادتی ہے کام ایا اور خلاف حق تم پردعوی کیا ہے تو (ہمت ہوتو) بیان کر دیہ جان لو کہتم اور تمہارے باپ بوترین خلائق ہو، خدانے ان کوئل کرکے ہمارے شرکو دور کر دیا اور تم اب ہمارے اختیار میں ہو، ہم تمہارے قل پر مختار ہیں اس کے بارے میں خدا کے نزدیک گؤئی نہیں اور بندوں کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

اس کے بعد عتبہ ابن ابوسفیان کی تقریر شروع کی اس کی پہلی بات تھی کدا ہے۔ شاتنہارے باپ قریش کے بدر بیٹ خص سے بقط حرم کرنے والے اورا پنوں کا خون بہانے والے سے اورتم بھی قاتلین عثان میں ہے بہوت بھی ہے کہ ہم تم کوتل کردیں، کتاب خدا کے ندکورہ حق قصاص کی بناء پراس پرعمل کرتے ہوئے ہم تم کو بطور قصاص قتل کریں۔ خدانے تمہارے باپ وقتل کر کے ان کے شر سے ہمیں بچالیا اب تم خلافت کی امیدر کھتے ہوتم اس میدان کے نہیں ہواور دوسرے سے افضل بھی نہیں ہو۔اس کے بعد ولیدا بن عقبہ نے وادخن دی:

اے گروہ بنی ہاشم! تم وی لوگ ہوکہ پہلے عثان پرالزام لگایا اورلوگوں کوان کے خلاف اکسایا اور پھران کوئل کردیا حکومت کی لا کچ قل قطع رتم وہلا کت امت اورخون بہانا بہت کچھ مرف حصول خلافت کی خاطر تھاتم نے ان کا خون بے قیمت دینا ااور اس کی محبت ہیں بہایا حالا نکہ عثان تمہارے بہترین ماموں تھے اور تمہارے گھرانے کے بہترین داماد تھے تم ہی لوگوں نے سب سے پہلے ان سے حسد کیا اور ان پرطنن شنیج کی پھران کوئل کرادیا اب دیکھو خداتم کوکیا دکھلاتا ہے؟

بجرمغيره آبن شعبه في حضرت امير الموسين كي شان مين انتبائي التناخي كرت موك كبا:

عثمان مطلوم مارے گئے اور اس سے بری الذ مہونے کا تمبارے باپ کے پاس کوئی مذرنبیں ہے گناہ گار کوئی بہانے وعذر تبیں رکھتا۔اے حسن ہم سمجھے ہیں کہ تمبارے باپ نے عثمان کے فائدہ کیلئے بہت کے تھا کیا گران کے قال ے راضی نہ تھے، خداقتم اان کے پائ قربی تلواراور گویاز بان تھی زندوں گول کرتے اور مردوں کومعیوب بناتے۔
بنوامیہ بنی ہاشم کے حق میں اور بنی ہاشم بنوامیہ کے ق میں بہتر تھے، معاویہ تبہارے ق میں تبہارے باپ ہے بہتر
ہے تبہارے باپ رسول اللہ کی زندگی میں خودرسول ہی کے دشمن تھے اور ان کی موت سے پہلے ان سے فائدہ
عاصل کرتے رہے اور قل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ۔ رسول اکر شیال کواس کا علم ہوگیا پھر ابو بکر کی بیعت ہے کراہت
کا اظہار کیا تا گداس کی تلافی ہوجائے پھر ابو بکر ہے قل کی سازش کی یباں تک کدان کوز ہر بلادیا ، اس کے بعد عمر
سے اختلاف کیا اور ان کی گردن مارنا چاہتے تھے اور کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو بھی قل کیا اور عثان کی
خالفت کرتے کرتے ان کو بھی قل کردیا ، ان تمام قل میں وہ شریک تھے ان تمام چیزوں کے ساتھ خدا کے زدیک
تہارے باپ کا کیامقام اور مرتبہ ہے؟

اے حیوان افداوند متعال نے قرآن میں مقتولین کے ادلیا مواضیار دیا ہے اور ناحق مقتولین کا ولی وارث معاویہ ہے اور حق میہ ہے کہتم کواور تمہارے بھائی گوتل کریں۔خدافتم!خون طلق نخون عثان سے بالا ترنہیں ہے اور تم بنی عبدالمطلب کو جان لینا چاہئے کہ خداوند عالم نے حکومت و نبوت کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے پھروہ خاموش ہو محا۔

المام حس مجيل ني تخن كا آغاز كيااور فرمايا:

اس خدا کی حمد و ثناہے جس نے ہمارے اول کے ذریعے تمہارے اول کواور ہمارے آخر کے ذریعے تمہارے آخر کو راہ ہدایت دکھلائی - میرے جدمحم مصطفی اور ان کی آل پاک پر خدا کی رحمت ہو۔ اے لوگو! میری باتوں کوغور سے سنواورا پنی فکر وعقل کو عاریۂ میرے حوالے کردو۔

اےمعاویہ! ابتدائجھے کرتا ہوں۔

پھرمعاویہ سے فرمایا: خدا کی قتم،اے ازرق! بیسب گالیاں تونے ہی مجھے دی ہیں بیسب ناسزااس گروہ کی طرف سے نقامیسب تیری طرف سے نقامیسب تیری طرف سے نقامیسب تیری اس کج فکری وسرکثی اور حسد کی وجد یہ بغض وحد اور شکا ہے،اے اس کج فکری وسرکثی اور حسد کی وجد سے جوہم سے اور مجم مصطفی سے قدیم وجد یہ بغض وحد اوست رکھتا ہے،اے ازرق! بیکھی جان لے کدا گریے گروہ مسجد نبوی میں مہاجرین وانصار کی حاضری میں میرے سامنے ہوتا تو زبان پہرکو کی جملہ نہ لاتا اور اس طرح سے میرے مقابلہ کی ہمت نہ کرتا۔

اے میرے خلاف متحد ہونے والو! خوب غورے سنواورتم جس حق ہے واقف ہو،اسے چھپانانہیں اور میرے کسی باطل کی تصدیق نہیں کرنا۔

اے معاویہ! بات تم سے شروع کرتا ہوں مرتم جس کے لائق ہواس سے کم بی کہوں گا۔

تم کوخدا کی قتم! تم نے جس کودشنام دیا ہے کیا جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ وہ ی ہے جس نے رسول اللّذ اللّذ کی ساتھ دونوں تلب نماز پڑھی اور تونے خود وہ منظرا پی آ تھوں ہے دیکھا ہے اور تواس وقت گراہ تھے اور لات وعزی کی پرستش کررہے تھے؟ وہ وہ ی ہے جس نے دو بیعت میں شرکت کی بیعت رضوان ، بیعت فتح اور اے معاویہ! تو پہلی بیعت کے وقت کا فرقعا اور دوسری بیعت کے وقت عبدشکن و ناکشین میں تھا۔

پھر فرمایاتم کوخدا کی قتم اکیاتم جانتے ہو کہ جو پھے میں نے کہا وہ حق ہے، جب روز بدراہام علی اللہ کا تہارا سامنا ہوا تو رسول خدا مٹن آئی ایم ومؤنین کا پر چم اہام علی اللہ کے ہاتھ میں تھا اور مشرکیین کا پر چم تیرے ہاتھ میں تھا اور تو لات وعزئی کا پرستار تھا اور رسول خدا مٹن آئی آئے ہے جنگ واجب وفرض بھتا تھاروز احد جب ان کا اور تہارا آ منا سامنا ہوا تو علی جھا کشکر اسلام ، رسول کے علمدار تھے اور تو کا فرین ومشرکیین کا علمدار تھا اور جنگ خندق میں بھی بچھا ایسائی تھا؟ ان تمام موارد میں اللہ نے اپنی جمت کو غالب کیا اور اپنی وعوت کو آشکار کیا اور اپنے میدان کو کا میاب بنایا اور اپنے پر چم کی مد دکی ، ان تمام مواقع پر پینچم راسلام مٹن آئی تھے کا ان سے راضی ہونا اور تجھے سے ناراض و ناخوش ہونا ان کے چیر و ممارک سے ظاہر تھا۔

پھرتم سب کوخدا کی قتم دیتا ہوں کیاتم لوگوں کو یاد ہے کہ جب رسول خدانے قبیلہ بی قریظہ و بی نضیر کا خیبر ہیں الحاصرہ کیا تو عمر ابن خطاب کومہا جرین کے علم کے ساتھ اور سعد بن معاذ کوانصار کا پر چم دے کر میدان بی جیجا؟

لیکن سعد ابن معاذ زخی ہوئے اور انھیں اٹھا کر لایا گیا اور عمر ابن خطاب نے فرار کیا وہ ڈرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کوڈراتے بھی رہے، پھررسول اللہ سٹھ ہی تھی ہے نے فرمایا 'نہیں کل عکم اسے دوں گا جو مرد ہوگا اللہ اور رسول اللہ سٹھ ہی تھی ہے ، وہ کر اروغیر فرارہے اور وہ اللہ اور دائیں نہ کودوست رکھتا ہے، وہ کر اروغیر فرارہے اور وہ اس وقت تک واپس نہ ہوگا جب تک کہ اللہ اس کے باتھوں پر فتح نہ دیدے۔

اس وقت ابوبکر وعمر اور دوسرے مہاجرین وانصار منظر تھے کہ علم ان کول جائے اور امام علی بینز دردچیثم میں مبتلا تھے، رسول خدا میں تیجیئے نے ان کو بلایا ولعاب دبمن ان کی آئے تھوں میں انگایا ان کوشفامل گئی، پھرعکم ان کے حوالہ کیااور وہ بغیر علم جھکائے ہوئے خدا کے لطف واحسان کے ساتھ فاتح والیس ہوئے۔

اے معاویہ تو!اس دن مکہ میں دشمن خداور سول تھا۔ کیا جو شخص خیر خواہ خداور سول ہووہ ان دونوں کے دشمن کے برابر ہموجائے گا؟

پھر خداقتم!اس کے بعد بھی تو دل سے اسلام نہیں لایالیکن تیری زبان خاکف ہے اور تو وہ باتیں کرتا ہے جو تیرے دل بین نہیں ہے تم کوخدا کی قتم! تم جانتے ہونہ کہ رسول خدا نے حضرت علی بھٹا کوغز وہ تبوک میں بغیر کی تار اصکی و ناخوش کے مدینہ میں اپنا جائشین بنایا اور منافقین نے اس پر نکتہ چینی کی تو انھوں نے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ! جھے مدینہ میں نہ چھوڑ ئے کیوں کہ آج تک میں کسی جنگ سے غائب نہیں رہار سول خدا میں آتی ہے کہ وال ما مالی کا تم میرے اہل میں سے میرے لئے ایسے ہی وصی وخلیفہ ہوجیسے کہ ہارون مولی کیلئے تھے پھر آپ نے امام علی کا اتھ کیکو کرفر مایا:

ا بے لوگوا جس جس نے میری ولایت کو قبول کیا اس نے خدا کی ولایت کو قبول کی اور جس نے امام علی ہے گئی گئی ہے کہ ولایت قبول کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری ولایت قبول کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کو دوست رکھا اور شراعلی ہے دوست رکھا اور جس نے امام علی ہے کو دوست رکھا اور جس نے امام علی ہے کو دوست رکھا اور جس نے امام علی ہے کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے امام علی ہے کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔

پرفرمایاتم كوخداك قتم ديتابول كدتم جائة بوندكه يغيراسلام مُتَالِيَا مِن جد الوداع من فرمايا:

اے لوگوا میں تمہارے درمیان دوگرال قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہتم اس کے بعد گراہ نہیں ہوگے، کاب خدا
اور میری عترت میرے اہل ہیت ہتم قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو جرام جانو ، اس کے حکمات پڑل کرو
اور اس کے متشابہات پرائیان رکھوا ور کہو کہ قرآن میں خداکی جانب سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں پرہم ائیان
اور اس کے متشابہات پرائیان رکھوا ور کہو کہ قرآن میں خداکی جانب سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں پرہم ائیان
رکھتے ہیں ، میری عترت اور میرے اہل بیت کو دوست رکھو ، ان کے دوستوں سے دوئی کرواوان کے دشمنول کے
خلاف ان کی مدد کرواور دو ہمیشہ باہم رہیں گے بہاں تک روز قیات دوشن کو تر پرمیزے پاس وار وہوجا کیں۔

پھر نبی اکرم مشافی تی ہم نہیں ہے بہاں تک روز قیات کوشن کو تر پرمیزے پاس وار وہوجا کیں۔

پھر نبی اکرم مشافی ہے ان کو منبر پر بلایا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فر مایا اس کے دوستوں سے دوئی اور اس

جواس ہے دشنی کرے اس کو دنیا میں بناہ وینا۔ اس کی روح آسان پر نہ پلٹانا بلکہ اس کوجہنم کے سب سے نیچ

ورجه میں جگدویا۔

تم کوخدا کی تم دیتا ہوں تم جانتے ہونہ کہ رسول الکٹھ آئیلم نے ان سے فرمایا تم روز قیامت لوگوں کو میرے حوض سے اس طرح ہنکا دُگے جس طرح اپنا اونوں کے درمیان سے دوسرے اونٹوں کو ہنکاتے ہیں؟ تم کوخدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم کومعلوم ہے کہ حضرت علی رسول اکرم مٹھ آئیلتم کی بیاری کے وقت ان کے پاس آئے تو رسول نے گریہ کیا اور انھوں نے گریہ کا سبب یو چھا، آیے نے فرمایا

میرے گریر کا سبب سے کہ میری امت کے بہت ہے لوگوں کے قلوب تمہاری بغض وعدادت ہے جرے ہوئے ہیں لیکن میری وفات تک اے ظاہر نہیں کریں گے؟

تم کوخدا کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کہ کیار سول خدانے ہنگام وفات جب کدان کے اہل بیت ان کے اطراف جمع تھے نہیں فر مایا کہ خداوندا! یمی لوگ میری عمر ت اور میرے اہل بیت ہیں؟ ان کے دوستوں ہے دوتی فر مااوران کے وشمنوں پران کی نصرت فرما، اور دیے بھی فرمایا! میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے جواس میں واخل ہوا نجات یا گیا جس نے اس سے نخالفت کی غرق ہوگیا۔

تم کوخدا کی تیم اکیا جانے نہیں ہو کہ رسول اللہ کی حیات اور ان کے زمانہ میں اصحاب حضرت علی کو ان کی ولایت کے ساتھ سلام کرتے تھے؟ تم کوخدا کی تیم جانے نہیں ہو کہ درمیان صحابہ اما علی کی پہلی ذات ہے جس نے اپنے او پر تہام شہوات کوحوام کیا۔ یباں تک بیآیات نازل ہوئیں، اسے صاحبان ایمان! جن پا کیزہ چیزوں کو خدانے حلال قرار دیا تم اسے حرام نہ کر واور حدت نہ گذرو کہ خدا حدسے گذرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور خدا کا دیا ہوا حلال و پا کیزہ رزق کھا کو اور جس خدا پر ایمان لائے ہوائی ہے ڈرتے رہو۔ ( ما کہ ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ م) ان کے پائی منایا و فسل خطاب اور رسوخ فی العلم ہے اور وہی نزول قرآن کے کل کو جانے والے ہیں۔ علی اس کروہ سے جن کی تعداد دس کی کی تعداد دس کی میان شار انہارائی گروہ کی تعداد دس کی تعداد دس کی میان سے جنوبی پنجم کی تعداد دس کی تعداد دس کے میں تنہارے خلاف گوائی و بناجوں کہ تم سب خور زبان پنجم کیں سے جنوبی پنجم کے ایمان سے معلوبی قرار دیئے گئے ہو۔

میں سے جنوبی پنجم کے ای زبان سے ملموں کہا ہے۔ میں تنہارے خلاف گوائی و بناجوں کہ تم سب خور زبان پنجم کی ایمان کی تعداد در بان پنجم کی تنہارے خلاف کو ایمان کے ہوں کہا ہے۔ میں تنہارے خلاف گوائی و بناجوں کہ تم سب خور زبان پنجم کی تنہارے خلاف کو تابعوں کہا ہوں کہا ہے۔ میں تنہارے خلاف گوائی و بناجوں کہا ہوں کہا ہوں تنہاں کے ملموں قرار دیئے گئے ہو۔

میں تم کوخدا کی شم دینا ہوں اے معاویہ! کیا تجنبی یاد ہے کدا یک مرتبہ رسول خداج نے نے کسی کو تجنبی باانے کیلئے بھیجااور تین باراس نے آگریبی کہا کہ تم کھانا کھارہے، وہ اس وقت آپ نے فرمایا: خدایااس کوشکم سیرند کرنا تا کداس کاشکم تاروز قیامت شہوات وشکم کو پر کرنے کے دریے رہے۔ پھر فر مایاتم کوخدا کی شم دیتا ہوں تم جانتے ہونہ کہ جو پچھ میں کبے ربا ہوں وہ حق ہے۔

اے معاویہ: مجھے یاد ہے کہ روز جنگ احزاب واونٹ پر تیراباپ سوار تھا اس کی رق تیرے ہاتھ میں تھی تو تھینی رہا تھا اور یہاں بیٹھا ہوا تیرا بھائی اسے بیچھے سے ہا تک رہا تھا، اس وقت رسول خدانے فر مایا ، اعنت خدا ہوشتر سوار پراوراس کے کھینچنے والوں پراوراس کو چیکھے سے ہنکانے والوں پر۔

اے معاویہ! کیا تو وہی اونٹ کھینچنے والانہیں ہے اور بیٹھا ہوا تیرا بھائی اس کا ہنگانے والانہیں ہے۔ میں تم کو خدا کی قتم دیتا ہوں تم جانتے ہونہ کہ رسول خدا سٹیٹیٹر نے سات موقعوں پر تیرے باپ اوسفیان پر

العنت کی ہے۔ العنت کی ہے۔

مقام اول: جب آنخضرت نے مکہ سے مدینہ جمرت کی اور ابوسفیان نے شام سے واپیں ہوتے ہوئے راستہ میں حضور کود کھے کران سے بے اولی کی اور ان کوڈرایا دھم کایا آور آئی کرنے کا ارادہ کیا اور خدانے اس کیٹر ہے آپ کو بچالیا۔

دوم دروزعير ابوسفيان آنخضرت سائية قافليكوك كربهاك كيا

سوم: روز احد نبی اکرم مٹن کیٹیٹم نے فرمایا: خدا ہمارا مولائے اور تمہارا کوئی مولائیں ۔ ابو مفیان نے کہا، بت عزئ ہمارا ہے تمہارے یاس کوئی عزئ نہیں۔ اس کلام سے خدا فرشتے اورا نبیا، اور مومنین نے اس پرلعنت کی۔

'ہورا ہے جہار سے پی کوں برق میں۔ ان بلام سے حدا سرے اورا ہیں ، دور بویس سے ہو پیست ہیں۔ روز چہار م : روز حنین (از لحاظ تاریخ احزاب ہونا چاہئے ) ابوسفیان وگر وہ قریش اور قبیلہ ہواز ن اور قبیلہ غطفان سے عینیہ بن حمین سب جمع ہوئے خدانے ان سب پر اپنا غصب نازل کیا اوران کوکوئی ندل سے البدّ اوہ سب واپس ہوگئے ، خداوندنے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کے دوسوروں میں ابوسفیان اوراس کے ساتھوں کوکا فرکہا ہے اورا سے معاویہ! تو اس روز کہ میں اپنے باپ کے ہم عقیدہ مشرک تفااور امام ملی حضرت رسول خدا کے ساتھوان کے ہم عقیدہ وہم خیال تنے۔

دوسری جگدارشارے کدا سے رسول! بیلوگ کا فربوگ اورتم کو مجدحرام ہے روکا ، قربانی کوروکا اوران کی قربانی کومنی میں نہیں لے جانے دیا ہے پیس (۲۵) مرتبہ تو نے اور تیرے باپ نے اور قریش نے رسول اللہ کومنع کیا اس دن خدانے ابوسفیان پرلعنت کی اورالی لعنت جو قیامت تک اس کی نسل میں شامل ہے۔ ششم : روز احزاب ابوسفیان بعض قریش اورعینیدا بن حصین کے ساتھ آیا، رسول خدا مٹھیلیلم نے تاکع متبوع، لشکر کوآ کے لیے جانے والے اور پیچھے سے ہائٹنے والے سب کوتاروز قیامت اپنی لعنت میں شامل کیا۔ لوگوں نے آنخضرت سے پوچھا: اے رسول خدا مٹھیلیلم کیا آپ کی اتباع میں کوئی مومن نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا: میری لعنت مومنین تک نہیں پہنچے گی لیکن اس میں کوئی مومن جمیب و ناجی نہیں تھا۔

ہفتم: روز ثنیہ تھا ایک دن ہارہ لوگوں (منافقین) نے رسول خدا ٹیٹیٹے کو بہت پریشان وٹنگ کیا ان میں سات بنی امیہ سے اور پانچ قریش سے تھے ہیں خداوند عالم اور اس کے رسول نے مقام ثنیہ سے تمام گذرنے والوں پر لعنت کی ،سوائے رسول اکرم مٹٹیٹیٹے اور ان کے اونٹ ہائلنے والے اور آگے چلنے والوں پر۔

خدا کی شم تم کویاد ہے کہ خلافت عثان کی بیعت کے وقت ابوسفیان نے مسجد نبی میں داخل ہوکر کہا:

اے برادرزادہ! بہال پر جاسوں ہے؟ انھوں نے کہائیں۔

ابوسفیان نے کہا: اے بن امیہ کے جوانوں خلافت کوآگیں میں منتقل کرتے رہو، اس ذات کی قیم کہ ابوسفیان کی ا جان جس کے ہاتھوں میں ہےنہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جنم ۔

خدا کاتم اتم جانة موكه عثان كى بيت كوفت ابوسفيان في سين ابن على الله كاباته يكر كركها:

مارے باتھوں میں ہاورتم لوگ بوسیدہ بدیاں ہو۔ رین کرحسین ابن علی اسے فرمایا:

خدادندعالم تیرے سفید بالوں اور تیرے چیرہ کونتیج وزشت بنادے۔ اگرنعمان این بشیر ہاتھ تھا م کرمدینہ والپس نہلا تا تو وہ ہلاک ہی ہوجا تا ، کپس بیتھا تیرا حال اور رہتی تیری داستان۔

اے ومعاور! کیامیری کی ایک بات کا جواب دے سکتاہے؟

اور تیری لعنت کے مواردیں سے ایک بیہ ہے کہ تیرے باب نے مسلمان ہوئے کا قصد کیا اور تو نے گریش کے درمیان معروف و مشہورا شعار بھیے کراس کو اسلام لانے سے منع کر دیا اور دوسرا دن تھا کہ عمر بن خطاب نے جھے کو شام کا والی بنایا اور تو نے اس سے خیانت کی اور جب عثان نے والی بنایا تو تو نے پرانی روش اختیار کرتے ہوئے کی صاد شاور اس کی موت کا انتظار کرتا رہا ، اس کے بعد تو نے خداور سول پر سب سے بڑی جرائت بیری تھی کہ امام علی کی

اسلام میں سبقت اوران کی افضلیت کوجانتے ہوئے بھی ان سے جنگ کی اورتم ریجی علم رکھتے ہو کہ خداوصالحین کے زد یک اس حکومت کے سب سے زیادہ جق رکھنے والے امام علی ہی ہیں اور تو نے لوگوں کو اندھے کی ما نندا پنی طرف کھیٹچا اور بہت ساری مخلوق کا خون دھو کہ وفریب سے بہایا اور تو نے اس محض جیسا کام کیا جونہ معادہ قیامت کا اعتقادر رکھتا ہوا در نہ عذاب سے ڈرتا ہو، جب تیری موت آئے گی تو تیرا ٹھکا نہ بہت بری جگہ ہوگا اور امام علی کی اتو تیرا ٹھکا نہ بہت بری جگہ ہوگا اور امام علی کی اتو تیرا ٹھکا نہ بہت بری جگہ ہوگا اور امام علی کی ایری جگہ ہوگا اور امام علی کی جبترین جگہ ہوگا اور امام علی کی دوری اور خداوند عالم تیری تاک میں لگا ہوا ہے۔

اے معاویہ ایرسب کچھ تیرے لئے تھااور جن تیرے عیوب اور تیری برائیوں سے میں نے صرف نظر کیا ہے وہ صرف بحث کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہے (ورند میں سب پچھ بتا دیتا)

اوراے عمر وابن عثان! تو اپنی حمادت کی وجہ ہے اس لائق نہیں ہے کہ تو ان امور کے بارے میں کوئی جبتو وغور وگلر کرسکے تبہار تی مثال تو اس مچھر کی سی ہے جس نے درخت خرماہ کہا سنجلنا میں پنچ آ رہا ہوں۔ درخت خرمانے نے جواب دیا مجھے تیرے بیٹھنے کی ہی خرنہیں تو اتر نے سے کیا فرق پڑے گا۔

خدا کی تم ایکھے گمان بھی ٹیس تھا کہ تو بھے سے الی دشمنی کی جرات کرے گا، جو بھے پر بخت ہولیکن تیری ہے ہودہ اگوئی کا جواب ضرور دوں گا، تیرے امام علی پرسب وشتم کرنے سے مراد کیا ان کے حسب میں کوئی نقص ہے؟ یا رسول خدا ٹائیلیج سے دوری کی وجہ ہے؟ یا ان سے اسلام میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہے؟ یا کسی تھم میں ظلم کیا ہے یا وہ دنیا کی طرف ماکل ہوں گئے ہیں؟ اگر ان میں تو پہر بھی کچھ تو تو جمونا ہے۔ تو نے کہا کہ ہم بنی عبد المطلب میں سے ۱۹ مقتولین بنی امیے کوئون کے طالب ہیں، ان سب کوخد ااور اس کے رسول میں تی ہیں آخر اداور اس کے رسول میں تی ہیں افراد اور ان کے سے اور بنی امیہ کے آخی اور ان کے اس کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی قتل کئے گئے اور بنی امیہ کے آخی اور ان کی تعداد سوائے خدا کوئی نہیں افراد اور آخیا۔

ایک روزرسول خدات کیا نے فرمایا:

جب وزغ (جیسے افراد جوشر وفساد پھیلانے والے، بہت ڈر پوک اور بردل) کی تعداد تیں آ دمیوں تک بیٹی جائے گی تو بیت المال کو لے کرآ پس میں با ٹیس گے،خدا کے بندوں کی آ زاد کی سلب کرلیس گے اوران کواپنا غلام بنالیس سے کتاب خدا، دین خدا کوتا ہی کی جانب کھینچیں گے، جب ان کی تعداد تین سودگ (۳۱۰) ہوجائے گی توان لوگوں پر لعنت ونفرین واجب ہوجائے گی اور جب ان کی تعداد چار سو پچھتر (۴۷۵) ہوجائے تو ان کی ہلاکت و تابی خر ماکے پلنے ہے بھی جلدی ہوئی ،سب لوگ ای گفتگو میں گے ہوئے تھے کہ تھم این الی العاص آتا ہواد کھائی ایرا کہ رسول خدا سے لیتے ہے خر مایا آستہ بات کرو کہ وزغ سن رہا ہے۔ نیووہ وقت تقاجب رسول اللہ سے لیتے ہے ان سب کو اورا ہے بعد حکومت وخلافت پر قبضہ کرنے والوں کوخواب میں دیکھا آپ پر بہت گراں وشاق گذرا، پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی جوخواب ہم نے آپ کو دکھا یا اور قر آن میں درخت ملعونہ یہ سب صرف لوگوں کی آتر نائش ہے ) ان سب سے مراوی امریکی اور پھر فر مایا (شب قدر بزار مبینوں نے بہتر ہے ) میں گواہی ویتا ہوں کہ شہادت امام بل کے بعد تر ہماری حکومت وسلطنت ہزار مبینے سے زیادہ نہیں چلے گی کہ جے خدانے آئی کتاب میں معین فر مایا ہے۔

اوراے عرعاص برگونین اہتر ہے تو صرف ایک گتاہے تیری اہتدا تیری بدکارہ ماں سے ہوئی تو مشرک بستر پر پیدا ہوا تیری سر پرتی دولایت کیلئے قریش کے کی اوگوں نے دعویٰ کیاا بوسقیان اہن حرب، ولیدا بن مغیرہ عثان اہن حارث نفترا ہیں حارث نفترا ہیں حارث نفترا ہیں حارث نفترا ہیں حارث ابن کلدہ، عاص ابن واکن، ہرایک نے تھے اپنا بیٹا بتایا۔ آخر میں تیرا باپ جو حسب میں سب زیادہ پست ہے اور منصب میں سب زیادہ بست ہے اور منصب میں سب زیادہ خواب کے اس عاص نے کہا، محمد منقطع النسل ہے اور کوئی بیٹائیس رکھتا کہ اموادر کہا کہ میں محمد کا دشن ہوں اور تیرے باپ عاص نے کہا، محمد منقطع النسل ہے اور کوئی بیٹائیس رکھتا کہا گراس وصوت آبات تو اس کی نسل ہے بیاس وقت خدانے بیآ یت موائی شائیلہ کو الا بَعَدُون اللہ منائیلہ کی خوالا بَعَدُون کی خوالا بَعَدُون کے اس وقت خدانے بیآ بیت موائی کی خاطر عبد قبس کے پاس کی بازل کی لیخی ہم اور اگر بھی اور اس کے بیٹر کی مال فساد کاری کی خاطر عبد قبس کے پاس کی جو نسب کی مالہ وقتی کرتا رہا ہے، چرتے جمعفر ابن ابیطالب اور ان کے ساتھی باوشاہ خواتی جبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں کے قبل کرنے کہا ہو کہا ہو کہا وہ بیٹر کی جانب ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا وہ بیٹر کرتا ہو کہا ہو کہا ہو ہو کہا ہو کہا وہ بیٹر کرنے کی اور این کے ساتھ وہو گیا اور تیری جبتو و تلاش شکست ہے وہ جو ارہو گی اور بیا اور خدا وہ ندعا کم نے کافرین کی آواز کو پست کردیا اور وہوت خدا کی آواز میں اس کے مقام کو بلند کردیا )

سنيكن عثان كئے بارے ميں تيزي گفتگو ،

اے بے حیاو بے دین! تو نے اپنے گھر کوجلایا پھرفلسطین بھاگ گیااوراس فتند کے انجام کا منتظرتھا آبل عثمان کی صرف خبرین کرتوئے اپنے کو کمل معاویہ کے حوالد کر دیااوراے خبیث! تو نے دوسرے کی دنیا کے لئے اپنے دین کو فروخت کردیا۔

ہم اپنے بغض کی وجہ ہے تمہاری ملامت کا قصد نہیں رکھتے اور اپنی محبت پرتمہاری سرزنش نہیں کرتے کیول کہ از مانہ جاہلیت واسلام میں تو بمیشہ بنی ہاشم کا دشمن رہا ہے تو بی ستر بیت اشعار کے ذریعہ رسول خدا آلی آلیتہ کی جو کی اور استحضرت میں آلیتہ نے خدا ہے عرض کیا پروردگارا میں اشعار کو اچھا نہیں سمجھتا اور شعر گوئی بھی مجھے زیب نہیں و بتی خداوند الاعمروعاص کے کہے ہوئے اشعار کی ہربیت کے عوض پر بزار مرتب لعنت فرما، پھرا ہے عمرو! وہ شخص جس نے دوسرے کی دنیا کو اپنے دین پراختیار کر لیا! تو نے تماشی کے پاس بہت سے ہدایاروانہ کے اور دوبارہ اس کے پاس جوائی ہوائی ۔ وہائی بوائی ۔ وہائی امیدوآر دروکونہ پاسکا تو امام جعفر صادق بھی افران سے میں بوائی امیدوآر دروکونہ پاسکا تو ۔ اسے ساتھی تمارہ ابن ولید کے پاس آلوران کے ساتھیوں اور ان کے آل کا ارادہ رکھتا تھا اور جب تو نے اپنی امیدوآر دروکونہ پاسکا تو ۔ اسے ساتھی تمارہ ابن ولید کے پاس آگیا۔

اے ولید بن عقبہ! خدا کی تتم میں بغض امام علی میں تیری سرزنش نہیں کرتا کیوں کہ انھوں نے شراب خواری کی حد جاری کرتے ہوئے تجھے اس تازیانہ مارااور روز بدر تیرے باپ کواسیر کرنے کے بعد اس کی گردن ماری تم اسے کیسے دشنام دے رہے ہوجس کوخدائے قرآن کی دس آئیوں میں مومن کہا ہے اور تجھ کوفاس کے نام سے یاد کیا ہے اور وہ آئیت یہ ہے کہ کیامومن فاسق کی طرح ہے وہ لوگ برا برنہیں میں (سورہ بجدہ، آئیت ر ۱۸)

اے صاحبان ایمان اگرفاس تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی خوب جبتو کروتا کہ نا دانستہ کی کونفسان نہ پہنچاد واور پھر اپنے کئے ہوئے پر پشیمان ہو (سورہ ججر، آیت رہ) تجنبے قریش کے ذکر، یاد سے کیا غرض؟ تو شبر صفور پیر (اردن اور شام کے مضافات) کے عجمی کفار کے ایک شخص کا بیٹا ہے جس کا نام ذکوان تھا۔

تیرا گمان کہ ہم نے عنان توقل کیا بخدائتم! طلحہ وزبیرا ورعا کشرکوا ہام علی اللہ پریہ تہمت لگائے کی ہمت ندھی تیری جراکت کیے ہوئی میری خواہش میہ ہے کہ تو اپنی مال سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ کہ جب اس نے ذکوان کو چپوڑ ویا اور تجھے عقبہ ابن ابی معیظ سے کئی کردیا ، خدانے تمہارے اور تمہارے ماں باپ کیلئے و نیا و آخرت میں جو ذلت ورسوائی رکھی ہے ، اور اس عمل سے اس نے برتری ورفعت کا لباس پہن لیا اور اس کے ساتھ خدا بندوں پر ہتم

كرنے والانبيں ہے۔

پھراے ولید او جھے اپنا باپ کہدر ہا ہے ن وسال میں تو اس سے بڑا ہے ، اس رسوائی کے ساتھ تو امام علی پرسب و شم کرنے کیا ہے اپن زبان اور اپنے لبول کو کیسے کھولتا ہے؟ بہتریہ ہے کہ تو اپنے باپ سے اپنے نسب کو ثابت کرنے میں مشغول رہے نہ کہ کوئی دو مرا مدعا اور تیری ماں نے تجھ سے بتایا ہے کہ اے میرے فرزند تیراحقیقی باپ عقبدائن الی معیط سے بھی زیادہ خبیث ہے۔

اورتواے عتبدابن ابوسفیان! کی حساب وشاریس بی نہیں ہے کہ بیل تہمارا جواب دوں بہجے بات توسمجھتا بی نہیں کہ میں تجھ سے خطاب وعماب کروں ، نہ تیرے اندرکوئی خیر وخوبی ہے کہ کوئی امیدلگائی جائے اور نہ کی شرکر نے کہ لائق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے ہوئے امام علی کو دشنام دی گر میں تیری تو نئے وسرزنش کے لئے حاضر نہیں بول کیوں کہ تو میر بے زن دیک امام علی کے ایک غلام کے برابر بھی نہیں ہے کہ تیری بکواس کا جواب دوں بلکہ خداوند تیری اور تیرے باپ ماں اور بھائی کے تاک میں لگا ہے اور تو اس کی نسل میں سے ہے جن میں خدانے اس خداوند تیری اور تیرے باپ ماں اور بھائی کے تاک میں لگا ہے اور تو اس کی نسل میں سے ہے جن میں خدانے اس خرح وصف کی ہے محنت کرنے والے تھے ہوئے دبحق ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ، آھیں کھولتے ہوئے پائی کے جشہ سے سیراب کیا جائے گاان کیلئے کھانا سوائے خار دار جھاڑی کے بچھنہ ہوگا۔ جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہوں کے کہ خد ہوگا ۔ جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہوں کے کہ خد ہوگا ۔ جو نہموٹائی پیدا کر سکے اور نہوں کے کہ خد ہوگا ۔ جو نہموٹائی پیدا کر سکے اور نہوں کے کہ خد ہوگا ۔ جو نہموٹائی پیدا کر سکے اور کی کے تاب موٹائی پیدا کر سکے اور کی کے تاب کو اس کی بھوک کے کام آسکے (سورہ غاشیہ آتیت سے تاب

تو مجھے قل سے ڈرار ہا ہے تو کیوں اس کے قل پر کمر بستہ نہیں ہوتا جس کوتو نے اپنے ہوئ کے بستر پہ پایا حالانکہ وہ اس کے فرج میں تیرا شریک اور تیری فرزندی میں بھی شریک ہوگیا یہاں تک کہ غیر کے بیٹے کو بھی تجھ سے منسوب کردیا تجھ پروائے ہو مجھے ڈرانے دھرکانے سے بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کواس سے اپنا حق لینے پروادار کرتا۔
میس تم سب کواہام علی کودشنام دینے کی وجہ سے ملامت نہیں کروں گا کیوں کہ انھوں نے میدان جنگ میں تیرے بھائی کوقت کیا اور اپنے بچا حزہ کی شرکت میں تیرے وادا کوقتل کیا۔ خداد ند عالم نے ان کے دونوں باتھوں کے ذریوان دونوں کو آتش جہنم میں پہنچادیا اور آخیں دروناک عذاب کا مزہ مجھایا اور رسول خدا سی آتھے کے باتھوں کے ذریوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو آتش جہنم میں پہنچادیا اور آخیں دروناک عذاب کا مزہ مجھایا اور رسول خدا سی آتھے کے اس کے دونوں کو آتش جہنم میں پہنچادیا اور آخیں دروناک عذاب کا مزہ مجھایا اور رسول خدا سی آتھے کے سے تیرے بچا کوشم بدر کردیا گیا۔

اوریہ بات کہ میں خلافت کا امید وار ہوں تو میرے جان کی تتم! اگراییا ہی ہوتو میں اس کاسر اوار ہوں اور تو نہ اینے بھائی کیطرح ہےاور نہ اپنے باپ کا جانشین کیوں کہ تیرا بھائی سب سے زیادہ احکام اللی سے سر پیجی کرتا اور مسلمانوں کے خون بہانے میں زیادہ کوشاں رہتا ہے، جس کی اہلیت بھی نہیں رکھتا اسے چاہتا ہے، لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے اور اللہ ہے۔ دیتا ہے اور ان کے ساتھ فریب کرتا ہے وہ اللہ ہے بھی مکر کرتا ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو نے کہا کہ تہارا باپ قریش کا بدترین مخص قریش کیلئے تھا، خدا تتم ! اس نے ندکسی مرحوم کی تحقیر کی اور نہ کسی مظلوم وقل کیا۔

اور تو اے مغیرہ این شعبہ! تو دیمن خدا تارک قرآن رسول خداکی تکذیب کرنے والا اور تو مرتکب زنا ہوا،
تہارے لئے رجم سکسار واجب ہے اور تیرے اس گناہ پر عادل صالح پر بیزگار لوگوں نے گواہی دی تیری
سنگساری میں دیرکردی گئی اور حق کو باطل سے دفع کیا گیا اور صدق وصدافت کو کذب و دروغ سے روکیا گیا ہے اور
سیاس خاطر ہے کہ خدانے تیرے لئے دروناک عذاب مہیا فر بایا ہے، دئیا کی ذلت سے بدتر عذاب آخرت کی
رسوائی ہے تو وہی شخص ہے جس نے رسول خداکی دختر گرای پر ضرب لگائی یہاں کہ وہ لہولہان ہوگئیں اور شم کا بچہ
ساقط ہوگیا، تیرا یکمل رسول خداکی تذکیل کے متر ادف اور ان کے امرکی مخالفت اور ان کی جنگ حرمت بھی حالا نکھ
رسول خدائے حضرت فاطمہ سے فر مایا تھا: اے فاطمہ! تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے مغیرہ! خود خداوند عالم
نے جھے کو جہنم کے راستہ پر چھوڑ ااور تو نے جو پچھائی زبان پر جاری کیا ہے اس کا وبال خود تیرے سامنے آئے گ

ذرنے ان تین باتوں میں سے کس وجہ سے کوئی برائی پیدا ہوئی؟ کیا ان کے نسب میں کوئی عیب تھا؟ اور کیا وہ رسول
خداسے دور تھے؟ یا اسلام میں ان کی وجہ سے کوئی برائی پیدا ہوئی؟ کیک تکم و فیصلہ میں کسی پرظلم کیا ہے؟ یا دنیا کی
طرف مائل ہو گے؟ اگر ان میں سے پچھ بھی کہاتو جونا ہے اور سب تیری تکم و فیصلہ میں کسی پرظلم کیا ہے؟ یا دنیا کی

کیا تیرا گمان ہے کہ امام علی ۔ نے عثان کو مظلوم آل کیا؟ خدائتم! امام علی ۔ اس معاملہ میں ہرا یک ملامت کرنے والے سے زیادہ متقی و پا کیزہ ہیں ۔ میری جان کی قتم !اگر علی ۔ نے عثان کو مظلوم آل کیا تھا تو قتم خدا کی تو کسی کام کا نہیں تھا کیوں کہ تو نے زندگی میں نہ ان کی مدد کی اور نہ ان کی موت پر تو نے افسوس کیا اور جمیشہ تیرا ٹیمکا نہ وہ ی طائف ہے جہاں ہے تو ہمیشہ فساد وفتہ بیدا کرتا ہے اور جا لمیت کا احیا ہ کرتا ہے اور اسلام کو کمزور اور نا بود کرتا ہے اور اسلام کو کمزور اور نا بود کرتا ہے اسلام کی خرور اور نا بود کرتا ہے اور جا لمیت کا احیا ہوگئی جو بچھ ہونا تھاوہ ہوگیا اور حکومت کے بارے میں تیری گفتگو اور جس ملک پر تو نے قبضہ کر لیا ہے اس

فرعون نےمصر میں جار سوسال حکومت کی اور اس نے دو بنی مرسل موی وہارون کواذیت پہنچائی ہے وہی ملک خدا

ہے جسے وہ نیکو کارکو بھی دیتا ہے اور فاجر و فاس کو بھی۔ارشاد خداوندی ہے اور میں نہیں جانتا شاید تاعذاب تمہار ہے واسطے آنے مائش ہویا معین موت تک کا آرام ہو (سورہ آنہیاء، آیت رااا) اور ہم نے جب بھی کسی قرید کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے شروت مندول پراحکام نا فذکر دیا اور جب انھوں نے ان کی نافرمائی کی تو ہماری بات ثابت ہوگئی اور ہم نے ان کو کمل طور پر تباہ کردیا (سورہ اسراء، آیت ر۱۷)

پھرامام حسن الساہ ہے لباس کو جھاڑتے ہوئے اٹھے اور فر مایا خبیث عور تیں خبیث مردول کیلئے ہیں (سورہ نور، آیت ر۲۹)

خدا کی قتم ااےمعاویہ! توادر تیرےاصحاب ادر تیرے دوست سب کے سب ای گرد ہ ہے ہیں اور پھرخدانے فرماہا:

پاکیز ہ عور تیں پاکیز ہ مردول کیلئے اور پا گیز ہ مرد پاکیز ہ عورتوں کیلئے ہیں اور جو پھھان کے خلاف کہا جاتا ہےوہ لوگ اس سے بیزار میں اوراضیں کیلئے حقیق مغفرت اور بہترین روزی ہے (سورہ ،نور آیت ۱۲۷) میاگروہ علی ابن ابی طالب اوران کے اصحاب اوران کے شیعوں کا ہے۔

بھرامام میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے فرمایا

تم جس عمل کے مرتکب ہوئے ہواس کا وبال چکھوا درخدانے جو پکھ تیرے لئے اور ان کے لئے مہیا کیا ہے وہ دنیا کی ذلت اور آخرت کا دردناک عذاب ہے ۔معاویہ نے بین کر اپنے اصحاب سے کہا کہتم لوگوں نے جو جنایت کی اس کا مزہ چکھو۔

ولیدابن عقبہ نے کہا : خدافتم! ہم نے وہی مزہ چھاجوآ پ نے چکھااوراس نے آپ کے علاوہ کس پرجرات نہیں کی۔معاویہ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے ،اگرتم نے پہلے ہی میری بات مان لی ہوتی تو وہ نہ کامیاب ہوتا اور نہ ہم رسوا ہوتے ، خدا کو قتم!وہ یباں ہے الحصے گریے کہ اس نے میرے لئے اس گھر کو تاریک کردیا اور میں نے بہت کوشش کی کہ یہی حالت اس کی ہوجائے لیکن نہ ہوا ، آج کے بعد اے بی امیہ تمہارے اندرکوئی خوبی باتی نہیں رہی راوی کہتا ہے کہ اس ذلت کی خبر جوا ہام حسن کی طرف ہے معاویہ اس کے اسحاب کوئی تھی جب مروان این تختم کوئی تو اس نے ان سے جاکر پوچھا کہ کوئ ہی معیب و کدورے تم پراہام حسن کی طرف سے نازل ہوئی ؟ انھوں نے کہا ایسا ہی ہے ، مروان نے کہان کو یباں حاضر کرے میں ان کے باہداوران كة تمام الل بيت كوبرا بهلا كبول كاكمة تمام قريش كتمام غلام وكنير جموم الكيل ك\_

معاویداورسب نے کہار فرصت کا موقعہ ہاتھ سے تہ جائے پائے کیوں کرسب اس کی بدر بانی و بے ہودہ گوئی نتے تھے۔

مروان نے کہا:اےمعادیہ!ان کودوبارہ بلواؤ۔اس نے امام حسن کے پاس کسی کو بھیجاجب وہ آمام میں کے پاس پہنچا آیے نے فرمایا:

یہ طاغوت وشیطان مجھ سے کیا جاہتا ہے؟ خدافتم!اگردوبارہ انھوں نے وہی با تیں کیس تو ان کی اوران کے کانون کو قیامت تک کیلئے عاروننگ سے پُر کردوں گا۔

جب امام بھنا اس کی مجلس میں دوبارہ پہنچے تو جیسے ان کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے سب کو ویسے ہی پایا ،صرف مروان کا اضافہ ہوا تھا۔

امام حسن الله آگے بڑھے اور تخت پرمعادیہ وعمروعاص کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر معاویہ سے پوچھا تو نے دوبارہ کیوں بلایا؟

معاویہ: مجھے کوئی غرض نہیں ہے،اس مروان نے بلوایا ہے۔

مروان نے ان سے کہا: اے حسن اللہ کیا آپ نے قریش کے لوگوں کو دشنا منہیں دی ہے؟

المام طلام: فيرامقصدكيا ہے؟

مروان خدافتم! تجھے تیرے باپ و تیرے گھر والوں کوالیک گالی دوں گا کہ قریش کے تمام غلام و کنیز خوش ہوجا ئیں گے۔

امام حسن پھاا ہے مروان! میں تو تجھے اور تیرے باپ کو پھٹییں کہتا بلکہ خود خدائے بچھ کو تیرے باپ کو اور تیرے گھر دالوں کو اور تیرے باپ کی صلب سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولا دکو اپنے رسول مٹھ ہی تیج ہی زبان سے ملعون قرار دیاہے۔

خداقتم!ان بات سے نہ تو افکار کرسکتا ہے اور نہ بی ان میں سے کوئی ایک لعنت جورسول اللہ مرتبیّتی نے تجھ سے اور اس سے قبل تمبارے باپ کیلئے مخصوص کیا ہے ، مگر انسوس کہتم اس کا انتہاہونے کے بجائے کہ تو بچھ ڈر تا ا شیری شیطانی قوت میں اضافہ ہو گیا اور خدارسول مرتبیّت نے تی فر مایا اور قرآن میں شجر ہ ملونہ بھی ایسا ہی ہے اور ہم لوگوں کوڈ راتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے (سورہ اسراء، آیت ر۲۰) اے مروان! توادر تیری نسل بقول خودمحمد مٹھ کی تیز آن مجید میں شجرہ ملعونہ ہے۔

معاویین اٹھ کرا مام حسن اللہ کے دین برا پنام تھ رکھ دیا اور کہا:

اعابوهم! آب ناسزاوناروا كهني والعند تصاورنه مين-

ا مام حسن بسلالباس جھاڑتے ہوئے اٹھے اور چلے گئے پس ایک ایک کر کے غصر وحزن وملال اور روسیاہ ہو کر براگندہ ہو گئے۔

## امام حسن ابن على مليلا كفخر ومبايات كاواقعه

ا مام حسن الله كافخرومبا بات معاويه، مروان ،مغيره ، وليد ،عتبه پر :

جیہا کنقل ہواہے کہایک دن امام حسن ﷺمعاویہ کے پاس آئے اس کے پاس وہی پورا گروہ موجود تھا لیس ہر ایک نے بی ہاشم پراپی فضیلت جتابا اور مباہات کرنا شروع کیا اور بی ہاشم کے عیوب بیان کئے اورالی با تیں کیس جس سے امام ناراحت ہوئے۔ امام نے اس وقت آپیے لیوں کو کھولا اور فرمایا: ہم عرب کے تمام شعبوں میں سے بہترین شعبہ سے ہیں، ہمارے آباء واجداد عرب کے بزرگ ترین لوگوں میں ہیں فخر وخوش نسبی ہمارے حصہ میں ہے حسب کی سخاوت و بخشش ہمارے لئے ہے ہم اس بہترین ورخت سے ہیں جس سے پر برکت شاخیں نکلتی ہیں عمده كيكل ظاهر موت بن جومضبوط واستوارتن وبدن ركهتا باسلام كي اصل وبنيا داور نبوت كاعلم اورخدات منان كاحرام واكرم مارك بزركول كاى حصب جب فخرف سربلندكياتو بم كواين سر يرجيطايا- جب بم عرزت وشرف کوروکا گیا تو ہم بلند ہوتے گئے بلکہ عزت وشرف نے ہمارے توسط سے ہی عزت وشرف پایا ہے ہم وہ بحرا مواج ہیں جو کی کو تبول نہیں کرتے اور وہ بلند یہاڑ ہیں جس تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ مردان ابن علم آب نے اپنی مدح وتعریف کی ادر آئی ناک کٹالی ، انسوس افسوس!

اے حسن اللہ ایک کہاں اور ہمارا فخر وہماری بزرگ کہاں؟ خداقتم! ہم لوگ بادشاہ وسر دار اور دنیا کے عزیز ترین بزرگ ہیں ہم تمہاری عزت کے لئے رکاوٹ نہیں ہیں لیکن تم کہاں اور ہاری عزت وسر بلندی کہاں! کوئی بھی فخر ومبابات ہماری عزت وشرافت کونہیں پاسکتا بھرید دوشعر پڑھے،جس کا''ترجمہ''

> ہمنے یا کیزہ محترم جانوں کوآرام اور شفادیدیا تا کراس کی عزت آئندہ لوگوں کو بینچے گی اور غنیمت کے ساتھ ہماری جانب رجوع کرے گی اور بادشاہوں کے ساتھ ہمارے ہمسانیہ ہوگئے۔

پھرمغیرہ ابن شعبے نے امام حسن <sup>بھیں</sup> کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کونصیحت کی تکر انھوں نے قبول نہیں کیا، اگر قطع رحم نہ ہوتا تو میں بھی اہل شام سے مل جاتا حالا نکہ تمہارے باب اچھی طرح جانتے تے میں تمام امور سے واقف وخبر دار ہوں قبیلہ قیس کاغوغا وقبیلہ ثقیف کا حکم اور تمام قبائلی حالات کی بنیاد بروہیں ایک تجربه کار مخص تھا۔ امام حسن الشخص فرمایا: اے مروان تو سیجھتا ہے کہ میں تیرے اس بے ہودہ کلام سے ڈرجاؤں گا اور کمزوروعا جز ہو جاؤں گا؟ تو بچھے خودستاگی کرنے والا کہدر ہائے حالانکہ میں فرزندرسول خدا ہوں؟ میں اپنے اوپر نازاں ہوں کیونکہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟

بچھ پر وائے ہو! کون اپنے نفس کی بلندی چاہتا ہے؟ اور اس پر لاٹ زنی کرتا ہے جو عاجز و نا تو ان ہے؟ ہم اہل است رحمت و کرامت کے معدن نتخب شدہ لوگوں کے مرتبہ و مزلت و خیرہ ایمان گاخز اندا و راسلام کے نیزے و دین کی تلوار میں تیری ماں تیری موت کے نم میں روئے ، تو اس ہے قبل ساکت و خاموش نہیں ہوگا کہ ہیں تیری مصفیت ہے تیزے سید کوچھانی کردوں اور ایبا واغ دوں کہ تو ہر نام و نشان ہے بے نیاز ہوجائے ؟ تو نے حکومت و افتیمت کی نسبت اپنی جانب مرجع و ماوئی کی دی ہے کیا اس سے تیری مرادوہ دن ہے جب تو نے راہ فرار اختیار کی اور خوف کے سبب کسی کوچی مز کر نہیں و کی حالور اپنے کوسب کی نگاہ میں خوار و ذکیل کردیا ؟ جان لے کہ روز جنگ تیرا مال غنیمت کی خاطر فرار وہ خیانت ہے جو تو نے طلح کوئل کر کے اس کے ساتھ کی ہے خدا تیرے چرہ کوئیج و زشت مال غنیمت کی خاطر فرار وہ خیانت ہے جو تو نے طلح کوئل کر کے اس کے ساتھ کی ہے خدا تیرے چرہ کوئیج و زشت کردے تو کتنی موئی گرون اور موئی چری والا ہے۔

مروان نے سیسب باتیں من کرسر جھکالیااور مغیرہ مبہوت رہ گیا۔

پھراہام نے مغیرہ کی جانب رخ کر کے فر مایا اے اعور تقیف! تجھے قریش سے کیا مطلب کہ بیس تجھ پرخر
کروں ، تجھ پروائے ہوتو بچھ کو جائل بنانا جاہتا ہے؟ میں کنیزان خدا کی منتخب اور تماعور توں کی سرادر کا بیٹا ہو، رسول
خدائے ہم کو ملم الٰمی کی غذاد کی ہے اور ہمیں تا ویل قرآن اور مشکلات احکام کو سکھایا ہے عزت غالب و بلندمر تبہ کلمہ
اور فخر وخصوصیت سب پچھ ہمارے لئے ہے اور تو اس قوم ہے ہے کہ ڈیا نذکہا لمیت میں بھی ان کا کوئی نسب ٹابت نہ
قما اور اب اسلام میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ایک بھا گا ہوا غلام ہے کارزار کے شیروں اور زبانہ کے دلیروں
تقا اور اب اسلام میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ایک بھا گا ہوا غلام ہے کارزار کے شیروں اور زبانہ کو دلیروں
اپنی اظراف وجوانب ہے عارونگ کو دور کرنے والے بیں میں پاک ویا کیڑواور ٹربارے کا فرزند ہو پھر تو نے اپنی اظراف وجوانب ہے عارونگ کو دور کرنے والے بیں میں پاک ویا کیڑواور ٹربارے کا موجود کو تھام امت
زیادہ جانے والا و تی بھے والا ہا ور ٹیرا میں ہے کہ جو بعض و حسد علی کی نسبت تیرے بید میں ہے اور جو خیا نت تیرے بید میں ہے اور جو خیا نت

افسوں! بیددرست نہیں کہ وہ گمراہوں کی مد دکریں تیرا گمان ہے کہ اگر تؤ میدان صفین میں قیس کی طرفداری اور حلم ثقیف کے ساتھ ہوتا تو امام علی کے ساتھ زیادتی کرتا تیری ماں تیر نے م میں روئے بیسب کیسے؟ کیا تو میدان کا رزار میں عاجز ومجبوراورونت جنگ بھا گئے والوں میں نہیں تھا؟

بخدافتم! اگرتمام شجاعان عرب امیر الموشین علی این ابیطالت کے خلاف رکاوٹ بن جا کیں پھر بھی تو جان لے ان کے لئے کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور آخر کارسب کے سب تیرے ثم میں نالہ وزاری کریں گے۔

قیس کی بدخلق وحمایت اورخودقیس سے تمہارا کیا کام وتعلق ہے؟ تو صرف ایک فراری غلام ہے جواپیے کوثقیف سے منسوب کرتا ہے تواپنے کوکسی دوسرے سے جوڑے کہ تو ان لوگوں میں نہیں ہے تو جنگ کے مقابل گھوڑوں کی د بکھ بھال اور گلہ بانی اور جانوروں کے چرانے وتگہ بانی سے زیادہ واقف و ماہر ہے۔

رہ گیا غلاموں ونو کروں کاحلم سے مطلب کیا ہے؟ پھرتونے امیر المونین علی کی ملاقات کی تمنا کی تو جانتا ہے کہ علی ایک شیر دلیر ہیں میدان کے بڑے بڑے بہا دران پر تملہ کرنے اوران پر غالب ہونے کی قدرت نہیں رکھتے ، تو بچوؤں کے قصد سواسے کیا ہوگا۔

تیرانب ناشناخته اور تیری قرابت مجهول ہے تیرانب ورشته الما بی ہے جیسے کدوریائی حیوانات کارابطہ جنگلوں کے ہرنوں سے بلکہ تیرارشتہ اس سے بھی دور ہے۔

جب امام نے فرمایا بنوامیہ مجھے غلاموں سے بات کرنے اوران پرفخر کرنے سے معاف رکھیں، تواس وقت مغیرہ نے امام پرحملہ کرنے کا قصد وارادہ کرلیا تھا معاویہ نے کہا کہا ہے مغیرہ! والیس ہوجا کہ یہ لوگ عبد مناف کے فرزند ہیں دلاوران عرب کوان سے مقابلہ کی تأب وتواں نہیں ہے اوران پرکوئی فخر ومبابات نہیں کرسکتا۔ پھراس نے امام کوشم دی کہ اب آ ہے بچھٹہ بولیں امام نے سکونت اختیار کرلیا۔

منقول ہے کہ عمر وعاص نے معاویہ سے کہا کہ امام حسن اسے کہودہ منبر پر جا کر خطبہ دیں شاید وہ ایسانہ کر سکیں اور ہم بی ان کیلئے عیب جوئی وکمزوری کا وسیامہ بنالیں ،معاویہ نے ایسا ہواور شام کے بزرگوں اور لوگوں کی ایک متعاعت وہاں جمع ہوئی چمرامام نے حمد و ثنای المی کے بعد فرمایا:

اےلوگو! جس نے مجھکو پہچانا میں وہی ہوں جس کو پہچانا جاچکا ہےاور جس نے مجھے نبییں پہچانا وہ جان لے کہ میں علی ابن اسطالب کا فرزند حسن ہوں،رسول خدا کے پسرعم کا بیٹا ہوں جوسب سے پہلے اسلام لائے میری ماں فاطر بنت رسول الله بين اورمحمر الله كرسول وثبي رحت مير انا بين مين بشير كا فرزند مون مين بيغيمر نذير كا فرزند مون مين سراج منير كافرزند مو، مين اس كابيثا مول جورحمة للعالمين بنا كربهيجا گيا، مين اس كابيثا مول جوتمام جن وانس کے لئے پیغیبر بن کرآیا۔

بجرمعاور نے کہاا ابو تھا! تازہ کجھور کے بارے میں بیان کیجے؟

ا مام حسن مجھور کو ہوانمو در تی ہے اور گری اے یکاتی ہے اور رات اس کوسر دوتا زہ دمعطر بناتی ہے۔ پھرامام نے بات کوآ کے بوھاتے ہوئے فرمایا میں متجاب الدعوت، شافع روز گار کا فرزند ہوں میں اس کا فرزند ہوں جوقبرے پہلے اٹھایا جائے گامیں اس کا فرزند ہوں جو بادر جنت کو کھٹکھٹائیگا تو وہ کھل جائے گا، میں اس کا فررند ہوں، جس کے ساتھ ملائکہ نے جنگ کی اور غنیمت اس کیلئے ہوئی ، ایک مہینہ کی دوری ہے اس کورعب دے کر اس کی مدد کی گئی۔

امام ایسی با تین مسلسل کرتے رہے بہال تک معاویہ کیلئے دنیا تیروتار ہوگئ اورسب نے امام کو بہوان لیا ا پھرآ ب منبرے نیچآئے۔

معاور! اے صن ! آپ خلافت کی امیدر کھتے ہیں لیکن آپ اس کے لاکن نہیں ہیں۔

ا محن : خلیفہ وہ مخص ہے جوسیرت رسول الله پر اوراطاعت خدایم کم کرے وہ خلیفہ نیس ہے جوظلم وجور کے راسته پر چلے اور نبی کی سنتوں کو معطل کردے اور دنیا کو ماں باپ بنالے لیکن وہ اس حاکم کا کام ہے جو بچھ ہی دن کے لئے حکومت بائے اور جلد ہی اس کی لذات ومزی ختم ہوجا کیں اور ختی ومصیبت اس کے کربیان کو پکڑے جیسا کفرمان خداوندی ب کداور مین نبین جانباشاید بیتمهارے کے آز ماکش وامتحان مواورونت مرگ تک مو۔ ا ہام نے اپنے ہاتھ سے معاویہ کیطر ف اشارہ کیا چر کھڑے ہوئے اور والیس ہوگئے۔اس وقت معاویہ نے عمر

وعاص ہے کہا خدامتم! اس عمل ہے تیرا مقصد صرف مجھ کو ذکیل ورسوا کرنا تھا، خدامتم! اس ہے بل اہل شام حسب

وغیرحسب میں میرے برابرکسی کونبیں سمجھتے تھے یبانی تک کہ حسن ابن علی۔ کو جو کہنا تھاوہ کہا۔

عمر وعاص نے کہا: لوگوں میں حسن ابن علی چھ کی مجبوبیت الی آشکار وواضح ہے کہ جس کوختم و بدلانہیں جاسکتا، اب معادیه ساکت بوگیا۔

شعبی سے منقول ہے کہ ایک روز معاویہ دارومدینہ ہوااور خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہواور علی ابن ابیطالب پر حملہ

کیا،اس وقت امام صرفی المخطبه دینے کیلئے کھڑے ہوگئے اور حمد و تنای الی کے بعد فر مایا (جان لو)

کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا گراس کے اہل بیت میں سے اس کا وصی و جانشین بنایا گیا،اور کوئی نبی نہیں ہے گر

مجر مین سے اس کا کوئی دشمن ضرور ہوا۔ بیٹک علی ابن ابی طالب رسول خدا التہ ایتی ہے دیں اور تو ایک حق و جانشین ہیں،
میں علی الله کا فرزند ہوں اور تو ایک صحر کا بیٹا ہے۔ تیرا جد حرب ہے۔ لیکن میر ہے جدر سول خدا میں تیری ماں
ہندہ ہے اور میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، میری جدہ خدیج الکبری ہیں اور تیری جدہ نتی ہے ، لیل خداوند
تعالی از نظر حسب ہمارے بدترین لوگوں پر اور از نظر کفر ہمارے قدیم ترین لوگوں پر اور ہمارے بدسابقہ لوگوں پر اور

معاویہ نے میرحالت دیکھی اور منبرے نیچاتر آیا اوران (امام) کے خطبہ کوقطع کردیا۔

منقول ہے کہ جب معاویہ کوفہ آیا، لوگوں نے اس سے کہا: لوگوں کی نگاہ میں حسن ابن علی ۔ کا بہت مرتبہ ومقام ہے، اگر تو ان کو اپنے منبر کے نیچے خطبہ دینے کا حکم دے تو پیٹمل ان کیلئے ثم وطال کا سبب ہوگا اور جب تقریر کرنے سے عاجز ہوں گے تو لوگوں کی نگا ہوں ہے گرجا کیں گے، معاویہ نے نخالفت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور قبول کرنا پڑا کی جاس نے امام کو پائین منبر کھڑے ہوکر خطبہ کا حکم دیا، اور آپ نے حمد وثنای خداسے خطبہ شروع کیا اور پھر فرمایا:

امابعد! العلوقو! اگرتم کسی ایسے کو تلاش کروجس کے جدنبی اکرم ہوں تو میر سے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں یا وکے جس کے جدنبی اکرم ہوں، رسول خدا کی جگہ منبر پر بیٹھے ہوئے معاویہ کیطرف اشارہ کرتے اہا جا نے فرمایا کہ ہم نے اس طاغیہ (سرکش) سے ہاتھ ملایا اور اس سے صلح کو قبول کرلیا اور خون مسلمین کے بہانے کے بجائے اس کے بچانے اس طاغیہ (سرکش) سے ہاتھ ملایا اور معاویہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نہیں جانیا شاید بجائے اس کے بچانے کو مقدم رکھا اور اس کو برتر سمجھا اور معاویہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نہیں جانیا شاید تمہاری آزمائش ہواور دنیا کی لذتیں موت ہی تک ہیں بس معاویہ نے کہا اس کلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟

امام حسن اوی جوخدا کااراده ہے۔

معاویه کفر اجوااوراس نے ایک کمزوروست خطبه دیااوراس میں امیر المومنین کودشنام دیا۔

اں وقت امام حسن بھٹانے فرمایا: اے ہند جگرخوار کے بیٹے۔ تیرے جیسا امام علی اُسٹا کو دشنام ویتا ہے؟ حالانکہ رسول خدا مٹی آیٹم کا ارشاد ہے کہ جس نے امام علی اُسٹا کو گالیاں دیں اس نے مجھے کو گالیاں دیں اور جس نے مجھے کو گالیاں دیں اس نے خدا کو گالیاں دیں اور جو خدا پرستِ وشتم کیلئے زبان کھولے اسے خدا ہمیشہ دوزخ میں رکھے گا

### امام حسن ابن على مليلا كامعاويه يداحتجاج

بيغبراسلام متتنيتم كي بعدمقام امامت كيليح كون سزاوارتفا

(اس سے پہلےمعاویہ سے امامت کے بارے میں عبداللہ ابن جعفرطیار وعبداللہ نے احتجاج کیاتھا)

سلیم این قیس نے عبداللہ این جعفر سے روایت کی ہے کہ ایک دن جھے سے معاویہ نے کہاتم امام حسن وامام حسین کا تی تکریم تعظیم کرتے ہو؟ وہ دونوں نہ تو تم سے اور نہ ان کے باپ تہارے باپ سے برتر ہیں۔اگر

فاطمه بمنال رسول خدا من المينية على بيني نه بهوتين تومين كهتا كه تمهاري مال اسا ، بنت عميس فاطمه سے كمتر تبيس ب

جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کی اس بات ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور کہا کہ در حقیقت اس کے تجھے امام حسل امام مسین اللہ اور ان کے والدین کی معروفت بہت کم ہے۔ خدا کی قتم وہ دونوں مجھے ہے بہتر اور ان کے باپ میرے ماں باپ سے بہتر و برتر ہیں۔ میں نے رسول خدا مٹر آئیں بھے سے ان سب کے بارے میں بہت کی با ٹیں اسٹی ہیں در انحالیہ اس وقت میں بچر تھا گرسب مجھے یا دہے اور میرے دل میں سب محفوظ ہیں۔

معاویہ نے کہا جوتم نے سنابیان کروخدافتم!تم دروغگونہیں ہوای دفت وہاں سوائے معاویہ امام حسن امام حسین ا اورابن عماس دان کے بھائی فضل کے کوئی بھی موجود نہ تھا۔

عبدالله جو پچھتمہارے دل میں ہے دہ اسے زیادہ بزرگ وبلند ہیں۔

معاویہ اگردہ کوہ احدو حراء سے زیادہ بلند ہوں اور اہل شام میں سے کوئی بھی نہ ہومیر سے لئے بچھ فرق نہیں ہے اور جب خداوند عالم نے تمہار سے در دارکوئل کیا اور تمہاری جمع کو پراگندہ کر دیا اور حکومت اس کے اہل و معدن تک بہنج گئی۔ اب تمہاری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اور تمہارا دعوی الجھے کوئی نقصان بہچانے والانہیں ہے۔ عبداللہ میں نے رسول خدا تی ہی ہوں کہ ایمیت نہیں اور تمہارا دعوی الجھے کوئی نقصان بہچانے والانہیں ہے۔ عبداللہ میں نے رسول خدا تی ہی ہوں کہ ایمیت رکھتا ہوں ، ایمی نے رسول خدا تی ہوں اور امام علی ۔ گھر میں ان کے نفسوں بران سے زیادہ اولیت رکھتے ہوا ورامام علی ۔ گھر میں ان حضرت کی اس اے میر سے بھائی علی اس میں اور زہم ای اس میں اور زہم دارا ور نہم دارا در نہم دارا ور نہم دارا ور نہم دارا دی کے اس موجود میں دیارہ دارا ور نہم دارا در نہم دارا ور نہم دارا دیں کی در نہم دارا دیارا دیارا ور نہم دارا دیارا دیارا ور نہم دارا دیارا دیارا ور نہم دارا دیارا دی

فرمایا: میری امت میں بارہ گمراہیوں کے امام ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہونگے اور گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے ان میں ہے دس بنی امیہ میں ہے ہوں گے اور دوقر کیش ہے ہوں گے اور ان تمام دس افراد کا گناہ بھی انہیں دو کے کاندھے پر ہوگا نبی اکرم نے ان دو کے نام بتائے اور پھران دس لوگوں کے نام بھی الگ الگ بیان کئے۔

معاویہ:ان کا نام بتایئے۔

عبداللہ : فلاں فلاں ، فلاں ، صاحب سلسلہ اوراولا دابوسفیان سے اس کا بیٹا اور تھم این ابی عاص کے بیٹوں سے سات شخص کدان کا پہلامروان ہے۔

معاویہ: اگرابیا ہی ہے تو میں ہلاک و تباہ ہو گیا اور مجھ سے پہلے تینوں افراد اور ان کے طرفدار سب کے سب نابود ہوئے اور اس بات سے مہاجرین واقصار و تابعین میں تمام صحابہ ہلاک و تباہ ہوئے ، سوائے آپ اہل ہیں ہیں کے ا اور آپ کے شیعوں ومجوں کے سب ہلاک ہوئے۔

عبدالله بخداتم! جو پھیل نے کہاوہ تی ہاوہ تی ہے اورای طرح میں نے حضرت نی اکرم مٹھی ہے سنا ہے۔
معاویہ نے امام حسن ہیں اور جناب ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا: عبداللہ کیا کہ رہے ہیں؟
پہنا ادت امیر المومنین ہیں کے بعد معاویہ کا مدینہ میں پہلاسفر تھا جناب ابن عباس نے معاویہ ہے کہا
جن لوگوں کا نام عبداللہ نے لیا تھیں طلب کرو، پس اس نے کسی کے ذریعہ عمرا بن ام سلمہ اور اسامہ کو بلایا۔
سب نے عبداللہ کی حقانیت کی بالا تھاتی گواہی دی کہ جو پچھاٹھوں نے رسول مٹھ ہیں اکرم سے سناہم نے
بھی سنا ہے۔

پھرمعادیہ نے امام حس اللہ امام حسین جلا ابن عباس ففل عمر واسامہ کی جانب رخ کر کے کہا کہتم سب کا یہی نظریہ ہے جوفر زند جعفر طیار نے کہا ہے؟

سب في كركما: بان!

معاویہ نے کہااے فرزندعبدالمطلب! تمہاری باتوں میں بیسب ایک امرحکومت کا دعوی ہے اور درحقیقت تم تو کی اور محکم دلیل سے احتجاج کرتے ہوئم ایسے امر کا اراد ہ رکھتے ہواور اس کو پوشیدہ رکھتے ہو حالانکہ تمام لوگ اس سے غافل و بے بصیرت بنیں۔اگر تمہارا کہا درست اور سچا ہوتو یقینا سوائے اہل بیت وان کے طرفداروں کے تمام امت ہلاک، دین سے مرتد منکر خدا درسول ہیں اور ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ابن عباس نے معاویہ سے کہا: خداوند فرما تا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گز اربہت کم ہیں (سورہ سبا، آیت سار)

ان کی تعداد بہت قلیل و مختر ہے (سورہ ص، آیت ۲۲۷) اور اے معاویہ! تو ہمارے امور پر تعجب کیوں کر رہا ہے، تو نبی اسرائیل پر تعجب کر جب جادوگروں نے فرعون سے کہا (سختے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے) (سورہ طر، آیت ۲۷۷) پھر جناب مویٰ ان سب کواور بنی اسرائیل میں سے اپ طرفداروں کو لے کر چل پڑے یہاں تھی ان کو جا تبات دکھائی پڑے، بیرسب لوگ جناب موئ پڑے یہاں تھی ان کو جا تبات دکھائی پڑے، بیرسب لوگ جناب موئ کی تقدد بی کرنے والے اوران کے دین اور تو ریت کے اعتراف کرنے والے تھے، بھروہ لوگ بتوں کے پاس کے گذرے جن کی عادت ہورہی تھی ، انھوں نے کہا:

ا ہے موئی!ان کی طرح ہمارے لئے خدا قرار دیجتے ، بیلوگ جابل قوم سے ) (سورہ اعراف ، آیت ر۱۳۸) پھر جناب ہارون کے علاوہ سب گؤ سالہ کی پوجا کرنے لگے اور کہا: بیتمہارا خدا اور موئی کا خدا ہے ،اس کے بعد جناب موئی نے ان سے کہا: تم زمین مقدس میں داخل ہوجاؤ (سورہ مائدہ ، آیت را۲)

ان كاجواب وى تفاجس كى حكايت خدائة قرآن من كى باورجناب موى في كما:

خدایا میں اپنے اور بھائی کےعلاوہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں میرے اور اس قوم فاس کے درمیان جدائی ڈال وے (سور ہاکدہ، آیت ر۲۵)

اس امت کے امور بن اسرائیل کے امور سے عجیب ترنہیں ہیں۔اس کے امت کے پاس ایسے افراد سے جن کی وہ غلامی کرتے اوران کوا پناسر دار بناتے اوران کی اطاعت کرتے تھے اور جورسول اللہ کے ساتھی ہمیشہ رہے اوران کے نزدیک ان کی بہت منزلت تھی اور وہ ایسے اصہار تھے جودین محمد وقر آن کے محر ف سے محمد کر کر وحسد نے انھیں اپنے ولی وامام کی مخالفت پر آمادہ کیا جیسے کہ قوم مولی نے گو سالہ کا مجسمہ کا بنا کر اس کی عبادت کی اوراس کا سجدہ کیا اور اسے رب العالمین قبول کرلیا۔ سوائے جناب ہارون کے سب نے اس کا ارتکاب کیا۔ نبی اکرم مشرفی آئیل کی وفات کے بعد ایسا ماجرا ہوا کہ ان کے امل بیت سے ہمارے دفیق و مالک اس ابن طالب اور سول اکرم کیلئے ویسے ہی تھے جیسے کہ جناب ہارون جناب مولی کے لئے اور ایک ہی

مخضری تعدادسلمان وابوذ رمقدادوز بیرسبان کے دین وان کی امامت پر باقی و ثابت قدم رہے مگر پھرز بیر نے ساتھ چھوڑ دیا۔

اور جن چارلوگوں نے امیر المومنین کے خلاف مظاہرہ کر کے اس قول کے ذریعہ رسول خدا کی جانب جھوٹ کی نسبت ڈی گہ خداوند ہم اہل بیت میں نبوت وخلافت کو جمع نہیں کرے گا اس تہمت،افتر اء، جھوٹی گواہی اور مکاری نے پوری امت کوشید میں ڈال دیا ت

معاویہ اے حسن ایس کیا کہتے ہیں؟

امام حسن المسلم میں نے تیزی اور این عباس کی گفتگوسی تیزی بے حیائی اور خدا کے متعلق تیزی براکت پر تعجب ہے جوتو نے کہا، خدانے تمہارے سرکش اور طاغی کوتل کیا اور امر حکومت کواپنے معدن کی طرف پھیٹر ویا۔ ہمارے ہوتے ہوئے جھیجیسا معدن خلافت ہے؟

جھ پراور جھے سے پہلے ان مینوں پرعذاب ہے جواس مند پر بیٹھے تھے اور اس بری سنت کوتمہارے لئے بطور تھ ا جھوڑا۔ اب میں وہ بات کہنے جار ہا ہوں تو اس کے لاکت نہیں ہے لیکن صرف اس لئے کہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے فرز ناع بدالمطلب سنیں۔ بیشک رسول گرامی کے زمانہ میں لوگ بہت ہے امور جورضائے حق تھا ان امور خیر میں شرکت کیا اور ان کے درمیان کوئی اختلاف و تنازع اور جدائی نہیں تھی ، ان میں ایک کلمہ طبیبہ'' لا الد الا الله الله الله ، کی شہادت دوسرے'' محمد رسول الله وعبد ، نماز ، خیکا ند، زکات واجب ، ماہ رمضان کا روزہ ، تج بیت الله اور بہت سے اطاعت خداوندی کے امور کہ جن کا شارصرف خدا ہی جانتا ہے ۔ تح یم زنا ، شراب ، چوری ، جھوٹ ، قطع رحم ، خیانت اور بہت سے معصیت خدا کے امور جن کی تعداد خدا ہی جانتا ہے ، ان سب پراجماع ہے۔

انھوں نے جن سنتوں میں اختلاف کیا اور ان کے بارے میں ایک دوسرے ہے جنگ کی اور مختلف گردہ میں تقسیم ہوگئے کہ ہرایک دوسرے پرلٹت کرنے لگا اور ایک دوسرے سے تبرا و بیزاری کرنے لگے وہ کلمہ اولایت ہے ای کیلئے وہ جنگ کرنے لگے کہ ہم ولایت وخلافت میں اولویت رکھتے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ حقد اربی کیلئے وہ جنگ کرنے لگے کہ ہم ولایت وخلافت میں اولویت رکھتے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ حقد اربی ہیں جو بھی اہل قبلہ کے غیر اختلافی مسئلہ پڑمل کرے اور اختلافی موارد کو خدا پر چھوڑ دے وہ سالم ہوگیا اور دوز رخ سے نجات کی غیر اختلافی مسئلہ پڑمل کرے اور اختلافی موارد کو خدا پر چھوڑ دے وہ سالم ہوگیا اور دوز رخ سے نجات کی غیر اختلافی مسئلہ پڑمل کرے اور اختلافی موارد کو خدا پر چھوڑ دے وہ سالم ہوگیا اور دوز رخ سے نجات کی معرفت سے اور خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس شخص پر دہ میں معرفت سے اور خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جوج کو بہچان لے لیں اگر اس نے بیان کر دیا تو اس نے غیرت پائی اور اگر خاموش رہ گیا تو اس کی جان سلامت ہو جوج کو بہچان لے لیں اگر اس نے بیان کر دیا تو اس نے غیرت پائی اور اگر خاموش رہ گیا تو اس کی جان سلامت ہے۔

ہم اہل بیٹھاکا نظر بیہ کہ بیشک تمام ائمہ ہم میں سے ہیں اور خلافت سوائے ہمارے خاندان کے کسی کے لائق ہی نہیں ہے خدا ند تعالی نے بدون شک وشبہ کتاب وسنت میں خلافت کے ہمارے اہل ہونے کی اضراح کی ہے۔ علم ہمارے پاس ہواور حرف ہم ہی اس کے اہل ہیں اس کا مجموعہ ہمارے پاس موجود خابت ورختال ہے اور جو بچھ ہمارے پاس ہے قیامت تک اس میں پچھرزیادتی نہیں ہوگی یہاں تک کہ خراش لگانے کی ویت بھی ہمارے پاس محفوظ و مکتوب ہے جے رسول اللہ مٹائیق نے کے تھوایا اور علی ابن ابیطالب لے این تجریر میں لکھا تھا۔

کچھلوگوں کا ماننا ہے کہ وہ خلافت کیلئے ہم ہے بہتر اور شائستہ تربیں اے ہندہ کے بیٹے! تونے بھی اس کا دعوی

کیااور تومانتا ہے کہ عمرا بن خطاب نے میرے باباعلی کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں قر آن کوجی کرنے کاارادہ رکھتا ہوں لہذا آپ کے پاس جوبھی مکتوبات قر آن ہیں اس کومیرے پاس بھیج دیجئے۔انھوں نے آ کرفر مایا خدا کی تسم! اگر میں ایسا کروں تو قر آن کے تیرے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے تو میری گردن ماردے گا۔

عرف کہا: کیوں؟ حضرت نے فربایا کیونکہ خدانے فربایا ہے کہ ﴿ وَالسّرَابِوطَالَبِ! ہَم بِیسونِجُ رہے ہوکہ اسے مراد میں ہوں نہ کہ تو اور تیرے ساتھی عمر نے غضبناک ہوکر کہا: اے پسرابوطالب! تم بیسونِجُ رہے ہوکہ التہ ہم ہارے علاوہ اورکوئی علم نہیں رکھتا؟ جو بھی پچے قر اُت قر آن جا نتا ہو وہ میرے پاس لائے ۔ اس طرح جو بھی اسپنے سینہ میں پچے قر آن رکھتا ہے اور ایک آدی ہی اس کی گواہی دیتا اس کولکھا جا تا ورنہ قبول نہ کرتے ۔ پھر اُن لوگوں نے مشہور کردیا کہ قر آن کا زیادہ حصہ ضابع و پر دبار ہوگیا۔ خدائتم انہوں نے جھوٹ بولا اور سارا اقر آن اہل قر آن کے پاس محفوظ ہے۔ پھر عمر مین خطاب نے اپنے قاضوں و والیوں کو حکم دیا کہ اپنے فظریات میں اہم جو تر کی خوالی اور سرارا اور سارا افری سے بھر اور برے کام میں لگ گئے اور میرے والد تے جھوں نے اتمام جو تر کی خاطر اس راہ کی مشکلات عظیم اور برے کام میں لگ گئے اور میرے والد تے جھوں نے اتمام جو تر کی خاطر اس راہ کی مشکلات عظیم عمر ابن خطاب نے بھی اس کی تصدیق نے والیوں کے خلاف نیا ہے اور میرے والیوں کے خلاف نیا کہ وہ معدن خلافت وعلم ہیں نہ کہ ہم اہل میت ہی جمرابی خوات کر کیا کہ وہ معدن خلافت وعلم ہیں نہ کہ ہم اہل میت ہی جمرابی میں مارے حق کے مشکرین و خلاف نیا در ہم پر سواہوجانے والوں نے لوگوں کیلئے ہمارے خلاف نہ بہت کی سنتوں کو تر اش لیا جیے لوگ اس سے ہمارے خلاف اور اور کیا ہی تریں ہم ان سب کے خلاف خدا سے مدد کے طلب گار ہی '' حسدنیا اللہ و نعم اللہ کہ لئے ''

یقینالوگوں کے تین گروہ ہیں:

اول دو مومن جو ہمارے فق کو پہچانتا ہے اور ہماری ولایت وا مامت کوشکیم کرتا ہے۔ لیس وہ نجات یا فتہ ہے اور وہ اللّٰد کا محتِ وولی ہے۔

دوم شخص ناصبی جوہم سے عداوت رکھتا ہے اور ہم سے تبرا کرتا ہے اور ہم پرلعن کرتا ہے ہمارے خون بہانے کو حلال جانتا ہے ہمارے حق کامنکر ہے ہم سے برائٹ کواپنے دین کا جزوحصہ مانتا ہے ہیں وہ کا فرمشرک فاسق ہے اس نے بغیر جانے ہوئے کفروشرک کیا جیسے کہ بہت سے لوگ بدون علم وشمنی رکھتے ہوئے اللہ کو (معاذ اللہ ) دشنام ویتے ہیں ایسے لوگ شرک خدامیں میتلا ہیں۔

سوم: وہ لوگ جنھوں نے اجماعی موارد کو قبول کیا اور موارد مشکلہ خدا کے حوالہ کر دیا اور ہماری ولایت کے ساتھ بیں لیکن وہ نہ ہماری افتدا کرتے ہیں نہ دشتی اور ہمارے حق سے بھی بے خبر ہیں ہم کوان کیلئے مغفرت اور جنت کی امید ہے اورایہ شخص ضعیف مسلمان ہے۔

جب معاویہ نے بیکل مساتوان میں سے ہرایک کوایک لا کھ درہم دینے کا حکم دیا سوائے امام حسن بھلاوا مام حسین بھلااورا بن عباس کہ اضیں دی دی لا کھ درہم پر داخت کیا۔

# امام حسن الله كاصلح معاويه كے منكرين سے احتجاج

سلیم ابن قبیں نے قل ہے کہ ایک دن امام حسن شامعاویہ اورلوگوں کے مجمع میں منبر پر گئے اور بعد حمد د شای الہی فرمایا:

اے لوگوا معاویہ کا گمان ہے کہ میں اس کوخلافت کا اہل سجھتا ہوں اور اپنے کوئییں ، اس نے جھوٹ بولا ہے ، میں ہر بنا پنٹس قرآن وتصریح نبی اکرم خلافت کے لئے تمام لوگوں سے بہتر وشائستہ تر ہوں ۔خدافتم ااگر لوگ میری بیعت کرتے اور میری اطاعت کرتے ہوئے میری مدد کرتے تو آسان وزمین اپنی بارش و ہر کات سے انھیں بہرہ مند کردیتے ۔اور اے معاویہ اتو ہرگز ہزگراس کی لاکی نہ کرتا در انحالیکہ رسول خدانے فر مایا ہے : (جب است اپنے امور اس شخص کے حوالہ کردے جس سے زیادہ جائے والے ان کے درمیان موجود ہوں تو ہمیشہ ان کے امور زوال کیجانب جائیں گے۔ یہاں تک کی گوسالہ پرتی کے ند جب وآئین پر چلے جائیں گے۔

بنی اسرائیل جناب ہارون کے کوچھوڑ کر گوسالہ پرتی کرنے لگے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہارون خلیفہ حضرت موپی ہیں اس امت نے بھی امام علی کوترک کر دیا حالانکہ انھوں نے خود رسول خدا کوامام علی سے فرماتے سنا تھا، تم ایس است میں میں میں میں اس است است

میرے لئے ویسے ہی ہوجیسے ہارون موی کے لئے تتے ،سوائے نبوت کے میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔

رسول خدا خودا پی قوم کوچھوڑ کرغار میں چلے گئے حالانکہ وہ ان لوگوں کوخدا کی طرف دعوت وے رہے تھے اگران کے اعوان وانصار ہوئے تو تمجھی غار میں نہ جاتے (اس طرح) میں بھی اگراپ مدد گار پا تا تو ہر گرنجھ سے صلح سر سر

جب ہارون کوان کی قوم نے کمزور بنا کر قریب تھا کہ انہیں قبل کردین تو خداوند عالم نے ان کے عمل سکوت و غاموثی کو جائز وورست قرار دیا اوران کا کوئی یاور وید د گار نہ تھا ای طرح جب رسول اکرم کا کوئی مد د گار نہ تھا تو خدا نے آئیس غارمیں جائے کا اختیار دویدیا۔ بس اس طرح میرے اور میرے ابا کیلئے بھی ہے کہ جب امت نے ہم کو

电传传电讯 医结肠 核二烯酸 法执行权 医皮肤的 医皮肤

تنہا چھوڑ دیا اور دوسروں سے بیعت کرلی اور ہم نے کوئی مددگار نہ پایا تو خدا کیطر ف سے ہمارے لئے بھی جائز ہے۔ جائز ہے۔ جائز ہے۔ یقیناً بیسنت اور متالین مویہ موتکرار ہوتی رہیں گی۔

اےلوگو!اگرتم دنیا کےمشرق ومغرب میں اولاد نبی اکرم کو تلاش کرو گے تو میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی کوبھی نہیں یا دُگے جوفر زندرسول ہو۔

اسناد مذکورے نقل ہے کہ جب امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تو لوگ حضرت کے پاس آئے اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے کچھ کہااس درمیان امام نے فرمایا:

تم سب پروائے ہوائم نہیں جان سکے کہ میں نے کیا کیا،خدا کی تسم امیں نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے شیعوں کے لئے ہراس شے سے بہتر وبرتر ہے جس پر سورج طلوع وغروب کرتا ہے کیا تم نہیں جاننے کہ میں تنہاراواجب الطاعت امام ہوں۔

> کیاتم بھول گئے کہ رسول خدانے فرمایا میں دوسردار جوانان جنت میں سے ایک ہوں؟ سب نے کہا ہاں

امام حسن علی نے فرمایا: کیاتم نہیں جانے کہ جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا اور دیوار کو درست کیا اور چھوٹے بچے کوئل کر دیابیہ سارے کام جناب موئی پرگرال و بخت گذرے کیول کہ ان کی حکمت ان پر آشکارو ظاہر نہیں تھی لیکن خداوند عالم کے نزویک حکمت و درنگی ہے سرشارتھی؟ کیاتم کو علم نہیں ہے ہم میں سے ہرایک بیعت اس کے زمانہ کے طافوت کی گرون پر ہے سوائے حضرات قائم؟

انھیں کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے کیوں کہ خدااس کی ولا دے کوخفی رکھے گا اوراس کی شخصیت کوغائب رکھے گاتا کہ وقتی طوراس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ دے

اوروہ میرے بھائی حسین کی اولاد سے نوال فرزند ہوگا زمانۂ غیبت میں خداونداس کی عمر کوطولانی کر ریگا اور پھر حیالیس سال ہے کم عمر جوان کی شکل وصورت میں اسے اپنی قدرت سے ظاہر کرے گائیاس لئے ہے تا کہ لوگ جان لیس کہ خداہر شے پرقادر ہے۔

زیداین وہب سے منقول ہے کہ جب امام حسن مدائن میں مجروح ہوئے اور زخم کی تکلیف سے رنجیدہ اور تکلیف میں تنے میں ان کے پاس گیااوران ہے کہاا نے فرزندرسول خدا! آپ حالات واوضاع کو کیسا پارہے ہیں

کیوں کہ لوگ جیران ویریشان ہیں؟

ام مسطح نے فرمایا: معاویہ میرے لئے ان لوگوں ہے بہتر ہے وہ لوگ اپنے کو میراشیعہ و پیرو مانتے ہیں حالانکہ میرے قل پر کمر بستہ ہیں اور میرے اموال وسامان کو تاراج کررہے ہیں، خداقتم اگر میں معاویہ سے اپنے خون کی حفاظت اور اپنے خاندان کی امان کا عہد و بیان کرلوں تو میرے لئے اس سے بہتر ہے کہ بیر ظاہری شیعہ میرے خون کو بہا کیں اور میرے اہل بیت اور میرے بعض تابعین تباہ و ہر باد ہوں، خداقتم !اگر میں معاویہ سے جنگ کروں تو بہی لوگ مجھے گرفتار کر کے اس کے سیر دکر دیں گے۔

خدائتم!اگر میں عُزت وآبر و کے ساتھا اسے صلح ومصالحت کرلوں تو میرے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھ کو اسپر کرتے تل کردے یامبرے اوپر منت احسان رکھ دے جو ہمیشہ کے لئے بنی ہاشم کا ننگ وعار ہوجائے اور معاویہ اور اس کی نسل ہمیشہ ہارے زیرہ ومردہ پراحسان جتاتی رہے۔

زيد: مين نے عرض كيا: فرزندرسول خداا

كياآپ ايشيعوں كوبغير چروائے كالكه كي طرح جھوڑ دينا جاہتے ہيں؟

ای طرح رہیگا یہاں تک کہ خداوند عالم آخری زبانہ اور پخت ووشوار وقت اور اکثر لوگوں کے جہل کے ہنگام میں ایک ایسے خض کو جیسجے گا جس کی اپنے فرشتوں کے ذریعیہ تائید کرے گا اور ان کے انصار کے توسط حفاظت کرے گا اوراپی آیات و مجزات کے وسلہ سے اس کی مدوکرے گا اورا سے اہل زمین پرایسے غالب کرے گا کہ سب اس کے مطبع ہوں گے خواہ اختیار سے خواہ کراہت سے وہ زمین کو قسط وعدل اور نورو برہان سے پر کرے گا یہاں تک کہ تمام زمین اس کی مطبع ہوں گی تمام کا فرین اس پر ایمان لائے گے اور برکار بدکر دارلوگ صالح ہوجا کیں گے تمام در ندے اس کی مطبع ہوں گی تمام اور سلح کے ساتھ رہیں گے زمین اپ تمام پودوں کو ظاہر کردے گی اور آسان مرکتوں کو خادل کردے گا اورا سے تمام خزانوں کو بھی آشکار کردے گا چالیس سال کیلئے تمام عالم پر حاکم ہوگا وہ فرش بخت ہے جواس کے زمانہ کو یا لے اور اس کی باتوں کو سے۔

اسناد ندکورہ کے ساتھ مروی ہے کہ ایک شخص امام حسن – کے پاس آیا اور کہا: اے فرزندرسول خدا! آپ نے ہماری گردنوں کو جھکادیااور ہم شیعوں کوالی غلامی میں ڈال دیا کہ آپ کیلئے کوئی بھی باقی نہ رہا۔

حضرت كس وجهے۔

مردشیعہ:ای گئے کہ آپ نے حکومت اس طاغی وباغی کے حوالہ کر دی ہے۔

حضرت: خدافتم! میں نے حکومت اس کی خاطراس لئے چھوڑ دی کہ میں نے کسی کواپنایار و مددگار نہیں پایا، ورنہ اس سے شب وروز جنگ کرتار ہتا پہاں تک خدامیر ہے ادراس کے درمیان فیصلہ کرتالیکن میں نے اہل کوفہ کو بہچپا تا اور آنر مایاان میں کوئی خیروخو بی نہیں پائی بیلوگ وفاسے خالی ودور ہیں اور قول وفعل میں عہد شکن ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں گران کی تلوار ہمارے خلاف کھچنی ہوئی ہیں۔

مردشیعہ: اس طرح بات کررہے تھے کہ آپ کے دہن سے خون نکل پڑا برتن طلب کیا اور آپ کے معدہ سے اتناخون باہر آیا وہ برتن لبریز ہوگیا۔

مردشیعه این فعرض کیا: اے فرزندرسول! مین کس مصیبت میں دیکھر باہوں؟

حضرت اس طاغی دباغی نے کسی کو مجھے ڈہر دینے پر مامور کیا اور اس نے میرے جگر پراٹر کیا اور جیسا کہتم دکھ رہے ہو کہ میرے دل کے نکرے نکرے باہر آ رہے ہیں۔

مردشیعہ: کیا آپ اس کاعلاج نبیں کریں گے؟

حضرت: انھوں نے مجھ کو بیز ہر دومر تبہ کھلایا میں نے اس کاعلاج کیالیکن اب اس کی کوئی دوائیمیں مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے بادشاہ روم کو خط لکھ کرقتل کرنے والے زہر ہلا ہل کی درخواست کی ،اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں کسی ایسے کے آل میں مدوکرنا جائز نہیں ہے جو ہماری جان کادشمن نہ ہو۔

معاویہ نے دوسرے خط میں اس کولکھا کہ وہی ایسے خص کا فرزندہے جس نے زمین میں بتاہی اور شورش ہرپا کی اور دوہاں سے نکل گیا اور یہ اپنی کی حکومت کا طلبگارہے ، میں کسی خص کواس کے زہر کھلانے پر مامور کرنا چاہتا ہوں تا کہ تمام بندگان خدا آسودہ ہوجائیں اور اس سے تمام شہروں کو آرام مل جائے گا۔ اس خط کے ساتھ بہت مہدایا وتحا کف بھی ارسال کئے بس جوزہر مجھے دیا گیاوہ بادشاروم میں بہت سے شرائط کے ساتھ اس کے پاس بھیج دیا وہ میرے آس یاس آیا اور میں نے اسے بیالیا

منقول ہے کہ وہ زہر معاویہ نے حضرت کی زوجہ بنت اشعث کو دیا اوراس سے کہا کہتم بیز ہراس کو کھلا دو جب وہ مرجا کئیں گے تو تحقیے اپنے بیٹے بیزید کی زوجہ بنادوں گا۔اور جب زہراس نے دیا اور حضرت شہید ہوگئے وہ جلدی سے معاویہ کے پاس گئی اور کہا مجھے بیزید کی زوجہ بناؤ۔

معاونہ نے کہا یہاں ہے بھاگ جا جو عورت حسن ابن ملی بھنا کے لائق نہ ہووہ میرے بیٹے یزید کی زوجہ کے لائق بھی نہیں ہے۔

### امام حسیر ملالا کا حتی جا جامامت کے بارے میں

منقول ہے کہ ایک روز عمرا بن خطاب نے منبر رسول مٹھ آیٹیم پر خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں تمام اہل ایمان کے نفول سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔امام حسین مسجد کے ایک گوشہ میں تھے یہ بات بن کر با آواز بلند فرمایا:

ا كاذب امنبر سي في اترابير سول الله ما الله ما المنبر ب جومير الم جدين، تير فيس.

عمرنے کہا میری جان گی قتم یہ منبرتمہارے باپ کا ہے میرے باپ کا نمیں ، یہ بات آپ کے باباعلی ابن ابیطالسٹانے آپ کوسکھائی ؟

امام حسین اگریس نے اپنے بابا کی اطاعت کی ہے میری جان کی تیم اوہ ہادی ہیں اور میں ان کا پیرو ہوں ، وہ ان کی تیم لوگوں کی گردن پر بیعت کے سبب عہدر سول کاحق رکھتے ہیں۔ جس بیعت کی خاطر جبر ٹیل خدا کی جانب سے نازل ہو ہے ، جس کامنگر قرآن کا افکار کرنے کے برابر ہوگا۔ تمام لوگوں نے اسے دل سے مانا اور زبانوں سے تر دید کی۔ ہم اہل بیت کے حق کے منکرین پر تف ہو، رسول اللہ غیظ وغضب اور شدت جوعذا ب کے برابر ہے، ان لوگوں سے ملاقات کریں گے۔

عمرا بن خطاب: اے حسین ابن علی اجو بھی آپ کے باپ کے حق کا انکار کرے اس پرلعنت ، لوگوں نے مجھے حکومت تک پہنچایا میں نے قبول کرلیاا گرآپ کے بابا کوحکومت دیتے تو میں ان کی اطاعت کرتا۔

امام حسین کے اس سے فرمایا بھی لوگوں نے رسول کے بغیر کی دلیل کے اور آل محمد کی بغیر کی رضایت کے ابو کمرسے پہلےتم کو ابنا امیر بنایا ہے؟ کیا تیرک رضایت رسول مٹرنیق کی رضایت ہے؟ یاان کے اہل بیت کی رضا وخوشنو د کی ان کے غیظ وغضب کا سبب ہے؟ اگر زبان کیلئے گفتگو ہوتی جیسا کہ اس کی تقد بیق طویل ہے تو کہمی ملطی سے بھی تو آل محمد کی گردن پر سوار نہ ہوتا اور ان کے منبر پر چڑھ کر ان کے بارے میں نازل شدہ قرآن ہے آئیس کے خلاف تھم لگار ہا ہے جبکہ تو نہ اس کتاب کے مشکلات کو جانتا ہے اور نہ اس کی تاویل سے باخبر ہے۔ تیرے نز دیک خطا کا داور حق پرست دونوں برابر ہیں۔لہذا خدائے تعالیٰ تجھے تیری جز ااور تیرابدلہ دےاور جوتازہ بدعت تونے جاری کی ہےاس کی تم سے باز ویرس کرے۔

راوی عمرنہایت غیظ دغضب میں منبرے بنچاتر ےاورا پے ساتھیوں کے ساتھ امیر المومنین - کے درواز ہار پنچے اور اجازت لے کر داخل خانہ ہوئے اور کہا اے ابولیس آئ آپ کے بیٹے کی طرف سے میرے سرپر کیا مصیبت آئی کہ محدرسول خدامیں میرے خلاف آواز بلندگی اور اہل مدینہ کومیرے خلاف اکسایا۔

ا مام مجتنی بیسی نے اس سے فر مایا: فرزند نبی خداحسین بیسی نے کیا کوئی ناروااورغلط بات کہی یا اہل مدینہ کے پست لوگوں کو کیسے اُکسایا؟

خدا کی تنم! تونے بیمقام نہیں پایا مگر آھیں بیت لوگوں کی تمایت ہے ، پس اس مخص پر خدا کی لعنت ہوجوان کو اکسائے۔

حصرت امیر المومنین میلانے اپنے فرزند سے فر مایا: اے ابومحد! تھبر دھم نہ جلدی غصہ ہونے والے ہونہ بہت نژاداور نہ تمہارے جسم میں نااہلوں کی کوئی رگ موجود ہے، میری باتوں کوسنواور جلدی نہ کرو۔

عمرنے امام علی ہے کہاا ہے ابوالحسن!ان دونوں کوصرف خلافت کی ہوں ہے۔

حضرت امیر المومنین بسلانے فر مایا: یہ دونوں رسول الله ملی آیا ہے سب سے زیادہ نسبت میں قریب ہیں جو کہ خلافت کا وعوی اکریں۔

اے فرزند خطاب! ان دونوں کے حق کا واسطہ ان کی رضا وخوشنو دی حاصل کروتا کہ ان دو کے بعد آنے والے مجمی بچھ سے راضی رہیں۔

عرف كها:ان كى رضايت كحصول سي آب كامقصدكيا ب؟

امیرالمومنین: اس کامقصدیہ ہے کہ خطاو آل اور غلطیوں ہے باز آ جاؤاور تو بہ کے ذریعہ گنا ہوں ہے پر ہیز کرو۔ عمر نے کہا: اے ابوالحن! اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ سلاطین کے چکر بیل نہ پڑیں جوڑ بین کے دگام ہیں۔ امیر المومنین بجھے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے جو اہل معصیت ہوں اور جن سے خطا ولغزش کا خوف ہے کیکن جن کے بابا اور ادب سکھانے والے رسول خدا ہوں ان کے مقام تک تربیت میں کوئی دوسر آئییں پہنچ سکتا۔ اے لیم خطاب! ان دونوں کی خوشنو ڈی حاصل کر و۔ راوی عمروہاں سے باہر لکلے اور راستہ میں عثان این عفان وعبد الرحمٰن این عوف سے ملاقات ہوگئ عبد الرحمٰن کے کہا:

اے اباحفص! تم نے کیا کیا کہ تمہارے درمیان بحث اتنی طولانی ہوگئی؟ عمرنے کہا کیا فرزند ابوطالب اوران کے بیٹوں کے سامنے کوئی دلیل و برہان کام آسکتی ہے؟ عثان نے کہا اے عمر! بیلوگ عبد مناف کے فرزند ہیں جوتمام موارد میں چاق و چو بند ہیں اور باقی تمام لوگ نحیف ولاغر ہیں۔

عمرنے کہا بتم جس حافت پرنازاں ہومیں اے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔

عُثان نے جواب میں عمر کا گریبان پکڑ کر زور ہے اپنی طرف تھینچا اور پیچھے دھکا دیا اور پھر کہا کہ گویا تو میری با توں کوقبول نہیں کرتا ،عبدالرحمٰن ابن عوف نے مداخلت کر کے دونوں کوجدا کیا اورلوگ بھی متفرق ہو گئے۔

### امام حسين الله كاحتجاج

امام على "اورآ ب كي أولا د ك نضائل ومنا قب امام حسين الله كي زباني:

(جب معادیہ نے امیر المونین پرلعنت اوران کے شیعوں کے فضائل بیان کرنے والوں کے آل کا حکم صادر کیا )

سلیم این قیس ہے منقول ہے کہ معاویدانی خلافت کے زمانہ میں بقصد عج مدینہ آیا اہل مدینہ نے اس کا

استقبال کیالیکن مجمع میں موائے قریش کے کئی (انصار) کونہیں دیکھا جب وہ نیچے اثر اتو اس نے کہا:

انصار کو کیا ہو گیا کہ ان میں ہے کوئی بھی میرے استقبال کی خاطر نہیں آیا؟ ایک مخص نے کہا

وہ سبختاج ہیں ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔

معاویہ نے کہا ان کے خلسانوں کے اونٹ کہاں ہیں؟

قیس ابن سعد ابن عبادہ جوسر دار انصار اور ان کے سردار کے بیٹے تھے، نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: انھوں نے اپنے اونٹوں کو جنگ بدر اور احد اور دوسری جنگوں میں رکاب رسول اللہ سٹٹ آیٹے میں قربان کر دیا اور ان دنوں میں جب اسلام کی خاطر تجھے اور تیرے باب کو ضربہ لگا حتی کہ تمہاری خواہش کے خلاف امر خدا خلام ہوا، معاویہ خاموش رہا اور قیس نے بات جاری رکھی، تو جان لے کہ رسول خدا سٹٹ آیٹے آئے نے ہم سے عبد لیا کہ ان کے بعد ہمارا میں ایس ایس کے بعد ہمارا میں بیاری کے بعد ہمارا میں بیاری کے بعد ہمارا میں بیاری کی بعد ہمارا میں بیاری کی ایس کے بعد ہمارا میں بیاری کے بعد ہمارا میں بیاری کی بعد ہمارا کی بعد ہمارا میں بیاری کی بیاری کی بعد ہمارا میں بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بعد ہمارا میں بیاری کی کی بیاری کی کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی کی بیاری کی کی بیاری کی کی بیاری کی کے

معاویہ انہوں نے تم کو کیا تھم دیا ؟ قیس جم صرکریں یہاں تک کدان ہے گئ ہوجا کیں۔

معاویہ: پھرصبر کروتا کدان ہے گئی ہو جاؤ، پھرمعاویہ قریش کے ایک گروہ کے پاس سے گذرا،اس کود کھے کر

مب کھڑے ہو گئے سوائے ابن عباس کے۔

معاویہ اے ابن عباس! آپ ہمراہول کے ساتھ تمہارے کھڑے نہ ہونے کا صرف ایک ہی سنب ہے کہ میں جنگ صفین میں تم سے لڑا تھا۔ تم اس کو چھوڑ دو کیوں کہ میرا پسرعم عثان مظلوم قبل ہوا تھا۔ ابن عماس! عمرابن خطاب بھی مظلومانقل ہوئے اس کیلئے تونے کیوں قیام بیس کیا؟

معاويه عمركوا يك كافرنے قبل كياتھا۔

ابن عباس:عثان كوكس في آلكا؟

معاویہ:مسلمانوں نے۔

ابن عماس: تیری دلیل کوباطل کرنے کیلئے سہ بہتر بن جواب ہے۔

معاویہ: میں نے تمام دنیا میں علی اور آل علی کے فضائل کے بیان کومنع کردیا ہے، لہذا اپنی زبان روک لو۔

ابن عباس: اےمعاویہ! کیاتو ہم گوقر آن پڑھنے ہے بھی منع کرتا ہے؟

معاور تہیں۔

این عباس: تواس کی تاویل منع کررہاہے؟

معاويه: بال!

ا بن عباس: ہم قرآن پڑھیں مگرخدا کی مراد کا سوال نہ کریں؟ ہم پرکون زیادہ واجب ہے قرآن کا پڑھنایا اس عمل کرنا؟

معاویہ:اس برمل کرنا۔

ابن عباس: جب خدا کی مراد ہی معلوم نہ ہوتو آیت یکمل کیے بوگا؟

معادیہ اس کی تاویل اس سے پوچھو جوتمہارے دائل بیت کی طرح تاویل نہیں کرتا۔

ا بن عباس: خُداوند نے اس قرآن کوفقط اہل میت پر ٹازل کیا ہے ، تو انتظار کرر ہاہے اس کی تاویل آل ابوسفیان

سے لوجھول؟

معاویة قرآت قرآن کرواس کی تاویل کرولیکن خدانے جو پھی تبازے بارے میں نازل کیا اسے بیان نہ کرو 

بلکتاس کےعلاوہ بیان کرو۔

ا بن عباس خداوندقر آن میں فرماتا ہے کدوہ لوگ نور خدا کواٹی پھوٹکوں سے بچھاتا جائے ہیں اور خداا ہے ممل کر کے رہے گا جا ہے کافرین کو برای کیوں نہ لگے (سور و تو یہ آیت راس) تم مجور ہوتواس کے بعد ہے مخفیانہ کرو، پھروہ اپنے گھر کیاا دران کیلئے ایک لا کھ درہم جیجا۔

Shian-e-Ali a.s Network - www.ShianeAli.com

معاویی کے منادی نے ندادی کرآج کے بعدے علی این ابیطال بھا اوران کے فضائل ومناقب کی روایات بیان کر ناممنوع ہے اور ہم ذیمہ دارنہیں کوفہ کے لوگ اس ممنوعیت سے زیادہ پریشان ومصیبت میں تھے کیوں وہ لوگوں کو خوب بہان تھا یہ جہاں بھی شیعوں کو یا تاقل کرتا ،اس نے ان کوڈرایا ،ان کے ہاتھ و پیرقطع کئے ،ان کو کھجور کے درختوں پرسونی دی،ان کی آنکھوں کو بھوڑ ڈالا ،اٹھیں جلاوطن کیا،ان کووہاں سے بھگایا، یہاں تک کہ عراق مشہور

شیعوں سے خالی ہوگیا، باتی بجے ہوئے مقتول تھے یامصلوب، ومقید تھے یا فراری۔

معاویہ نے اپنے تمام شہروں کے گورنر کولکھا کہ علی وآل علی ہز کے کسی شیعہ کی بھی گواہی قبول نہ کرو،عثان کے شیعوں اوراس کے دوستوں واہل ہیت واس کے اہل ولایت کی بیثت بناہی کرومرد جوان کے فضائل ومنا قب کے اً بیان کرنے والوں کواپنی مجلسوں میں جگہ دو، آخیں اپنا مقرب بارگاہ بنا واوران کا اکرام کرو، ان کے فضائل بیان کرنے والوں کے نام، ان کے اور ان کے قائل کے نام کو یا دواشت کرو، ان لوگوں نے بھی کیا یہاں تک کہ منا قب عثان کی روایت بہت ہوگئیں ان رواہات کو انھوں نے اس کیلئے بطور بدیہ ولیاس و زمین قرار دیا کہ جو عربوں اور موالیوں کیطر ف ہے اس کو دیا جاتا ہے، ایسے افراد بھی شہروں میں بہت زیادہ ہوگئے ،لوگ اموال دنیا میں لگ گئے اورا سے وسعت دینے گئے کو کی بھی ایبانہیں تھا جوعثان کے بارے میں فضائل ومنا قب بیان کر کے ا نیانا م مقربین میں نہ کھیا تا اور انعام نہ لیتا ،لوگ مدت تک اسی طرح کرتے رہے پھرمعاویہ نے اپنے عاملوں کو کھھا کرعثان کے بارے میں احادیث زیادہ ہوگئی،اب لوگوں کومعاویہ کے فضائل کی روایات بیان کرنے کو کہو، سے میرے نز دیک سب سے زیادہ محبوب وخوش کرنے والی ہے اوراس گھر کے والوں کی ججت کے مقابلہ میں زیادہ محکم ومضبوط بوب

یں اس کے ہر گورنر و قاضی نے اس کے متن نامہ کو میڑھ کرلوگوں کو سنایا ،لوگوں نے بھی ہر دیمات ومسجد کے منبروں برمعاویہ کی فضیلتوں کو گڑھنا شروع کیا اور یہا جادیث مداریں کے مدشین کے حوالہ کی گئیں کہ بچوں کوا پیے ای تعلیم قر آن دیں۔ یہاں تک گهار کیوں ،عورتوں اوران کے نو کروں نے بھی ان احادیث کو یا دکرلیا ای طرح

زیاداین ابیانے حضرمین کے بارے میں معاویہ کے پاس لکھا کہ بیاوگ وین علی وان کے مسلک کے معتقد

معاویہ نے لکھا بھلے اسے تمام طرفداروں اورمعتقدوں کو تل کردے اس نے بھی انہیں تہ تنے کیا اور پھرمشلہ کیا۔معاویہ نے اپنے تمام شہروں میں لکھا کہ جس کے بارے میں ثابت ہوجائے کہ وہ ملی الکی دوست ہے اس کا نام دیوان حقوق وحکومت سے محوکر دو۔ جو بھی علی اللہ کے شیعوں ہے متہم ہویغیر کواہ اس کو تل کردو۔

اس کے بعد علی اللہ کے شیعوں کو صرف الزام و گمان وشید کی بنیاد برقل کیا پہاں تک کدا گر کسی کی زبان سے خلطی سے بھی جملہ نکل جا تا اس کی گردن بھی ماردیتے۔اگر کوئی زندیق و کفر میں مشہور ہوتا اس کا احترام ہوتا اور اس سے کھی جملہ نکل جا تا اس کی گردن بھی خصوصاً کوفہ و بھر ہ میں محفوظ نہ تھے، انتہا یہاں تک ہوگئی کدا گر کوئی راز دارانہ بات کرنا چا بتا تو وہ اپنے خادم و غلام سے ڈرتا تھا اور شم اور سخت عبدو پیان کے بعد کسی حدیث کو بیان کرتے۔

بات کرنا چا بتا تو وہ اپنے خادم و غلام سے ڈرتا تھا اور شم اور سخت عبدو پیان کے بعد کسی حدیث کو بیان کرتے۔

بیم سکلہ روز برو هتا رہا اور بہت سے بچوں نے اس ماحول میں پرورش یائی۔

جولوگ سب سے زیادہ اس فتنہ میں مبتلا ہوئے وہ ریا کار قاری تھے جو ظاہر میں خصنوع وخشوع و تنقوی کا اظہار کرتے اور وہ لوگ تکذیب کرتے اور جعلی احادیث بیان کرتے تا کہ ولی عہدوں کے قریب ہوسکیں اوران کی منشقوں میں شریک ہوسکیں اوراموال ان کے گھروں تک پہنچ سکیں اور زمینوں کو حاصل کرسکیں۔ تیجہ میں سیجعلی احادیث وروایات ان لوگوں تک پہنچی جوان کے مفاہیم ومطالب کوئی سیجھتے چنا نچہ وہ ان کی روایت کرتے اے مانے یادکر تے اور دو مروں کوسکھاتے اس کے مطابق اظہار محبت کرتے اور جو بھی اسکو جعلی کہدکررد کردیتا یا ان میں مشاخل ہرکرتا اس سے بغض و کیندر کھتے۔

بات بیہاں تک پینچی کہ ان کے تمام گروہ نے اس پر اجماع کرلیا اور وہ احادیث ان متدین وصالحین کے ہاتھوں بیں آگئی جو جھوٹ کو جائز نہیں سیجھتے تھے اور جھوٹوں ہے بغض رکھتے تھے انھوں نے ان جعلی احادیث کو مطالب حق کے عنوان ہے قبول کرلیا حالا نکہ اگر انہیں ان کے جعلی ہونے کاعلم ہوتا یقینا ان ہے اعراض کر کے ان سب کوٹھکراد سے اور ان احادیث کے خالفین ہے بغض کینہ ندر کھتے ہیں اس وقت ان کے نزد کیے جن باطل میں اور ماطل جی بن گیا۔

امام حسق کی شہادت کے بعد ریسب بلاوفتنه زیادہ ہو گئے اور اولیاء خدا کا خاتمہ ہو گیا سوائے ان کے جواپنی جان سے خوف زوہ تھے اور ہاتی لوگ مقتول تھے یا مصلوب جلاوطن تھے یا فراری۔ ہلاکت معاویہ کے دوسال بعد امام حسین بقصد حج خانہ خداتشریف لے گئے ان کے ہمراہ عبداللدائن جعفروا بن عباس بھی تھے، وہاں بنی ہاشم کے تمام مردوں غورتوں ، موالی اور شیعوں کو جمع کیا ، خواہ و ہ افراد چنھوں نے مج انجام دیا ہویانہ دیا ہواوران کے اوران کے ابلویت کے طرفداروں کا ایک گروہ بھی تھا ،ام حاب دسول ان کی اولا وان کی اور تابعین اور جوانصار کے صلاح عبادت میں شہور تھے میدان منی میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو جمع کمیا کہ ان کی اکثریت تابعین وفرزندان صحابہ کی تھی۔

امام حسين المائ كدرميان خطبيدية كيليخ كطري موت بعداز حمدوثناى البي فرمايان

اما بعد!اس طاغی و باغی نے جو پچھ بھارے اور بھارے شیعوں کے لئے روار کھا اسے تم سب نے دیکھا اور جانتے ہو، تم حاضر تھے، میں تم لوگوں سے پچھ چیز وں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچے کہوں تو تھد بی کرنا اگر جھوٹ بولوں تو تکذیب کرنا ،تم میری باتوں کوسٹو اور اپنے سینوں میں چھپالوا پنے شہروں اور قبیلوں میں واپس جا کریہ تمام یا تیں اپنے قابل اظمیتان واعتماد افراد کو بتا دینا کیوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ہے تی ضائع و ہرباد نہ جو جائے ،خداوند عالم اپنے تو رکھ کمل کر کے رہے گا جا سے کا فروں کو پڑ ابنی کیوں نئہ لگے۔

امام حسین بین نے ان آیات کی تلاوت کی اوراس کی تغییر بیان کی جواللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اور پیٹیمبر اسلام مٹر بیٹی نے اعادیث ان کے باباان کی مادر گرامی اوران کے المل بیت کے بارے میں بیان کی تھی سب بیان کیا، آخر میں سب صحابہ نے کہا، خدا کی قتم !ایسا ہی ہے ہم نے سنا اور ہم اس کی گوائی دیتے ہیں اور تا بعین نے کہا ہمارے مودراطمینان واعتاد افراد نے ہم سے ایسا بیان کیا ہے۔

پھر فر مایا بتم سب کوخدا کی شم اجب تم واپس جانا تو ان ہاتوں کواپنے قابل اطمینان واعتادا فراد سے ضروریان گرنا، پھرآپ بیٹھ گئے اوراوگ منتشر ہوگئے۔

Andrew Control of March Control of March

### امام حسين السلاكا احتجاج

(امام علی عمل کے پچھشیعوں کے قبل پرمعاویہ کی تو بخوسر نش میں امام حسین پیوٹ کا احتجاج اور مقتولین پررحمت و مغفرت كالظهار)

صالح ابین کیسان سے منقول ہے کہ جس سال معاویہ نے اپنے ہاتھوں کو جمرا بن عدی اوران ساتھیوں کے قتل ہے آلودہ کیاای سال ج بیت اللہ کی خاطر مگه گیاو بال اس کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔

معاویہ نے کہا:ابوعبداللہ! کیا آ پ تک خبر پینجی کہ میں نے جمرا بن عدی اوران کے ساتھیوں اور آپ کے اور آب کے بابا کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا؟

امام حسیلانا: ان کے ساتھ کما کیا؟

معاویہ: ہم نے ان سب کوتل کر کے کفن پہنایا ادران سب پرنماز پڑھی۔

ا مام مسیل نے فرمایا: اے معاوریا وہ قوم تمہاری دشن ہوگئی۔ جان لے!اگر ہم تیرے دوستوں کول کرتے تو نہ ہم ان کو کفن دیتے نہان پرنماز پڑھتے اور نہ ہی ان کو فن کرتے۔ امام علی اُ کے بارے میں تیزی افتر امام کو کی اور ہماری نسبت تیرالغفض اورعداوت، بنی ہاشم کی نسبت تیرے عیوب اوراعتر اض کی باتیں پینے ہم کومل ہیں لین ا گرتونے ایسا کیا ہے تواہیے گربیان میں جھا تک کرد کھے اور اپنے نفس کوحق وباطل کا میزان قرار دے کراس سے يو جره اگر تھ ميں بزرگترين ميوب نه بول تو تھ ميں چھو نے عيب بھي ہيں آس صورت من ميں نے تم برظلم كيا یوگاءاےمعاوریا فکر کراور بغیرائے برف کے دومری جگہ پر تیرنہ چاا اور مقام قریب سے ہماری دشنی نہ کرخدا کی تشم ! تونے ہم میں سے ایسے تھی کی اطاعت کی جو پرانا مسلمان نہیں اور اس کا نفاق بھی تازہ وجدید نہیں ہے وہ کئی طرح بھی تیری فکریش نین ہے ہی توا پی فکر میں رہواوران کوچیوڑ دے یعنی مرواین عاص ۔

الم مسين في معاويك خط كجواب من بطوراحتاج فرمايا

ا مابعد! تیرا خط بہنجا تونے کہاہے کہ میری (امام حسین ) کچھ باتیں تجھ تک پینی میں کہ میں (معاویہ )اس سے بے نیاز ہوں اورتو نے مجھ لیا کہ مجھے اس ہے کوئی رغبت نہیں ہے جالا نکہ میں اس کے بغیر بھی تھھ پر برتری رکھتا ہو اور جو پچھ میری طرف سے بچھ کو معلوم ہوا وہ سب بینوا کر بیکاروشن چین لوگوں نے تیار کیا ہے اور وہ احتجاج واتحاد کو توڑنے والے لوگ ہیں، انھوں نے جھوٹ بولا ہے وہ بدگوئی وشن چینی کرنے والے ہیں ہیں تجھ سے جنگ وخالفت کا قصد نہیں رکھتا، اگر چہ اس عمل کے ترک ہیں خوف زدہ ہوں، میں گمان نہیں رکھتا کہ خدا میرے اس عمل سے داختی ہوگا اور تیرے طالم مددگاروں جو ظالمین کے گروہ میں شامل ہو کراولیاء شیطان ہو گئے ہیں میرے بارے میں خدا میراعذر قبول کرے کیا، تو میرے برادر کندی جرائن عدی اوران کے صالح مطبع و عابد ساتھیوں کا قاتل نہیں ہے؟

وه اوگ ظلم وستم کے منکر ہے؟ اور بدعت ومنکرات کو براسمجھنے والے نہیں ہتے؟ کتاب خدا کو مقدم کرنے والے نبیں تھے؟ راہ خدامیں کسی ملامت کرنے کی ملامت نہیں ڈرتے تھے؟ تونے ان کوامان محکم وعہد ویمان مضبوط کے بعد تہ تنغ کردیا حالانکہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی مسکرنہیں تقااور نیدائیا حسدو کینہ جوتو اپنے سینہ میں ر کھتے ہو۔ کیا تو صحابی رسول اللہ سائیلینم عمروا بن حتی کا قاتل نہیں ہے، جن کو کٹرت عبادت نے متغیر کردیا تھا اور اس کے رنگ کوزرد کردیا تھا اورجسم کولاغر بنا دیا تھا وہ بھی الہی عہداور خدائی امان کے بعد اگر تونے الیمی امان یرندوں کو بھی دی ہوتی تووہ پہاڑ کی بلندی سے پنچاتر آتے پھرتونے گتاخی اور خداسے بے شری سے عہدویان کومعمولی سمجھ کران بزرگوار کونل کردیا، کیا وہ نہیں ہے کہ جس نے زیاد کو جو کہ ثقیف کے ایک غلام کے بستر پر پیدا ہوا تھاا بنا بھائی بنالیا حالا تکدرسول خدا کا فرمان ہے کہ (الرکا صاحب فراش سے متعلق ہوگا زانی کے حصہ میں سوائے پھر کچھ ند ہوگا ) تونے اپنے اس عمل سے سنت رسول کوعمد اُترک کیا اور بغیر ہدایت خدا اپنے نفس کی پیروی کی پھر تو نے اسے کوفیہ وبھرہ کا جاتم بنا دیا تا کہ دہ مسلمانوں کے ہاتھے، پیرکقطع کر کےاوران کی آتھےوں کو نکال کےانھیں تحجور کے درخت برانکا دے بیالیا ہے کہ تو اس امت میں ہے نہیں ہے اور بیلوگ بھی تم میں ہے نہیں ہیں کیا تو وہ نہیں ہے کہ جب زیاد نے تھے سے حضرمین کے بارے میں یوچھا کہ بیلوگ امام علی جھ کے دین ومسلک پر ہیں، ٹیں کیا کردں تونے کہا کہ سب کول کر دواور اس نے سب کولل کر کے مثلہ کیا۔ خذا کی تتم امام ملی اوران کے یینے کا دین ہے جس نے تھ پر اور تیرے باپ پر ضرب کاری لگائی ہے اور یہی دین تمہارا پشت و پناہ ہے جس نے تم کواس جگه پر بشمایا ہے درنہ تیرااور تیرے باپ کاسب سے بڑا شرف اونٹوں پر بیٹے کر گرمیوں اور سر دیوں میں سفر كرنا ہوتا خدانے ہمارے ذریعتم براحیان كيا اورائے تبارے كاندھوں پر ركھا ہے۔

اے معاویہ! اپنے کو قصاص و حیاب کیلئے تیار کر لے اور جان لے کہ خدا کے پاس ایس کتاب ہے کہ جس پس تمام چھوٹے بورے گنا ہوں کو جمع کررگھا گیا ہے اور خدا تیرے ان اعمال سے کوئی رضایت نہیں رگھتا کہ تو نے صرف شک و شبہہ کی وجہ سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ تہمت سے اس کے اولیاء و دوستوں کوئل کیا اور ان کو دار بھرت سے دیار وحشت و تنہائی میں جلاوطن کر دیا اور اپنے بیٹے کی بیعت پر لوگوں کو مجبور کیا جو شراب پی کر جو اکھیلتا ہے تو نے ان اعمال سے صرف اپنے کو نقصان پہنچا یا اور اپنے دین کوفر و خت کیا اور اپنی رعایا کے بارے میں دھو کہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور اپنی امامت میں خیانت کیا اور سفیہ جائل کی باتوں سے پر بیز گار جلیم وصاحب و رخ کو ڈرایا دھرکایا۔ والسلام راوی: جب معاویہ نے حضرت امام حسین شیم کا خطر پڑھا تو کہا: ان کے دل میں میری بنسبت جو کہنتھا میں اس سے سے خبر تھا۔

اس کے بیٹے پر بیداورعبداللہ ابن البعمراین حفص نے اس سے کہا،ان کواپیادندان شکن جواب مکھو کہوہ ذکیل و

خوار ہوجا ئیں اوران کے باپ کوافعال داعمال زشت سے یاد کرو۔

معاویہ: کیاتم دونوں نہیں جانے کہ اگر میں جق وانصاف کے ساتھ ان کے باپ کو بھلا برا کہنا جا ہوں تو نہیں کرسکتا، میرے جیے کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ باطل وغلط ادر لوگوں کے نہ جانے والی باتوں سے عیب جو کی کرے، اگر تو خود کسی کی عیب گوئی اس بات سے کرے جس کولوگ نہیں جانے تو اس کے ذریعہ اس کے صاحب کو نہ کوئی براسمجھے گا اور نہ بی کوئی توجہ کرے گا، میں امام حسین اس کی بدگوئی، رسوائی کا قصد نہیں رکھتا تھا اور میں نے ان کی کہنے عیب کی کوئی جگی اور نہ بی بائی ہمیری تلطی صرف ان کوڈرانا دھمکانا تھا اور ان کو تمجھانا تھا، میں اس سے باز آیا۔

کیلئے عیب کی کوئی جگر بھی نہیں بائی، میری تلطی صرف ان کوڈرانا دھمکانا تھا اور ان کو تمجھانا تھا، میں اس سے باز آیا۔

راوی اس کے بعد معاویہ نے بھی بھی ان کونا راحت کرنے والا خط نہیں کسا اور اپنے ہدایا وتھا تھا تھی کی نہیں کی اور ہر سال ایک ملیون در ہم امام حسین کی گو بھی تا تھا یہ ان مدایا و سامان کے علاوہ تھا جو تمام جگہوں سے ان کو ارسال کیا جا تا تھا۔

ارسال کیا جا تا تھا۔

enger character by a base of a name of the con-

#### امام حسيللها كااحتجاج

امامت کے بارے میں معاوید غیرہ سے امام حسین الله کا احتجاج:

موی ابن عقبہ سے منتول ہے کہ معاویہ کونبر لگی کہ لوگوں کی آنکھیں حسین ہے، کی جانب لگی ہوئی ہیں، تواس نے ایک نشست منعقد کر کے ان کوخطبہ کی دعوت دے تا کہ ان کی لکنت زبان اور عدم قدرت سب پر ظاہر ہوجائے۔ معاویہ نے کہا ایسی بدگمانی ہمیں حس ہے کیلئے بھی تھی لیکن ہماری مراد پانی پرنقش ثابت ہوئی اور وہ روز بروز لوگوں کی نگاہ میں بزرگ ہوتے گئے اور ہم ذکیل ورسوا ہوگئے۔

راوی: لوگوں نے اتنااصرارکیا کہ اسے کہنا پڑا کہ اسے سین این بینی امنبر پر جا کرخطبہ انشا ہفر ما نیں۔ آپ منبر پرتشریف نے گئے حمد وشای الی ، پیٹمبراسلام سٹیٹینی پرصلوات و درود کے بعد اس مخض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جس نے یو چھاتھا کہ بین خطبہ دینے والاکون ہے؟

ہم خدا کے حزب اور دیگر جماعت پر غالب ہیں، ہم عترت رسول خدا کے مقربین ہیں اور ان کے اہل بیت طیب وطاہر ہیں، ہم ان دوگر انفقر چیز ون میں ہے ایک ہیں جے رسول خدائے قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں کہیں ہے باطل کو راستہ نہیں مل سکتا ہے، قرآن وہ ہے جس کی تغییر ہمارے ذمہ کی سمن ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں کہیں کہ قبال کو راستہ نہیں مل سکتا ہے، قرآن وہ ہے جس کی تغییر ہمارے ذمہ کی سمن ہے، اس کی تاویل ہم کو عاجز نہیں کرتی بلکہ ہم اس کے حقائق ہے متصل ہیں۔

پستم ہماری اطاعت کرو ہماری اطاعت واجب ہے کیوں کہ ہماری اطاعت خدااور رسول میں آپھی ہم ہماری اطاعت خدااور رسول میں آپھی ہم ہماتھ ساتھ سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواوران کی جوتم میں ہے صاحبان امر ہیں۔ پس اگر کسی شے کے بارے میں تازع یا اختلاف ہوجائے تواہے خدااور رسول کی طرف بلٹا دو (سور مُنساء، آیت روم)

ی پھی فرمایا: اگروہ آوگ رسول اور صاحبان امر کی جانب پاٹادیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کاعلم پیدا کر لیتے اورا گرتم لوگوں پر خدا کافشل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو چندا فراد کے علاوہ سب شیطان کی اتباع سر لیتے (سورونساء، آیت رسا۸)

میں تم کوشیطان کی آ وازوں کے شنے ہے ڈرا تا ہول کیوں کہ وہمہارا گھلا ہواڈشن ہے دراین صورت اس کے

دوستوں میں سے ہوجاؤ کے جن کیلئے اللہ نے فرمایا ہے: آئ تم پر کوئی غالب آنے والانہیں اور میں تنہا را مددگار ہوں اس کے بعد جب دونوں گروہ آ منے سامنے آگیا تو بھاگ لکلا اور کہا میں تم لوگوں سے بری ہوں (سورہ انفال، آیت رہم ) پس تم لوگ تلوار کی ضرب اور نیزوں کے دھنسے اور ستونوں کے شکریزے، ککڑیوں اور تیروں کے نشانہ کی جگہ میں رہ گئے ، پھراس دن جونفس پہلے سے ایمان نہیں لا پایاس نے ایمان لانے کے بعد کوئی جھلائی نہیں اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

معاویہ: اے اباعبداللہ! کافی ہے آپ نے اپنی بات پہنچادی۔

محرین سائب ہے منقول ہے کہ ایک روز مروان این حکم نے امام سیوٹال نے کہا:

اگر فاطمہ بنت رسول کا فخر نہ ہوتا تو تم لوگ ہم پر کس چیز سے فخر اور ناز کرتے؟

پس امام حسین الله اپنی جگہ ہے کھڑے ہوئے اور مروان کا گریبان پکڑ کراس کا گلاد بایا اوراس کے تمامہ کوا تار کر دور پھینک دیا اوراتی دیرتک وہ بے ہوش ہوگیا ، پھراس کوچھوڑ کر قریش کی جانب رخ کر کے قرمایا:

میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر میری باتیں درست ہوں تو تصدیق کرنا کیاروئے زمین پر کی دوفرد کو پیچاہتے ہوجو مجھ سے اور میرے بھائی سے زیادہ رسول اللہ مٹھیٹیٹم کے نزد یک مجوب ہو؟ یارسول اللہ کی بیٹی کے میر ہے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی دوسرے کو جانتے ہو؟ سب نے کہا: ہم نہیں جانتے۔

ا مام حسین ﷺ نے فرمایا: میں روئے زمین پرسوائے اس مروان ادراس کے باپ کے کسی فرد کو بھی ملعون وفرزند ملعون نہیں جانتا کہ دونوں کورسول خدانے اپنے پاس سے ذکال دیا ہو۔

تمام شرق وغرب عالم میں جو محص اپنے کواسلام سے نسبت ویتا ہے اس مروان سے برد اخدا درسول مٹی آیکی واہل بیت برکادشمن کوئی نہیں ہے، میر ہے قول کے صحت کی علامت سے کہ جب تو غصہ کرے تو تیری روا کا ندھے سے گریزی۔

## كربلامين ابل كوفه سے امام حسيلي كا احتجاج

مصعب ابن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جب دشمنوں نے امام حسین اس کا محاصرہ کرلیا تو حضرت گھوڑے پرسوار ہو کر قریب آئے اور انھیں خاموش ہونے کو کہااس کے بعد حمد و ثنائے الیٰ بجالائے اوراس طرح ہوئے:

اے جماعت! تمہارے گئے ہلاکت ہو،تم نے جھ کواتے جوش اور ولولہ کے ساتھ بلایا تا کہ تمہاری فریاد کو پہنچوں اور ہم تمہاری دعوت پرجلد سے جلد آئے ، پھر ہمارے ہی سروں پر تلوار لے کر کھڑے ہواور ہمارے دشمنوں کے بجائے ہمیں پر آتش جلادی ، تم میدان جنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہی دشمن کے یار دمددگار ہوگئے حالانکہ انھوں نے تمہارے ساتھ نہ عدل وانصاف سے کام لیاندان سے خیر کی امیدر کھتے ہوئے پروائے ہوا جب تلواریں نیاموں میں اور قلوب آرام وسکون میں اور افکارنا پھتگی میں تھے تب تم نے ہم کو کیوں نہ چھوڑ ویالیکن جب تلواریں نیاموں کی مانند فتر کی کھیوں کی مانند ایک دوسرے پر گرد ہے تھے ، تمہارے لئے ہلاک ت

اے کنیز کے غلاموں! احزاب میں باقی بچے لوگو!، کتاب خدا کے چھوڑ دینے والو! تحریف کرنے والو! تم نے کلمات کومعانی سے الگ کرلیااور ہماری سنتوں کومٹانے والو! امام - کی نافر مانی کرنے والو! ان نفسوں نے ان کیلئے جو پہلے سنے بھیجا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ ان پر غضب ناک وناراض ہے اور وہ لوگ عذاب خدا میں ہمیشہ رہیں گے تم ان کی مدد کررہے ہواور ہم کو تنہا چھوڑ رہے ہو؟

ہاں، خدا کی تنم! بے وفائی و پیان شکی تمہاری دیرینہ عاوت ہے، تمہاری بڑیں غدر و دھوکہ سے لی ہوئی ہیں اور تہماری شاخوں نے اسی پر پرورش پائی ہے، تم ان کے وہ بلیدترین اور خراب ترین میوے ہوجو ما لک کے ملے میں اسکے ہوئے اور غاصب کیلئے خوش ذاکفہ ہو۔

آ گاہ رہوکہ اللہ کی لعنت ان ظالمین عمد شکن پر ہے جوزیادہ تا کید کے بعد بھی عہد و پیان توڑ ڈالتے ہیں حالانکہ خدائے تم کوخود تمہاراضامن اور دکیل قرار دیا ہے۔

اس بے باپ کے بیٹے نے جس کو بنی امیہ نے اپنے ہے کمحی کرلیا اور بے باپ کے اس کا بیٹا بنالیا، مجھے دو چیز ول کے درمیان کھڑا کردیا ہے تلوار تھینچ لول یا کہ ذات برداشت کروں۔اگر ہم ذات اختیار کریں تو ہمارے لئے ہیہات وافسوں ہو! خداور سول اور مؤنین ہمارے لئے زبوں حالی و ذلت ہے جسکوہم پیندنہیں کرتے اور پاک و پا کیزہ گودیاں اور پرخمیت وغیرت مندنل ہو جا کی لیکن ایسے کم مایدلوگوں کی اطاعت بھی نہیں کرتے ہیں ، میں اس فتصر جماعت کے ساتھ تم سے کارزار کروں گا اگر چہ مددگاروں نے جھے چھوڑ دیا ہے پھرانا مائے ایک شاعر ( ظاہراوہ فروہ بن مسیک ) کا اشتعار پڑھا۔

ا گرجم كاميات بول او وريهو كى بهم كامياب بو چك تصاور اگر بهم مغلوب بول پير بهى بهم مغلوب نيس بوت

ڈر جانا ہماری عادت نہیں لیکن (زندگی کی کوشش کرتے ہیں اور دشمن کے قبل کی) کیوں کہ ہمارا قبل کرنا دوسروں کی حکومت کے ساتھ ہے۔

ا كربادشاه جاودان تقرقوبم بهي جاودان رئين كاكربزرگ رئيد جهول توبم بھي رئيں كے۔

جو ہمار نے م سے خوش ہوتے ہیں ان سے کہ دوکہ ہوشیار رہیں کہ جہاں ہم پہنچے ہیں وہ بھی پہنچیں گے۔

منقول ہے کہ جب امام حسین – کے تمام اصحاب وقرابتدار شہید : و گئے سوائے ملی ابن الحسین زین العابد میں

اور فرزندشرخوارعبدالله على اصغرے كوئى باقى نەبچااورامام تنها ہوئة و آپ نے خيمه كے دروازه پر آ كرفر مايا:

اس بچیکو مجھے دوتا گداس کو دداع کرلوں ، آپ نے کے کربوسہ لینے لگے اور فرمایا

التيمير علال إلى قوم بروائي بوجور ول خدات كاصمها ختلاف كرير-

کھودی اورخون آلودلائدون کردیا، بیاشعار پڑھتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

ترجمہ:سب کا فرہو گئے اور ثواب خداد ند کوچھوڑ کرانھوں نے جن وانس کے رب سے بھی چثم پوٹی کر لی۔ انہوں نے ماضی میں امام علی ہائا اور ان کے فرزندا مام حسن پیلاجو ماں باپ کی جانب سے کریم تھے،اس کو بھی قتل لاہے۔

سب نے ناراض ہوکر کہااب حسین کر جملہ کر کے ان کا خون بہادو۔

ان رؤیل وذلیل اوگون پروائے ہو کہ جنھوں نے سب کو ما لک حرمین کے خلاف جمع کیا۔

پھرسپ نے تیار ہوکرایک سفارش کی کہ ہم ملدین کے رضاوخوشنو دی کی احتیاج رکھتے ہیں۔

کا فرین کی نسل کے عبیداللہ کیلئے بدلوگ میز نے خون بہانے میں خدا ہے بھی نہیں ڈرے۔ ممراین سعدنے شکر کثیر کے ساتھ مجھے اپنے تیروں کی آ ماجگاہ بنالیا۔ اس قتل کیلئے دوستارہ قطبی کے نورے میرافخر ومیری بزرگی کے علاوہ ادرکوئی مئلہ دسب نہیں ہے۔ ایک ستارہ علی ہیں جو بعد نی اگرم سب ہے بہتر و برتر ہیں کہ اس نی کے والدین قریثی ہیں۔ میرے ماں باب خداکے برگزیدہ تھاور میں دوبرگزیدہ کافرزند ہوں۔ وہ جاندی جوسونے سے خالص ہواور میں وہ جاندی ہوں جودوسونوں کا بیٹا ہے۔ کون ہے جس کے باس میرے جینے نا نایا با ہوں کہ میں ان دور ہبروں کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ زمیم کا اس میں اور میرے پایا جنگ بدروحنین میں کفر کوتو ڑنے والے ہیں۔ دین کی ری امام علی مرتضی این این استرول کو بھانے والے اور دونوں قبلہ کی جانب نماز پڑھنے والے ہیں۔ انھوں نے ہی روز احدابیا حملہ کیا کہ دولشکرے قصنہ کے ساتھ حسد و کینہ کو دور کر دیا۔ چرکارزاراحزاب وفتح مکمیں کافرین کے شکر کیلئے موت کا پیغام بن کے رہے۔ اس امت بدنے عترت رسول خدا ﷺ کے حق میں اللہ کی راہ میں سم عمل کا ارتکاب کیا۔ نى مصطفىٰ كى بهتر بن عترت اور دلاورو بها درغاجية؛ كيسل روز جنگ ميں۔ امام على الله في الله في من الله في يرستش في اور قريش بت يرسي كرر ب تھے۔ انھوں نے ابتدا ہی سے بتوں سے دشنی و کینه رکھاا در قریش کے ساتھ ایک کمیر بھی ان کا سجد ہمیں کیا۔ ان بہادروں کومیدان بدراجزاب جنین میں ای تکوار ہے زخمی کیا۔ پھرامام حسین چھا دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑ ہے ہوئے حالانکہ ان کے ہاتھ میں برہنیشمشیرتھی زندگی ہے نا امید تھے اور موت کیلئے آ مادہ ہو کر فرمار ہے تھے کہ میں بنی ہاشم کے پاک وامام طاہر علیٰ کا فرزند ہوں یہی فخر و اممامات میرے لئے کافی ہے۔ لوگول میں سب سے زیادہ برزگ و برتر رسول خدا ٹائیٹیٹر میرے جد بین اور ہم محلوق کے در قمیان اللہ کے درمیان الله کے روش چراغ میں۔

میوی مال فاطمہ بزاجم مصطفیٰ میں آئیتیم کی نسل ہے ہیں اور میرے چیاجعفر ذوالجناحین مشہور ہیں۔

ہمارے درمیان کتاب خداصد ق و سپائی کے ساتھ نازل ہوئی اور ہمارے درمیان ہدایت وقی کے ساتھ یا دگی جاتی ہے۔

ہم تمام لوگوں کی خاطر خدا کی امان ہیں اور ظاہر و پوشیدہ لوگوں کے درمیان ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ ہم حوض کو ژکے والی و مالک ہیں جام رسول اپنے دوستوں کو پلاتے ہیں اس کا اٹکارٹیس ہوسکتا۔ لوگوں میں ہمارے پیروکار بہترین شیعہ ہیں اور ہم سے دشنی وکیپندر کھنے والے روز قیامت زیان وخسارہ میں ہیں۔

#### اہل کوفہ سے فاطمہ صغریٰ کا احتجاج

زیدا بن مویٰ ابن چعفرنے اپنے آباء واجداد سے نقل کیا ہے جڑاب فاطمہ صغریٰ نے کر بلا کی واپسی پرشمر کوفیہ میں خطبہ ارشاد فریایا:

تمام حمد وتعریف اللہ کیلئے ہے اور میں تمام ریوں ،سگریز وں اور عرش سے تحت الثری کی سے عدو کے برابراللہ کی جمد کرتی ہوں ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لاشریک ہے اور محمداس کے بندہ اوپررسول جیں اور ان کی اولا دکوفرات کے کنارہ ذرج کردیا گیا بغیر اس کے کہ انھوں نے کسی کوفل کیا ہو کہ وہ اس کا قصاص جیا ہے جول۔

اے خداا بھے پر بہتان باو سے سے اور تیرے رسول پرنازل کی ہوئی باتوں کے خلاف بولئے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے رسول نے ان کے حق کو غصب کرلیا اور انھیں بے گناہ آل کردیا چھران کے بیٹے کو کل وہی خدا کے گھروں میں سے ایک گھر میں شہید کردیا ، بیز بانی مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں ہیں ہم جب تک وہ حضرت زندہ شے ان کو پانی نہیں دیا اور وقت موت بھی انھوں نے مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں ہیں ہم جب تک وہ حضرت زندہ شے ان کو پانی نہیں دیا اور وقت موت بھی انھوں نے ان کی پیاس نہیں بچھائی بیہاں تک کرتو نے ان کوا پی بارگاہ میں بلالیا ہم وہ بہتریں عادت ، پاک سرشت معروف و مشہور فضائل اور روش ورکردار کے مالک تھے ، کی ملامت کرنے والے کی ملاقات میں نے گرفتار ہوئے اور نہ بی اس سے ڈرے۔

اے میرے رب! تونے بچپن سے ان کوراہ اسلام دکھائی اور ہزرگی میں ان کومنا قب سے نواز ااور ہمیشہ تیرے ساتھ رسول کے لئے سپچ قلب کے ساتھ رہے یہاں تک تونے اپنے جوار میں انھیں بلالیاد نیاسے بے رغبت اور قطعا اس کے حریص نہ تھے بلکہ تیری رضا کی خاطر آخرت کی جانب راغب تھے اس نے تیری راہ میں زحمت میرواشت کی تونے اس کے چیند فرما کرنتھ کیا اور صراط متنقیم پرگا حزن کیا۔

اما بعد: اے اہل کوفیہ اے دھوکہ باز بے وفا وخود خواہ لوگو! ہم اس خاندان کے افراد ہیں کہ خدانے ہماری آ ز مائش تمہارے ذریعہ کی اور تمہاراامتحان ہمارے وسیلہ ہے لیا، ہم امتحان میں کامیاب ہوئے اوراس نے علم وقیم کو ہمارے لئے قرار دیا ہم خدا کے علم کے راڑ دار ہیں اوراس کے علم اوراس کی حکمت کے حافظ ہیں ہم ہی زمین

میں معین کی ہوئی اس کی ججت ہیں۔

اس نے ہم کواپی بردگ سے نواز ااور اپنے رسول الیہ اس کے دربید تمام کلوق پرہم کو فضیات عطا کی لیکن تم لوگوں

نے ہماری بحکذیب کی اور ہماری ناشکری کی ہمارے قبل کو طال سجھ لیا ہمارے اموال کو تارائ کیا گویا ہم ڈک و کا بل

کی اولا دہیں۔ای طرح تم نے کل ہمارے جدایا معلی اسلام کو تل کیا اور گذشتہ صدو کینہ کے سب تمہاری تواروں سے
ہمارے خون فیک رہے ہیں اس سے تمہاری آ محصیں روش ہو تمیں اور تمہارے قلوب شادو مسرور ہم نے خدا کے
ساتھ جرائت وولیری دکھائی اور اس کے ساتھ مرکیا ، خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے ، ہمارے خون بہا کر اور اموال
کو غارت کر کے خوش نہ ہونا کیوں کہ جومصائب ہم تک پہنچے وہ ایک کتاب ہیں جبت ہو چکے ہیں اور بی خدا کیا بہت آ سان ہے یہ تقدیر اس کے ہم جو تمہارے ہا تھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کر واور جو بل جائے اس پر
غرور منہ کرو کہ اللہ اکر نے والے مغرور افر او کو بینٹ نہیں کر تا تمہارے لئے ہلاکت ہولانت وعذا ب خظر رہوگویا
ابھی آ نے والا ہا اور آ سان سے بے در بے لعت وعذا ب برے گا اور تم کو ہلاک کر دے گا اور وہ تم کو اس جان
میں تمہارے انتمال میں گرفتار کردے گا اور پھر ہم پر کئے ہوئے قلم وستم کے بدلے تم قیامت میں ہمیشہ کے اور وہ تم کی اللہ کی میں تمین ہمیشہ کے کہ در د

تم پر دائے ہو! کیاتم جانے ہو کہ کس ہاتھ نے ہم پرظلم کیا اور کس کوہم سے لڑنے کی رغبت ہوئی اور کون سے بقد م نے جنگ کی آ واز سے ہماری طرف آئے ؟ تنبار سے قلب وجگر شخت اور پھڑ ہو گئے ہیں، تنبار سے دل آ کھی و کان پر مہر لگ چکی ہے، شیطان نے تمہاری برائیوں کوتمہاری نگاہ میں آ راستہ کر رکھا ہے اور موت کو دور کر رکھا ہے، اور تمہاری آ کھوں پر پر دہ لاگا دیا ہے کہ تم راہ راست کوئیس چنچ اے اہل کوفہ! تنبار سے لئے ہلاکت و تباہی ہو! تمہاری آ کھوں پر پر دہ لاگا دیا ہے کہ تم راہ راست کوئیس چنچ اے اہل کوفہ! تنبار سے لئے ہلاکت و تباہی ہو! تمہارے دلوں میں رسول اللہ کا بغض و کینہ ہے، تم ان سے خون نے بدلے چاہئے ہو پھر تم ان کے بھائی ہا بی ابیال ابیال ہے کہ براسلام مشائیق ہم جو نمیش ہے۔ ابیطالب ہمارے جد سے بوفائی کی اور ان کے بیٹوں سے بھی بے وفائی کی جو عز ت پیغیر اسلام مشائیق ہم جو نمیش ہم میں سے ایک شخص ان سب پر نازل ہو کر کہتا ہے کہ بم نے تلواروں اور بہندوستانی نیز وں سے اہا معلی بھا

پھر فرمایا: اے شاعر! تیرے منصین خاک وسنگ تواس قوم کوئل کرے ناز کر رہاہے جس کوخدانے پاک و پا کیزہ

ہنایا اور تمام گندگیوں کوان سے دور رکھا ہے اب اس کے بعد تو غصہ میں جتنا بھنتار ہااور اپنے باپ کے مانڈر تو بھی کتوں کیطرح وم دبا کر زمین پر بیٹھ جا بکل ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے پہلے سے بھیج دیا ہے اور جو پچھ خدانے اپنے فضل وکرم سے ہم کو بخشا ہے اس سے رشک کرے گا۔

> بیاللّٰد کافضل ہے جسے جا ہتا ہے اور جس کیلئے خدائے نورنہیں قرار دیا پھراس کیلئے کوئی نورنہیں ہے۔ رادی: نے کہا پس گریدی آواز بلند ہوئی اور لوگوں نے کہا:

ا سے طبیب وطاہر کی بیٹی ابس کافی ہے آپ نے ہمارے دلول کوجلا ڈالا ہمارے سینوں کو کہاب کر دیا اور ہمارے اندر آگ لگادی۔

یں شہرادی فاطم صغری خاموش ہو گئیں ،ان پران کے بابااوران کے جد پرسلام۔

### اہل کوفہ کے سامنے حضرت زیبنب بنت علی ابن

#### ابيطالبلكاكاخطبه

حذیم بن شریک اسدی ہے روایت کی گئے ہے:

جب حضرت ژین العابدین الم کومخدرات عصمت کے ساتھ کوفیدلایا گیا۔امام مریض تھے اور کوفیہ کی عورتیں گریبان جاک رور ہی تھیں اوران کے ساتھ مرد بھی گریہ کنال تھے۔

> امام المان الله في بهت نحيف و كمزور البجه مين كها: بيلوگ بهم پر گريد كرر به بين تون بهم كوتل كيا بي؟ اس وقت زينب دختر امام علي الله في لوگون كي جانب خاموش رہنے كا اشاره كيا۔

حذیم کہتے ہیں میں نے کسی بھی پردہ نشین عورت کوان سے زیادہ صاحب نطق نہیں دیکھا گویا وہ امام علیہ کی زبان سے بات کررہی تھیں، جب لوگوں سے سکوت کا اشارہ کیا تو لوگوں کی سمانسیں رک گئیں اورنفس رک گئے پھر آپ نے حمد و ثنای الٰہی ، رسول خدا میں آئیے تم پرسلام اور درود کے بعد فر مایا:

امابعد!اے کوفد کے لوگو،اے دغاباز و دھو کہ باز و بے غیرت! تمہارے اشک خشک نہ ہوں اور تمہارے نالیہ و فریاد کم نہ ہوں، تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس نے اپنے دھا گہ کو مضبوط کاتنے کے بعد پھراسے گلڑے کھڑے کرڈالا، تم نے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، خودستائی وفخر کرتے ہودشن دروغ گو، کنیروں کی مانند چاپلوی کرنے اور دشمنوں کی طرح بحن چینی کرنے والو، کوڑے پراگے ہوئے بودے کی مانند اور قبر پرلگائی مٹی کے علاوہ تمہارے یاس کیا ہے؟

تم نے اپنے لئے بہت براتھ بھیجائے خداتم پرغضبناک ہے اور تم عذاب میں ہمیشہ رہوگ۔

تم میرے بھائی کیلئے رور ہے ہو، ہاں گرید کردتم کورونا ہی چاہئے، زیادہ روؤ کم ہنسو کہ اس کی ذلت نے تم کوگر فنار کرلیا اور اس کی ایسی رسوائی تم کولی ہے کہ تم بھی اپنے سے اسے نہیں دھو سکتے اور اس ننگ و عار کو کیسے دھوؤ کے کہ تم نے خاتم انبیاء کے فرزندار جمند معارف رسالت اور جوانان جنت کے سردار کوفل کیا ہے جومیدان جنگ میں تمہاری بناہ گاہ اور اکیلا تمہارا ایک گروہ تھا، سکے کے وقت تمہار نے دلوں کیلئے آرام اورتمہارے زخموں کا مرہم تھا اور ختیوں میں تمہاری پناہ گاہ تھا، جنگوں میں وہی تمہارامرجع تھا، جوتم نے اس ا نے اپنے گئے پہلے سے بھیجا وہ بہت براہے روز بعثت کیلئے جن گنا ہوں کا بوچھا پنے کا ندھوں پراٹھا ہے ہووہ بھی بہت براہے تمہاری نابودی ہے بتم ناکام ،سرنگوں ، تمہاری کوششوں کا انجام ناامیدی ہو، ہاتھوں کوقطع کرلیا گیا۔ سودا گھائے کار ہا اور تم نے خدا کا غضب خداا ہے لئے خریدلیا اور ذلت وخواری تمہاری خاطرحتی وضروری ہوگئی۔

کیاتم جانتے ہو کہتم نے رسول خدا کے جگر کوشگافتہ کردیا اور عہد و بیان کوتو ڑ ڈالا اور کون می پردہ داری کو پردہ سے باہر لائے اور کس کی ہتک حرمت کی اور کون ساخون بہایا ؟ تم نے بہت برا کام کیا، قریب ہے کہ اس کے ہولنا ک غم سے آسان بھٹ جائے اور زمین شگافتہ ہوجائے اور بہاڑ ٹکڑے فکڑے ہوکر کر پڑیں۔

یہ ایک دشوار و ہزرگ اور بڑی کے ویجیدہ و منحوں مصیبت ہے کہ جس کی راہ حیارہ بند ہو چکی ہے، اس کی عظمت سے آسان کے خون ہر سنے سے تم کو تبجب ہور ہاہے، جان لو کہ عذاب آخرت اس سے زیادہ ذلیل وخوار کرنے والا ہے اور ان کی مدنہیں کی جائے گی۔ لہذاعذاب کی تاخیراور مصلحت تم کو گتاخ نہ بنادے کہ خدا دند متعال شتا ب وجلد بازی نہیں کرتا۔ وہ ہماری اور تمہاری تاک میں لگاہے بھر ریاشعار پڑھے۔

ترجمہ:اس وفت تم کیا کہو گے جب پیغیبرا کرم مٹائین تم سے پوچیس کے کمیتم لوگوں نے کون ساکام کیا۔ میرے خاندان اور بیٹوں اور عزیزوں میں کچھاسیر ہیں اور پچھٹون میں غلطان ہیں۔

میں تہارا خیرخواہ تھا کیا،اس کابدلدیمی ہے کہتم میرے بعدمیرے گھروالوں کے ساتھ برائی کرو۔

مجھے خوف ہے کے کہیں تم پروہ عذاب نہ نازل ہوجائے جس نے قوم ارم کو ہلاک کیا تھا پھراٹھوں نے ان سے اپنا رخ پھیرلیا۔

راوی: حذیم نے کہا: میں نے لوگوں کو چران و پریشان دیکھا اور ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہے تھے میرے پاس ایک بوڑھا مخص کریے کناں تھا کہ جس کی داڑھی اشکوں سے ترتھی اور ہاتھوں کوآ سان کی طرف اشارے کہدرہا تھا میرے باپ فدا ہوں تمہارے ضعیف بہترین ضعیف و بزرگ ہیں تمہاری عورتیں بہترین عورتیں جہترین عورتیں ہمترین عورتیں ہمترین ہیں تمہاری سل کریم و بزرگ ہے تمہارافضل فضل عظیم ہے پھرا مام زین العابدین چھائے۔ فرمایا:

اے پھوپھی امال! خاموش ہوجائیں باقی رہنے والوں کو گذرجانے والوں سے عبرت لینا جاہے اور آپ بھر اللہ عالمہ غیر معلّمہ اور فاہمہ غیر معلّمہ جیں۔ گرید وفریاد پلے جانے والوں کو پلٹا تانہیں ہے، پس ووشنرادی ساکت ہوگیں۔

# المل كوفه سے امام زین العابد بریالیا كا حتیاج

حذیم این شریک نے کہا کدامام جب خیمہ سے باہر آئے تو لوگوں کو خاموش کر کے کھڑے ہوئے اور حد خدا کی اس کی تعریف بیان کی اور بنی اکرم پر ورود پڑھ کر فرمایا:

اے لوگو! جو مجھے پہچانا ہے پہچانا ہے جونہیں پہچانا وہ جان لے میں امام حسین کا فرزند ہوں، جس امام حسین کا فرزند کوفرات کے کنارہ قبل کردیا گیا بغیراس کے کہ کسی خون کے طلبگار ہوں اور قصاص چاہتے ہوں میں اس کا فرزند ہول ان لوگوں نے جس کی حرمت پائمال کردی اور اس کے مال کوتاراج کردیا اور اس کے گھر والوں کو امیر کرلیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو گھیر کرفتل کردیا اور یہی فخر کافی ہے۔

اے لوگوا تم کوخدا کی شم کیا جانے ہو کہ تم نے میرے بابا کوخط لکھا اور ان کوفریب دیا ، اور ان کے ساتھ عہد و بیان کیا اور پھر انھیں سے جنگ کیا اور ان کو بے یار وید دگار چھوڑ دیا ؟

تمہاری ہلاگت ہو! تم نے پہلے ہے اپنے لئے کتنا برا تو شد بھیجا ہے اور تمہاری رائے کا برا ہو کس آ گھ سے پیغبر اسلام پرنظر ڈالو گے جب وہ کہیں کہتم نے میری عترت کو آل کیا اور میری حرمت کو پائمال کیا لیس تم میری امت سے نہیں ہو؟

راوی: لوگوں کی صدائے گرمیہ بلندہوگی اور ایک دوسرے سے کہنے گئے کہتم بلاک ہوئے تم نے نہیں سمجھا، پس امام سجا گئا نے فرمایا: اللہ اس پر دحمت کرے جو میری تقییحت قبول کرے اور صرف خدا ملی تی تی ہم ورسول ان کے اہل بیت بند کے لئے میری وصیت کی حفاظت کرے کیوں کہ ہمارے لئے رسول خدا ملی تی تی بہترین نمونہ ہے سب نے کہا اے فرزندر سول خدا! ہم آپ کے فرما نبر دار ہیں آپ کے عبد کے وفادار ہیں، ہمارے دل آپ کی جانب ہیں آپ ہمارے دلوں میں ہیں خداوند آپ پر دحمت نازل کرے آپ تھم فرما ئیں جو آپ سے جنگ کرے گاہم اس سے جنگ کریں گے جس نے آپ پر اور ہم برظلم کیا ہم اس سے جنگ کریں گے جس نے آپ پر اور ہم برظلم کیا ہم اس سے جنگ کریں گے جس نے آپ پر اور ہم برظلم کیا ہم اس سے آپ کے خون کا قصاص لیں گے۔

امام سجاد بینان نے فرمایا: افسوں افسوں!اے ہے وفا مکارو! تمہارے اور تمہارے نفسوں کے درمیان شہوت حاکل بیس تمہاری خواہش ہے کہ جیسی ہمارے آباء واجداد کی نصرت وامداد کی ولیبی ہی نصرت ہماری کرو، ہرگز ایسانہیں ا ہوگا،میدان منی میں لے جائے جانے والے اونٹول کے پروردگار کی شم اکل میرے بابا اور خاندان کے قل سے زخم جومیرے دل پر لگا تفاوہ ابھی ندا چھا ہوا ہے اور ند بھراہے رسول الله ما تائیکہ کا داغ مجولا میں موں اور جرے بابا اوران کے فرزندوں اور اینے دادا کے فرزندوں کے داغ نے میرے بالوں کوسفید کردیا ہے۔ان کی تکی اب بھی میرے طقوں میں موجود ہےان کے در دوغم میرے سیندمیں باتی ہیں اور میری خواہش ہے ہے کہتم لوگ شہارے موافق بواورنه خالف،اس وقت اشعار يرهي

ترجمہ: بابائسین اللہ کی شہادت پر تعجب نہیں کیوں کہ ان کے بابا ان سے بہتر و برتر متھے وہ بھی قتل ہؤئے۔ ا الل کوفہ! جومصائب حسین مللہ پر پڑے اس سے خوشحال نہ ہواگر چہ وہ بہت بڑے ہیں جوفرات کے کنار فی ہوئے اس برمیری جان فدا ہوجس نے ان کول کیااس کی سزادوز خے ہے۔

en de la composition La composition de la

#### شامى سے امام زین العابدین کا حتیاج

دیلم ابن عمر سے منقول ہے کہ جب اسیران آل محمد کوشام لایا گیا، میں وہاں موجود تھا آھیں اس مجد کے درواز ہ پر دوکا گیا جہاں ہمیشہ قیدی رو کے جاتے تھے ان میں امام جاؤلا بھی تھے ایک شامی ضعیف مردنے آکران سے کہا کہ خدا کاشکر ہے کہ اس نے تم کوئل کیا اور ہلاک کیا اور فتنہ کی سینگ کوظع کیا اور اس مردنے برا کہنے سے پچھ نہ چھوڑا جب اس کی بات ختم ہوئی تو امام نے اس سے کہا میں تمہاری با تیں خاموثی سے سنتار ہا لہذا جیسے میں تیرے لئے خاموش رہا تو بھی خاموش میں ،شامی بوڑ ھے تحف نے کہا: بیان کرو۔

امام سجالاً ا-: كياتوني قرآن پرها ب

مردشایی: بال

المام الله كيا توني آيت مؤدت ﴿ قُل لا استلكم عَلَيه اَجرًا إلَّا المَودَةَ فِي القُربي ﴾ بهي يراحي ا

مردشامی: بال

ا مام بالله: ہم رسول خدا کے قریبی ہیں جس کی مؤدت خدانے مانگی ہے۔ کیا تونے بی اسرِ ائیل میں اس کو پڑھا جوہم ہے مخصوص ہے مسلمانوں سے نہیں؟

مردشامی نهیں

ا مام سجاد : ہم دہی لوگ میں خدائے جن کے ق کے دینے کا پنے نبی کو حکم دیا ہے۔

مردشای دواقعاً آپ وای لوگ بین؟

امام سجاد نهال جم وبي لوگ بين -

كياتوناس من شيء فان الله خمسه و لِلرَسُول وَاعلَمُوا إِنَّمَا عَنتم مِن شَيءٍ فَإِن اللَّهَ خَمسَه وَ لِلرَسُول وَ لِلْرَسُولِ وَلِلَّهُ عَلَيْهِ الْقَربي ﴾

سردشامی بال

امام سجاد : ہم ہی ڈوی القربی ہیں۔ کیا تونے قرآن کے سور ہُ احراب میں اس کو پڑھا چوصرف ہم نے مخصوص ہے دوسر بے مسلمانوں سے نہیں؟

مردشامی بنبیں

امام جادٌ: كيالوَّفَ آيت تَطْبِيرُيْنَ پُرْض؟ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عِنكُمُ الرَّحِسَ وَاهلَ البِيتِ وَ يُطَهِّرُكُم تَطْهِيرًا﴾

مردشامی نے اپنا ہاتھ آسان کی جانب بلند کیا تین مرتبہ کہا:

خدایا میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ، بارالہا! میں آل محد ہزگی عداوت سے تو بہ کرتا ہوں اور اہل ہیت محمد بز کے قاتلین سے اظہار بیزاری کرتا ہوں ، ابھی تک میں تلاوت قرآن کرتا تھا تکران مطالب کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔

# احتجاج حضرت زينب بنت امام على الله

جب يريد ملعون امام حسين الماسك لبول ير يقر مارو ما تفا:

بنی ہاشم کے بزرگوں میں سے ایک سچ بزرگ اور دوسروں سے بھی منقول ہے کہ جب امام جالا اور ان کے اہل حرم بزید کے پاس وارد ہوئے اور سرامام حسین اللہ ایک طشت میں بزید کے سامنے رکھا تو وہ ملعون اپنی چھڑی حسین اللہ کے دانتوں پر مارتا اور بدا شعار بڑھتا۔ جس کا ترجمہ:

نی ہاشم نے حکومت کا ایک کھیل کھیلا ہے، نہ آسان سے کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وجی نازل ہوئی۔ کاش میرے بدر کے مقولین ہوتے اور نیز وہارنے سے قبیلے خزرج کا گریے کرنادی کھتے۔

خوثی ہے فریاد کرتے ہوئے کہتے اے پزیدا تیرے ہاتھ ثل نہ ہوں۔

ہم نے ان کو جنگ بدرگی سزادیدی اوران کو بدر کے مانند کر دیا اور سب بدلہ برابر ہوگیا۔ میں خندق میں سے نہیں ہوں کہا حمد کے بغض و کینہ کا بدلہ ان کی اولا دیتے نہاوں۔

رواى: حضرت نيتي في جب منظرد يكها تودلول كوپاره پاره كردين والى دردناك آواز ي فريادكى:

یاحسینا!اے حبیب خدا!اے مکہ ومنی کے فرزند، سردارنساء عالمین فاطمہ زبرا سیبھ کے فرزند،اے فرزندمجر مصطفی النظیم !

رادی: خدا کی نتم!اس مجلس کا برخف رونے لگا اور بر پدبلعون خاموش بیشاتھا،اس وقت حفرت زیر بیشاگٹری بوئیں اور خطبہ پڑھنا شروع کیا اور کمالات محمر مصطفیٰ مٹھیکی آج کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا: ہم خدا کی رضایت و خوشنودی کیلئے صبر کررہے ہیں ایسا خوف و دہشت کے سبب نہیں۔

رادی: زیر بین و بی جن کے باباعلی مرتضی اور ماں فاطرتی ،رسول خدا میں آبھی بی بی بیں ، کھڑی ہوئیں اور فرمایا: اس خدا کی حمد ہے جو تمام عالم کارب ہے اور میرے ناناسید المرسین پر در دود ہو،خدائے سجان نے بیج فرمایا ہے: برائی کرنے والوں کا انجام براہے کہ انھوں نے آیات خدا کی تکذیب کی اور ان کا غداق اڑایا۔

اے بزید! کیا تو سیمجھ رہاہے کہ تونے ہم کوغلاموں کی مانندادھرادھر پھرار ہاہے۔ہم خدا کے زدیک ولیل و خوار ہیں اور تواس کی نگاہ میں بزرگ و بلند ہے اور تیرا ہم کواسیر کر نا خدا کے زدیک تیری عزت ہے اپنے خصوں کو ..احتجاج حضرت زينب بنت امام على-

کھلا گرخر ورکرر ہاہاورخود پر نازاں ہے،خرم وشاد ہوجا کہ دنیانے تیرے او پراپی کمندڈ ال دی ہے اور تیرے لئے خود کو خود کو آراستہ کرلیا ہے، ہماری ملک بادشاہت نے تیراراستہ صاف کردیا ہے، ہماراتھم تیرے لئے خالص ہوگیا ہے جا ہلانہ قدم ذرا آ ہت اٹھا! کیا تونے اللہ کا قول بھلا دیا۔ کا فرگمان نہ کریں کہ ان کومہلت دی ہے تو ان کیلئے خیر ہو گی، ایسانہیں ہے بلکہ انھیں مہلت دی ہے کہ وہ زیادہ گناہ کریں اور ان کیلئے در دناک عذا ہے۔ اسام خص کے بیٹے کہ ہمارے جدنے جس کو اسپر کرکے آزاد کردیا!

کیا یمی انصاف ہے کہ تواپی عورتوں اور کنیزوں کو پشت پردہ بٹھائے اور سول خدا کی بیٹیوں کو اسپر کر کے کشال کشاں چرائے تو ان کو بے پردہ کرے اور ان کے چبروں کو بے نقاب، دشمن ان کوشہر بیشہر لے جا ئیں، اپنے او رغیروں کی آئی کھیں ان کے مردول میں سے کوئی پرستار رغیروں کی آئی کہ ان کے مردول میں سے کوئی پرستار باقی رہانہ یا ور، ندمی افظ و نہد دگار، تیری بیساری گستا خی خداور سول کے انکار اولا داور قرآن کے رد کے مترادف ہے۔

کوئی تعجب خیز بات نہیں اور تیرے جیسے سے ان اعمال کا ہونا تعجب آور نہیں، اس سے کس طرح کے دل سوزی و ٹمگساری کی امید کی جاسمتی ہے جس کے دین نے شہداء کے جگر کو چبایا ہوا ور اس کا گوشت شہداء کے خون سے رئیس ہوا ہوا دور سر دارا نبیاء پر جنگ تھو نی ہوا ور مختلف گروہوں کو جمع کر کے اعلان جنگ کیا ہوا در رسول خدا

مٹر آئی آئی پر بلوار سے مینچی ہوں؟ وہی خدا درسول کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بخت منکر ہوا درسب سے زیادہ خدا سے اظہار دشمنی کرتا ہو، کفروط فیان دسرکشی کا سر دارا درخدا کے سامنے سب سے بردامستکیر ہو۔

آگاہ رہوا بیسب اس کفروکیند کاثمرہ ہے جو بدر کے مقتولین کیلئے سینوں میں غرورتھا تو ہمارے خاندان کی دشمنی میں جلای کی دشمنی میں جلای کے دشمنی میں جلدی کیوں ندر کیھے،اس نے اپنا کفررسول خدالی ہیں جلدی کیوں ندد کیھے،اس نے اپنا کفررسول خدالی ہیں جائے ہیں ہیں کے ذریعہ خاہر کیا اور تن بی زبان پر لایا۔اولا درسول کے آل اوران کی اسیری پر بغیر حزن وغم کے خوش ہور ہاہے،وہ اسب کیوں ند کہیں کہ اے مزید انتہا تھ شل نہ ہو۔

بوسہ گاہ رسول خدا دندان ابوعبداللہ الحسین اپراپنے عصامے مارر ہاہے اور خوش حالی اس کے چبرے سے جمک ریسہ

میری جان کی فتم! تونے جوانان جنت کے سردار سیدعرب کے فرزند، آل عبدالمطلب کے سورج کاخون بہا کر اپنے سلف کا فرین ہے تقرب حاصل کیا پھر فریاد کررہاہے، خدا کی تتم!اگروہ تیرے حضور ہوتے توان کوآواز دیتا جم مت کرو، بہت جلد تو ان کے پاس جائے گااور آرز وکرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہوتے اور کاش میرے مال باپ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، بیہ وہ وقت ہوگا جب تو غضب اللی کیطر ف جائے گا اور تیرے دشمن ومخالف رسول ٹائیڈیٹم ہوں گے۔

خدایا جاری فریا دری فر ماءان تمکروں سے جماراانقام لے،ان لوگوں پر اپنا غضب اور عذاب نازل کر جنھول نے جمارا خون بہایا، جمارے عہد و پیان کوتوڑا، جمارے حامیوں گوتل کیا،اور جماری چنگ حرمت کی۔

اے بزید! تونے جو چاہا تھا کرلیا، بخدا تونے صرف اپنی کھال شکافتہ کی ،ادرائے گوشت کو پارہ پارہ کیا، تو بہت جلدرسول اکر ما تی ہوئی ہے پاس ان کی ذریت کے خون ادران کی جنگ حرمت ادران کی عزئت کے خون ادر گوشت کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ایک جگہ دارد ہوگا جہاں خداد ند عالم ان کے بھرے افراد کو جمع کرے گا ادران کے گنا ہوں کا بوران کی فریادری کرے گا،ان کے تل ہے خوش نہ ہونا اور گمان نہ کر کہ جو لوگ راہ خدا میں تبل کردیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اورا پنے رہے دوزی پارہے ہیں۔اللہ نے اپنے نفسل سے جو بچھ اُنس وہ خوشحال و شاد مان ہیں، تبہارے لئے یہی کافی ہے کہ خدا تیرا دلی و حاکم ہے اور رسول اللہ دیمن و حریف اور جرئیل مددگار۔

جس نے تمہارے گئے راستہ ہموار کیا اور پھھ کومسلمان کی گردن پر مسلط کیا محقریب وہ جان لے گا کہ ستم گاروں کا انجام بہت براہے اور وہ جان لے گا کہتم میں سے کس کا مقام سب سے بدتر ہے اور کس کی راہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہے۔

اگرزمانہ کے مصائب نے مجھ پر بیہ جنایت کی (اور مجھ کواسیری میں یہاں تک پہنچادیا) اور تجھ سے گفتگو کرنے پر مجبور ہوگئ پھر بھی تخفے پست و ذکیل ہی سمجھتی ہوں اور تیری خوب سرزنش کرتی ہوں (بیہ تیری شوکت و حکومت میرے خوف و وحشت کا سبب نہیں ہے اور بیہ جزع وفزع و بے تابی تیری ہیبت کی وجہ سے نہیں ہے ) تونے میرے بھائی اور خاندان کی مصیبت میں مسلمانوں کی آئے کھوں کو گریاں کردیا اوران کے سینوں کو بھوں ڈالا ،اس معاملہ میں تیرے یارو مددگار بہت سنگ دل ہیں ، تونے سرکش نفوس اور غضب خداولعنت رسول سے بھرے اجہام اوراس گروہ پر تکریکر کے قدم اٹھایا، شیطان نے جہاں اپنا آشیانہ بنار کھا ہے اورانڈ ہے رکھتا ہے۔

تعجب ہےاور بہت زیادہ تعجب ہے کہ مقین واولا دانبیاءاورنسل اوصیاء، خبیث طلقاءاور فاجرو فاسق کی نسل کے

ہاتھوں قبل ہوں اور شہید کئے جائیں ، ہمارے خون تمہارے پنجوں سے ٹیک دہے ہیں اور ہمارے گوشت تمہارے وہنوں سے باہرآ رہے ہیں ، زمین پر پڑے ہوئے ان پاک وطاہر بدنوں سے بھیڑ یئے سرکشی کررہے ہیں اور سیال ان کومٹی میں غلطی کررہے ہیں ، اگر آج تو نے اپنے گمان میں غنیمت حاصل کرلی اور فائدہ پالیا ہے تو بہت جلد نقصان اٹھائے گا،اس وقت تو وہی یائے گاجو پہلے بھیج دے گا اور خداوند بندوں پرستم نہیں کرتا۔

ہم خدا ہی سے شکایت کرتے ہیں اور اس پراعماد کرتے ہیں، جو کمر کرنا چاہے کرے، جو کوشش کرنا چاہے کرے، خدا کی شم! تو ہماراذ کر ذہنوں اور یا دوں ہے تو نہیں کرسکتا، اور خدا کی بھیجی ہوئی ومی دور نہیں کرسکتا، ہماری انتہا کو پانہیں سکتا، اور ظلم و سم کی رسوائی کو اپنے ہے تم نہیں کرسکتا، تیری رائے بالکل کمزورہے تیری حکومت کے ایام بہت کم ہیں، جس دن منادی ندادے گا کہ ظالم اور سرکشی کرنے والوں پرلعنت وعذاب ہے۔ اس دن تمہارے لوگ چیران ویر بیٹان ہوں گے۔

حمدوشکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے اولیاء کیلئے سعادت وخوشنی کا تھم کیا، اور اپنے اصفیاء کیلئے ان کی مراد پانے کا قصد کیا اور آخیں اپنی رحمت، رضاو مغفرت کی جانب منتقل کیا، ان سے ڈریعہ سوائے تیرے کوئی مشقت و عذاب میں گرفتار نہیں ہوا اور تیرے علاوہ کوئی آ زمایا نہیں گیا۔خدا سے درخواست ہے کہ ان کیلئے بہترین جانشین قرار وے اور بہترین بازگشت مہیا فرمائے، بیشک وہی رحم کرنے والا اور مجبت کرنے والا ہے۔

ان سب کے جواب میں برید تعین نے کہا:

بیفریاد عورتول ہی کیلئے زیباہے، نوحہ کرنے والول کیلئے دوسروں کی موت آسان بنادی ہے۔

پھران کوواپس لے جانے کا حکم دیا۔

منقول ہے کہ امام حسین اس کی دختر گرامی حضرت فاطمہ کبری جینہ تمام اہل حرم کے ساتھ بیٹھی ہو کمیں تھیں ، ایک لال چبرہ والے شامی نے بر پوملھون کے سامنے آکر کہا۔

المعاير مونين ايداري محص بن وعدة بالمايد عرب ناي المايد

مِن يتيم هو كي تو كيا كنيز بھي ہوجاؤں؟

حضرت زینب نے مروشای ہے کہا تم نے جھوٹ بولا اور تو نے کمینہ بن دکھایا ہے، خدا کی تم ایر کام نہ تو کرسکتا ہے اور نہ وہ (یزید) کرسکتا ہے۔ یز پرغصہ ہوگر کہا: بیعلاقہ میری قدرت میں ہے جو میں چا ہوں کروں۔ حضرت ندین جھا ہرگز نہیں۔ غدا کی تتم! اللہ نے بیتمہارے اختیار میں نہیں دیا ہے، مگریہ کہ میرے دین سے خارج ہوجااور دوسرادین اختیار کرلے۔

يزيدملعون:صرف تيرب باب ادر بهائي تصحودين سے خارج بوئے۔

حضرت نینی الحال تو حاکم ہے تو بلا وجہ نارواد شنام دے رہا ہے اور اپنی طاقت کی وجہ سے بول رہا ہے۔ اس جواب سے گویا پزید کوشرم آگئ اور خاموش ہوگیا اور شام بھی اپنی بات سے باز آیا۔ پزیدنے کہا: دور ہوجا وَ، خدا تخمے موت دے اور زمین سے اٹھالے۔

## امام زین العابدین الله کا حتی ج بزید ملعون سے

مؤتق اور سے راویوں نے نقل کیا ہے کہ جب امام ہاڈ کوامام حسین اسکے اہل حرم کے اسپروں کے ساتھ بزید

ملعون کے پائن لے گئے تو پریدنے امام سجاد طلق سے کہا:

اے علی ساا خدا کی حمد کماس نے تیرے باپ کوتل کیا۔

امام سجار الوگول نے میرے بابا کول کیا۔

یزید خدا کاشکر کدان کے تل ہے میرے دل کوراحت ل گئے۔

الم مجادً ميرے بابائے قاتلوں برخدا كى لعنت ہو۔

یزید اے علی این الحسین اللہ بہتر ہے کہ آپ منبر پر جا کراپنے بابا کے فتنداؤر خدا کی ہم کودی ہو کی فتح سے لوگوں

كوباخركري-

المام سجاد الله المن بين سمجها كداس مقصدكيا ب

پرمنبر پر جاکرآپ نے حمد وتعریف الی اور محدرسول خدا پرصلوات کے بعد فرمایا:

جو مجھے پہچانتا ہے اور جونبیں پہچانتا میں اس کو پچھوا تا ہوں ، میں مکدوننی کا فرزند ہوں ،صفاومروہ کا فرزند ہوں،

محر مصطفیٰ مٹائیآ ہم کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو کسی سے پیشیدہ نہیں ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جوملکوت رنت

اعلی تک گیااورسدرة المنتهی ہے آ کے بڑھ کرقاب قوسین اوادنی کی منزل تک پہنچا۔

ان کلمات کوئ کراہل شام میں گریہ دفغال کا اپیا جوش وجذبہ بیا ہوا کہ بزید کی جان خطرہ میں بڑگئی۔اس نے

موَذُن كواذَان كَهِ كَاحْكُم ديديا ، الله اكبركي آوازس كرامام مبرير خاموش بوكة -جباس في "اشهدد أنّ

محمد رسول الله" كهاءامام روئ اوريز يدكيطر في رخ كر كفر مايا: ال يزيد ااذان يس مير عبايا كانام

الياجار بإي تير عباباكا؟

يزيد: آپ كے بابا كانام، اچھامنبرے نيچ آئے، امام اتر آئے اور گوشم حديث جاكر بيا كانام، الجھامنبرے نيچ آئے وہال ايك

صحابی رسول نے آ کر پوچھا:

امام ہجادی<sup>سا؛</sup> تمہارے درمیان ایسے ہی جیسے کہ آل فرعون کے درمیان بی اسرائیل ہتے۔ ان کے بچوں کوتل کرنے اوران کوعورتوں کوکینر بناتے اوراس مصیبت میں ایک بہت برنا امتحان و بڑی آز مائش تھی کہ خدانے تم ہو اس ہے آز مایا۔

ا پی منزل کی جانب جاتے ہوئے پر پدملعون نے سیر سجاؤا کو بلایا اوران ہے کہا اے علی ابن الحسین اللہ امیرے مٹے خالدے کشی اڑ دیگے؟

حضرت نے فرمایا: اس سے کیا فائدہ ملے گا، ایک چھری مجھے دیدے اور ایک اپنے بیٹے کو دیدے تا کہ طاقتور کزور کوئل کردے۔

يزيد في الي بين كوات سيد ي دياليا جركها:

شعر بیں اس مزاج سے اخزام کی جانب سے خوب واقف موں کہ شیر کے بچیکو جہاں ہے وہیں رہنے دیا

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علی ابن ابیطالطبائے فرزند ہیں۔

بجرامام سجاديس ناس يكها

میں نے سنا ہے کہ تو مجھے لکرنا چاہتا ہے ،اگر درست ہے تو ایک شخص کوان اہل حرم کے ساتھ کردے جوان کو بسلامت حرم رسول خدا تک پہنچا دے۔

یز پد ملعون نے ان سے کہا: سوائے آپ کے کوئی بھی اس امر پر مامور نہیں ہوگا ،خداا بن مرجانہ پر لعنت کرے ، خدا کی قتم میں نے اس کو آپ کے بابا کے قبل کا حکم نہیں دیا تھا ،اگر میں خوداس کے ساتھ ہوتا تو میں ان کوئل نہ کرتا ، پھراس نے بہت سے ہدایا و تحاکف کے ساتھ ان کواورا ہل حرم کومدیہ نہیجے دیا۔

#### مختلف علم دین کے بارے میں امام زین العابد میلیا کا ...

احتجاج

بصرہ کارہنے والا ایک شخص امام یہ کے پاس آیا آور کہا:

اے ملی ابن الحسین 'آآپ کے جداما ملی 'نے اہل ایمان کوئل کیا یہ من کر امام '' کی آ تکھیں آ نسوؤں سے و ڈیڈ با گئیں اور ہاتھ کی تھیلی میں جمع ہو گئے آپ نے اضیں ریت پر پھینک کر فرمایا

اے بصری بھائی! بخدااییانہیں ہے،امام ملی نے کسی مومن گونییں قتل کیا اور کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا، وہ لوگ مسلمان نہیں سے بلکہ ظاہر میں مسلمان سے اور ول سے کا فرسے، جب وہ اپنے گفر پرکوئی یار و مددگار پاتے وہ اس کوظاہر کرد ہے اور اہل خبرہ اور حافظان آل محد خوب واقف ہیں کہ اصحاب جمل وصفین ونہروان پررسول اللہ شائی تینے نے لعنت کی ہے، ہیں وہ شخص رسواو ذکیل ہوجو خدا اور رسول پر افتر ایر داڑی کرئے۔

اہل کوفہ کے ایک بزرگ نے کہا اے علی ابن الحسین اللہ آپ کے جد کہتے تھے کہ میرے بھا ٹیوں نے مجھ پرظلم و نم کیا۔

امام خاد –: کیا تو نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی''ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا'' (سورہ اعراف ،آیت ر۱۵)

قوم عاد بھی اخیں بھائی کی مانند ہے جس گاذ کرامیر الموثیق کے کام میں ہے۔ خدانے حضرت ہوداوران کے ساتھیوں کونجات دی اور قوم عاد کو ہوائے تقیم ہے ہلاک کمایہ

اسنادگذشتہ میں امام زین العابدین ہے منقول ہے کہ جب آپ سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں یو چھا گیا جو بندر کی صورت میں مسنح ہوگئے سے تو آپ نے آخر میں فرنایا:

خدانے ان اوگوں کواس لئے منٹے کیا کہ بیاوگ عنیجرے دن مچھای کا شکار کرتے تھے،تم بیہ ونجے رہے ہو کہ جن اوگوں نے اولا دینیمبرکوفل کیااوران کی حرمت کو پائمال کی خدانے ان کے ساتھ کیا ؟اگر چہاللہ نے انھیں و نیامیں مسٹر نہیں کیالیکن اس نے ان لوگوں کیلئے آخرت میں منٹے کے چند پرابر بخت ترین عذاب آبادہ کررکھا ہے۔ ایک نے پوچھا:اے فرزندر سول خداہم نے میدحدیث کتھی کے پین پڑھنامیں ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آل سین کا اسلامی کیا ہے باطل وغلط تھاوہ قبل روز شنبہ مجھل کے شکار سے عظیم تر و تخت تر تھا تو کیا خداوند عالم کوان مجھلی کے شکار بول سے زیادہ ان کے قاتلین پرخشم وغضب نہیں کرنا چاہئے؟

امام ہجاؤی ان ناصبیوں سے کہدو ، کہ کیا اہلیس کا گناہ ان اوگوں سے بر انہیں ہے جواس کا شکار ہو کرکا فرہو گئے اور پھر خدانے قوم نوح فرعون وغرود کے شل ان کو ہلاک کیا لیکن اہلیس کو ہلاک نہیں کیا وہ ہلاک سے بین اولویت نہیں کر رہا ہے کہ اور پھر خدانے کیوں اہلیس کے گمراہ کرنے کی وجہ معاصی و گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو نا بود کیا لیکن ان مقام برائیوں و دھوکہ بازی کے باوجود اہلیس کو مہلت دی ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ بھارا پروددگارا بی تدبیرہ و حکمت کے ساتھ حکیم ہے کہ مشخص کو ہلاک کرے اور کس کو باقی رکھے ؟ ای طرح اس نے شغید کے شکار یوں اور امام مسین کے قاتلوں کے بارے بیں بھی حکیم ان حکم فرمایا ہے ، حساب و کتاب ، سوال و جواب بندوں سے مختص ہے کہ ان سے لیو چھا جائے گا نہ خضرت جی تعالی ہے۔

ا مام محر باقراع الله میں کہ جب میرے بابانے بید حدیث دوبارہ بیان کی توای نشست سے ایک فرد نے ا

الوحيفا:

اے فرزندرسول خدا! خداوندعالم اس گمراہ کی نسل کوان کے آبا ، واجداد کے معاصی و گنا ، ول کی وجہ ہے کیسے عذاب وعمّاب اور سرزنش کرے گا؟ جب کہ اس نے خووفر مایا ہے کہ'' کوئی شخص دوسر ہے شخص کا بار و ہو جی نہیں اٹھائے گا''(سورہ انعام ، آیت ۱۶۴۷)

امام سجالا المبیشک قرآن عربی لغت میں نازل ہوا اور وہ اہل زبان کوان کی لغت میں نخاطب کرتا ہے، تعبیلہ تمیم نے ایک شہر کوغارت کر دیا اور فلاں کام نے ایک شہر کوغارت کر دیا اور فلاں کام انجام دیا گئیں ایک شہر کوغارت کر دیا اور فلاں کام انجام دیا لیکن ایک عرب اس طرح کہتا ہے کہ ہم نے فلاں قبیلہ کے ساتھ فلاں کام کیا اور لفظ غارت کا استعمال مہیں ہم نے فلاں شہر کو نابود کر دیا اور اپنے کواس کام میں شریک بھی نہیں بھتے ، ان کامقصد طعنہ وبلامت ہے اور فخر کرنا ہے کہ جس نے بیکام کیا وہ ان کی قوم تھی۔

ان آیات میں بھی خدا کا مقصد گذشتا لوگوں کی سرزنش کرنا ہے اوآج کے کردار پرفخر ومبابات کرنے والوں کی تو بخ و تا دیب کرنا ہے کیوں کہ قرآن انھیں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور میاس خاطر تھا کہ بعد والے لوگ گذشتہ ا کے کردار سے راضی وخوش متھ اورا سے ان کیلئے درست وجائز سمجھتے ،لہذاان کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا، تم ان کے اعمال زشت ہے راضی ہوئے۔

ابومز وثمالى سے منقول سے كدابل كوف كاليك قاضي امام سجاد-كي خدمت ميں حاضر ہوااوراس في كہا:

خدا مجها آب يرفد اكرب المحقق آن كى اس آيت كابارت يل بتائي وجعلنا بينهم وبين تا آخ اور ہم نے اہل سبااور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت عطا کی تھیں اور چند بستیاں (ہمراہ) آباد کی تھیں جو باہم نمایاں تھیں اور ہم نے ان میں آمد ورفت کی راہ مقرر کی تھی ان میں را توں کو دنوں کو جب جاہو ہے کھنگے چلو پھرو (سورہ سیاء آیت ۱۸)

الم حالظ ال كرات عن الم حوال كي كت بن؟

قاضی اوک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ ہے۔

امام جاول اس مرادصرف لوگ بین؟

قاضی سقرآن می کہاں ہے؟

أمام حَالَةً " كَيا تُونْ مِياً يت نهيل براهي - 'و حَكَايَن هِنْ قَدِيَةِ تا ٱخر، اور بهت ي بستى والول نے اپنے پرورڈ گار اوراس كروسول كر عم يركش كي" (سوره طلاق،آيت ٨٨) وَ تِلْكَ القُرى أَهْلَكُنَّهُم لَمَّا ظَلَمُوا ،ان بستى والول نے جب ظلم كياتو ہم نے ان كوبلاك كرديا (سور ہ كہف، آيت ر٥٩)

آ پاک بستی کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے جس میں ہم تصاوراس قافلہ سے بھی جن کے ساتھ ہم آ کے ہیں ( سورہ نیسف، آیت ۸۲٪) یہ بناؤ کے موال قریدوآ بادی ہے ہوتا ہے یالوگوں سے اور قافلہ سے؟ (ان آیات میں صرف لفظ قربير كاستعال ہواہے)

راوی: کہتا ہے کہ امام نے اس کے علاوہ دوسری آیات کی بھی تلاوت کی۔

سائل قاضی نے یوچھا ایس بیاوگ کون ہیں؟

المام جاديها: وه لوگ بهم بين كياتونے بيآيت نبين ئى كەخدائے فرمايا:

وه لوگ شب وروزب خوف وخطراً تے جاتے ہیں (سورہ سباء آیت ۱۸)

بجرفر مایا که آمنین من مراوانح اف وشک وشهر ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ امام زین العابد برط لا حسن بھری کے پاس سے اس وقت گذر ہے جب وہ میدان منی میں لوگوں کوموعظہ کررہے تنے۔امام نے کھڑ ہے ہوکراس ہے کہا رک چاؤ نا کہ میں تم سے تیری موجودہ حالت کے بارے میں پوچھوں ،اس وقت توجس حال میں ہے اگر کل تجھ کوموت آ جائے تو کمیا پیشے (رضائے خدا) کیلئے جو تیرے اور خدا کے درمیان ہے راضی وخوش ہے؟

حسن بقری نہیں۔

ا مام سجالاً لله التيرا قصد ہے كہ توا بني اس حالت كواس حالت ميں بدل دے جس ہے تو رامني وخوش ہے؟ حسن بقری نے سر جھالیا، کچھ دیر بعد کہا: اگر ہاں کہوں تو میں نے بچے نہیں کہا ہے۔

المام سجاليان محرع لى كے بعد تجھے كى أي كى اميد ہے كہ تيراسابقدان كے ساتھ ہو؟

حسن بصری نہیں۔

ا مام بچاؤا کیاای دنیا کے علاوہ کوئی جگہ ہے کہ مختلے وہاں واپس کردیا جائے تا کہ زماں جا کڑمل کر ہے؟ حسن بقيري بنهيل ب

ا مام بحالاً الأكيا توكني عقل مندكوجا نتاہے جوابی اس حالت پر راضی ہو؟ جس حال میں تو ہے كہاہے اور خدا ك درمیان کی وضعیت وحالت ہے راضی نہیں ہے تبدیلی ونتقلی کی حالت میں بھی سیانہیں اور محد مرتبی کے بعد کسی بیغم کا امیدوار بھی نہیں اوراس دنیا کےعلاوہ عمل کرنے گی کوئی جگہ بھی مبانہیں۔

اں حالت میں لوگوں کونفیحت کررہاہے؟

بروائ دیگر: تو پھرتولوگول کو کل ہے کیوں رو کے ہوئے ہے اوران کوموعظ کررہاہے۔

روای: کہتا ہے کہ جب امام حلے گئے حسن بھری نے یو چھا: وہ گون تھا؟ لو گوں نے کہا: علی این الحسین زین العابد سلية تتھ\_

حسن اصرای، یمی خاندان علم ووانش ہیں۔اس کے بعد حسن اصری کو کھی تصیحت کرتے ہوئے میں ویکھا گیا۔ ا پومزہ قمالی ہے منتول ہے۔ میں نے امام حاد ' سے سنا کیقریش کاایک شخص حدیث بیان کرتے ہوئے کیدریا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ وم کی تو یقبول کی تو اُنھوں نے حضرت جوا سے صحبت کی اس سے قبل کھی ایسا نہیں کیا تھاء بیقولیت تو بہ کے بعد تھی حضرت آ دم خانۂ خدااوراس کے اطراف کی تعظیم کرتے ، جب جمہستری کا اراده موتادونون حرم سے باہرنگل جائے اور خارج حرم بیمل انجام دیتے چھردونوں عسل کرتے بیر صرف حرم خدا کے احترام كي سبب تفايم محن حرم مين واليس أجات\_

آ دم وحواہے بیں لڑکے اور بیں لڑکیاں پیرا ہو کیں۔ ایک مرتبہ میں ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی پیدا ہوتے ،سب ہے پہلے میٹے جناب بانیل تنےان کے ساتھ ایک بنی پیدا ہوئی جس کانام''اقلیا''تھاد وبارہ قابیل پیدا ہوئے اس كِ ساته ايك لزك "اوزا" بيدا بوكي جوبينيول مين سب ہے زيادہ خوبصورت تھي، جب پيسب صد بلوغ كو پنجاتو حضرت آ دم نے سب کو بلایا ،اوران سے کہا

میں جا ہتا ہوں کہ باتیل کا نکاح لوزائے کردوں اور قابیل کا نگاح اقلیمائے کردوں۔

قابیل نے کہا کہ میں اس سے رامنی نہیں ہُوں ، کیا آ ہے ہا تیل کی بدصورت بہن کا عقد میر ہے ساتھ اور میری خواصورت بہن کا عقد ما نتل کے ساتھ کریں گے؟

حصرت آ دم نے کہا کہا تھی قرعہ اندازی کردیتا ہوں،اور جوجس کا حصہ ہے ہوگا اس کی بڑوتیج اس کے ساتھ ہُو'جائے گی ، دونوں راضی ہو گئے بھر قر بَدَشی ہُو تُن نہ پس ہائیل کے حصہ میں قابیل کی بہن لوز ااورا قابیل کی بہن ا قلیما آئیں، پس اسی قرعہ کی بنیاد پر دونوں کی ترز ویج ہوئی۔اس کے بعد اللہ نے بہن سے عقد کوممنوع وحرام قرار

> مر دقر ثنی نے امام ہے یو حضا کیا وہ دونوں صاحب اولا دجھی ہوئے؟ امام سحافة أبال\_

پهر فرمایا: اس مطلب کا افکارنه کرو، په و هوانین بین جو پیلے ای جاری ہو چکے ہیں، کیا خدانے حوا کو حضرت آ دم نیس پیدا کیا پھر انھیں ہے ان کاعقد کرویا ، یکھی ان قوانین میں ہے ایک قانون ہے، اس کے بعد خدانے اس عمل كوحرام كردياب

ایک روز عباد بھری ہے راہ مکہ ٹین امام جاذب ہے ملاقات ہوگنی اس نے امام ہے کہا:

ا على ابن الحسين الخيتول ومشكات والله جبادًكوجيوز كرآ ساني وآرام والله جج كويطية عن؟ حالا تكه خدا فر ہاتا ہے کہ بینک اللہ نے مونین کے جان و مال کو جنت کے توض خریدلیا ہے کہ بیلوگ راہ خدامیں جہاد کرتے ہیں اورد شمنوں کوتل کرتے ہیں اور پھرخود بھی قتل ہو جاتے ہیں، یہ وعد ہ برحق توریت، انجیل وقر آن ہر جگہ ذکر ہوا ہے اور خدا ہے زیادہ اینے عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا تو ابتم اپنی خرید و فروخت پرخوشیاں منا و ہوتم نے خدا ہے ک ہے بہی سب سے بردی کامیا بی ہے (سورہ تو بہ آیت را ۱۱)

امام نے فرمایا: جب تم ان صفات ہے متصف لوگوں کو پاؤتو ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا کج کے انجام وینے ہے بہتر ہے۔

امام بطالات نبیذ (شراب) کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام نے فر مایا: ایک گروہ اے بیتا ہے اور صافحین اس کو حرام جانتے ہیں لہذا خواہش پر ستوں کا گواہی قبول نہ کرنا بہتر، چہ جائیکہ اہل شبادت دریاضت۔ عبداللہ این سنان سے منقول ہے کی حضرت امام صادق سے فرمایا:

ا یک شخص نے امام زین العابد ہیں ہے کہافلان شخص آپ کو گمرا ہی دیدعت ہے منسوب کرتا ہے۔

امام جاؤ نے فرمایا: تونے اس کی گفتگو یہاں نقل کر کے اس مرد کے جن مجلس کی رعایت نہیں کی اور میرے حق کی مجلس میں میں کے خوالی کی جس سے میں بے فبر تھا، بیٹک موت ہم سب کواپئی محرف میں سے فبر تھا، بیٹک موت ہم سب کواپئی محرفت میں لے گاور قبر سے نکل کرہم سب جمع ہوں گے ہماری منزل اور قیام گاہ قیامت ہوگی اور خدا ہمارے ورمیان چکم کرنے والا ہوگا فبر دارغیبت سے بچو کیوں کر غیبت جہم کے کتوں کی غذا ہے۔

جان لوجولوگوں کی زیادہ عیب جو کی کرتا ہے، اتنی ہی مقدار میں اس کوضرر بہنچے گا جس مقدار میں اس نے عیب

جونی کی ہے۔

ا میک شخص نے امام زین العابد میں کے پوچھا خاموثی بہتر ہے بابات کرنا؟ دونوں میں آفات اور مصائب ہیں۔ اگر دونوں آفت اور بلاے محفوظ ہوں تو سکون اور خاموثی سے بہتر کلام کرنا ہے۔

اس في وجها وفرز تدرول خداايا كول في امام ففر مايا:

اس لئے کی خدانے انبیااوراوصیا کوخاموش اورسکوت کیلئے نہیں مبعوث کیا ہے بلکہ کلام و گفتگو کیلئے جنت اور نعمات جنت سکوت کی جزانہیں ہیں، ولایت خداسکوت سے واجب نہیں ہوتی ، آتش جہنم سے سکوت نہیں بچاسکتا، خضب الٰہی سکوت ہے ختم نہیں ہوسکتا ہے

سب کچھفتط کلام ہے : وتا ہے ، میں جا ندکوسور ن کے برابر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو صرف کلام پرسکوت کی نوسیات کو بیان کرتا ہے گرسکوت پر کلام کی فضیات کوئیں المام محد باقرات منقول ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے ، جناب محد ابن صنیفہ نے کس کوامام جالا کے پاس بھیجا اورخلوت میں انس ہے کہا،اے پسر برادرآ پ خود جائتے ہیں کدرسول خدائے اپیے بعد وصایت اورامامت علی ا بن ابی طالب کے سپر دکی ان کے بعد حسن ابن علی – ان کے بعد حسین ابن علی ا آپ کے بابا شہید ہو محمنے ، وصیت (نبیس کی ، میں آپ کے چیااور آپ کے والد کا بھائی ہوں میں اس وقت بوڑ ھااورمن ہوں، میں آپ کی جوانی مين اس مقام كازياد وابل جون البذا اس معامله مين مجھے نے اختلاف مت سيجے۔

المام الأفي أن سوفر مايا: العلي جيا خداس خوف يجيح أورَجْس كَالمَ بالأمنين، اس كارتوى مت يجيح، ا بینک خدانے عہد کیا ہے امامت و وصایت صرف مل امام حسین میں رہے۔اگر آ پنہیں مانتے تو حجرالاسود کے ا پاس چلیں اور اس سے فیصلہ کرائیں۔

المامّ بالقزّ فرمات عين "يونكه ان دؤنون كَيَّ انقتُّه ومّه مين تقي لهذا حجرً الأسود كے ياس كے \_

المام خاذنے محرا بن عنیفہ ہے کہا پہلے آپ درگاہ خدا میں فریا داور دعا کیجئے اور جرالاسود کو بلا ہے کہ وہ آپ سے ا بات کریے پھر میں سوال کروں گا۔

محمر صنیفہ نے قربا داور دینا کی لیکن حجرالاسود کے وکی جواب نہیں آیا۔

امام مجاؤنے فرمایا اے بچابیتک اگرآ پ وسی اورامام ہوتے تو حمّا آپ کوجواب دیتا۔

محد حنیفہ نے کہا اب آ ب سوال میجیے آمام - نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا ہے پھر حجر الاسود سے خطاب کیا تخييراس خداكي فتم جس نے تجھ ميں تمام انبيا واوسيا اورتمام لوگوں كاعبد و ميثاق ركھا ہے، قبيح عربي ميں بتايا كەسىين ابن علیٰ کے بعد وسی کون ہے؟

پس جرالاسود میں اتی جنش ہوئی كرتريب تفادي جگه سے الھڑ جائے پھرخدانے اس کوضيح عربی میں گویا كيا اور اس نے کیا

خه اوندا! بقینا حسین این علی این ابرطالت کے بعد وصایت وامامت ان کے فرزندعلی این انحسین این علی اور فرزندفاطر رزيم كلي بيت رسول الله متن يَبَيْنِ كيلي بير

اب محمد حنیفداینے دعوی سے چھرے اور ان کی امامت کے معتقد ہوگئے۔

نابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم عباد بصری کے ساتھ بصورت قافلہ جس میں ابوب بحسانی صالح میری، عتب غلام،

حبیب فاری، مالک ابن دینار حج بیت الله کیلئے روانہ ہوئے، جب ہم مکہ پنچے و بال پانی کی کی دیکھی اور بارش کی قلت پیاس سےلوگوں کو پریشان دیکھا، ہم کود کھے کرتمام اہل مکہ وتمام حجاج نے ہم سے نماز باران پڑھنے کیلئے کہا، ہم داخل حرم ہوئے اور بہت ہی خضوع وخشوع کے ساتھ طواف بجالائے اور خداسے بارش کی دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، ای وقت ہم نے ایک جوان کوا بی جانب متوجہ پایا جو سرتا پاحزن و ملال میں ڈوا ہوا تھا اور اندوہ و غم نے ایک جوان کوا بی جانب متوجہ پایا جو سرتا پاحزن و ملال میں ڈوا ہوا تھا اور اندوہ و غم نے اسے بے قرار رکھا تھا، پہلے اس نے طواف کیا بھر ہماری جانب رخ کر کے فرمایا:

اے مالک ابن دینار، ثابت بنانی ،الوب بحشانی ،صالح میری ، متنبه غلام ،حبیب فاری ،اے سعد ،عمر، صالح اعمٰی ،اے رابعہ ،اے سعد انداورا ہے جعفرابن سلیمان!اسب نے باہم کہا لبیک و سعد یک اے جوان! جوان نے فرمایا: کیا تمہارے درمیان کوئی خدائے رخمن کامجبوب بندہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا:

ہماراوطیفہ دعا کرناہے مگراجابت وقبولیت اس کے اختیار میں ہے۔

جوان تم لوگ مكه ين فكل جا وَا كرتم ميں يكوني محبوب خدا موتا تو حما قبول كر لينا۔

چروہ کقبے کے پاس گیااوراس نے سرکو بحدہ میں رکھ دیا۔

راوی: میں نے سنا کہ وہ بجدہ میں کہ رہاہے کہ اے میرے آتا ومولا! بچھے مجھے تیری محبت ودوی گاتم!ان لوگوں کواپنی بارش سے سیراب فرمادے۔

ابھی اس جوان کی دعا کمل نہیں ہوئی تھی کہ شدید بارش شروع ہوگئی۔

رادي: مين نے كہا: اے جوان! تونے كہاں سے تمجما كو خدا كامحبوب ہے؟

امام بجالاً: اگر میں محبوب خدانہ ہوتا تو وہ مجھا پی زیارت کیلئے نہ بلاتا چونکہ اس نے مجھے دعوت حقیقی دی لہذا ہیں سمجھ گیاوہ مجھ کو دوست رکھتا ہے، پس میں نے اس کواس کی محبت کی تسم دی اس نے بھی قبول کرلیا پھرامام ان اشعار کو پڑھتے ہوئے واپس ہو گئے۔

ترجمہ: جسنے خدا کو پیچانا اوراس کی معرفت نے اس کو ب نیاز نہ کیا و بد بخت ہے۔ پروردگار کی راہ اطاعت میں اسے جو کچو بھی ہوجائے مگر اسے کو کی نقصان دسٹر رئیس ہوگا۔ بندہ کا کوئی بھی عمل بغیر تقوی و پر میزگاری کے کوئی فائدہ نیس دے گا کہ تمام عزت پر بیزگار ک سے ختص ہے۔ راوی: میں نے کہا: اے مکہ کے لوگوا وہ کون تھا؟ الوكول نے كما على ابن الحسين ابن على ابن البيطالب بر

اسنادگذشته: امام فال سے منقول سے كرة ب نے فرمایا:

ہم دنیا والوں پر خدا کی جمیت ہیں اور آبل ایمان کے سر دار ہیں، وضوے جیکنے والی پیشانی والوں کے قائد ہیں اور موشین کے اولیاء وسر پرست ہیں، ہم اہل زمین کیلئے ویسے امان ہیں جیسے اہل آسان کیلئے ستارے۔ ہم ہی دہ ہیں خدا جن کی خاطر زمین کواس کے اہل کے ساتھ باقی رکھے ہیں، ہماری وجہ سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور رحمت مستشر ہوتی ہے اور زمین کی برکات ظاہر ہوتی ہیں، آگر ہم نہ ہوتے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دہنس جاتی پھر فر مایا: (سورہ ص، آیت ردیم) زمین کی خلقت اور آ دم کی پیدائش ہے آج تک زمین جمت خدا سے خالی ندر ہی، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور قیا مت تک جمت خدا سے خالی ندر ہی ہوں خالی ور نہ خدا کی عیادت نہیں ہو گئی۔

ابو حمر ہ ثمالی ابو خالد کا بلی نے قتل ہے کہ میں اپنے آ قاامام جاؤے پاس گیا اور ان سے کہا:

اے فرزندرسول خدا! جن کی اطاعت ومؤدت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے وہ لوگ ہیں؟ اور وہ ہی ہیں، وہی رسول اللہ بندوں پر جن کی پیروی اللہ نے واجب کی ہے؟

ا مام مجالاً اے ابوکنگر! بے شک وہ صاحبان امر جن کوخدانے لوگوں کا امام ویبیشوا بنایا اور آن پر ان کی اطاعت واجب کی وہ امیر المونین علی ابن ابیطالب مجرس مجتبع ، پھرحسین مظلوم ، علی کے دونوں فرزند بھریہ سلسلہ مجھ تک بہنچا پھرا مام ساکت ہوگئے۔

میں نے عرض کیا اے میرے سیدوسردار!امیرالمونیق سے حدیث منقول ہے کہ زمین بندوں پرخدا کی ججت سے خالی نہیں ہوگی۔ پس آپ کے بعد ججت خدااورامام کون ہے؟

امام بچالائیمرے بیٹے محمد توریت میں ان کا نام باقز انسے جوعلم ودانش کوخوب شگافتہ کرنے والا ہے،میرے بعد وہی خدا کی ججت اورامام میں ،محمد کے بعدان کے بیٹے جعفر ہیں ،اہل آسان کے نز دیک ان کا نام صادق ہے۔ راوی: میں نے کہا اے میرے آتا! ان حضرت کا نام صادق کیوں ہے جب کہ آپ سب کے سب صادق

الم مجالة مير بابات اب ابات مديث بيان كى كدرسول فداف فرمايا

جب میرافرزند جعفراین محمداین ملی این حسین این ملی این ابیطالب متولد بوران کانام صادق رکهنا که ای کی

پانچویں فرزندگانام بھی جعفر عاموگا جوخدا پرجراک و گستاخی کے جھوٹ سے امامت کا دعوی کرے گا، نز دخدااس گا نام جعفر کنداب ہے، وہ وہ می ہے جوخدا پر افتر اپر دازی کر کے اس چیز کا دعویڈار بوگا جواس کیلئے نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا مخالف ہوگا اور اپنے بھائی سے حسد کرے گا، یہ وہ می ہے جود لی خدا کی نیبت کے وقت پر دہ الی کو پارہ کر ہے گا۔

#### پھرامام بلالا نے بشدت گرید کیااور پھر فرمایا:

گویا میں جعفر کذاب کود کیچر ہاہوں کہ وہ اپنے زمانہ کے طاغوت کوآ مادہ کررہا ہے کہ وہ ولی اللہ کے امروامان خدامیں پوشیدہ اور بابا کے حرم میں مؤکل وموجود کی تلاش وتفتیش کرے کہ جس کی ولا دت ہے وہ جاہل و بے خبر ہی اوران کے قبل کی حرص رکھتا ہے اگر اس تک پہنچ جائے اور ان کے بابا کی میراث کوللچائی نگا ہوں ہے دیکے دہاہے تا کہاہے بدون حق بتھیا لے۔

ابوخالد میں نے عرض کیا اے فرزندرسول خدا کیا ایسا ضرور ہوگا؟

امام مجالاً بال، بخدا الیها ہوکر رہے گا، بیشک بمارے پاس موجود اس صحیفہ میں تحریر ہے جس میں بعد رسول خدا اللہ بھارے اویر ہونے والے تمام مصائب و تکالیف تحریر ہیں۔

ابوخالد عن فعرض كيافرز تدرمول خدا اس كے بعد كيا ہوگا۔

اے ابوخالد! ال امام کی غیبت میں اس کی امامت کے معتقدین اور اس کے ظہور کے منتظرین ہر زمانہ کے لوگوں سے بہتر و برتر بیں کیوں کہ اللہ تعالی نے ان کو وہ عقل وقبم اور معرفت عطا فرمائی ہوگی کہ ان کے فزد کیک فیبت بمنز لہ مشاہدہ کے ہے اور ایس وقت خدائے ان کہ ایسا قرار دیا ہے جیسے مجاہدین رسول خدا مشاہدہ کے ساتھ تکواروں سے جنگ کررہے ہوں ، وہی لوگ ہمار کے حقیقی مخلص اور سے شیعہ اور ظاہر و پوشیدہ دین کی جانب بالانے والے بیں اور فرمایا کہ انتظار فرج عظیم ترین فرج ہے (سورہ حس ، آیت ر ۱۲۸۸)

ا الناوند كوره ين الم مجاوَب منتول بركة يت أو للحم في القصاص حيوة "شبار على قتماس ين زندگي دحيات ب(سورة بقره، آيت الاس) كه بارك بين يو چنا كيا، آپ ياز مايا

تمہارے لئے بعنی اے امت محمد قصاص میں زندگی ہے، جوبھی قتل کا قصد رکھتا ہو، و و جان لے کہ قصاص ہوگا لبندااس عمل سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ یمی اس شخص کیلئے حیات ہے۔ جوقت کا قصد رکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کا بھی سبب ہے، جب وہ جان لے گا کہ تصاص ایک واجب تھم ہے، تصاص کے خوف سے جرأت نہیں کرے گا (اےصاحبان عقل تقوی اختیار کرلو)

پھر فرمایا: اے بندگان خدا ایران قتل کا قصاص ہے جس کے تم دنیا میں مرتکب ہوئے اور اس کی روح کوتم نے تباہ کر دیا ، میں تم کو بتاؤں کہ اس قبل سے بدر کیا شے ہے اور خدانے اس قاتل پر جو واجب کیا ہے وہ اس قصاص کا ارتکاب ہے کہ تا ابد جس کا جران نہیں ہوسکتا اور زندگی سے خالی ہے (سورؤص ، آیت رہما) لوگوں نے کہادہ کون ساقل ہے؟

ا مام حیات نبوت محمداور ولایت علی این ابرطالب بینے گراہ کردینا، راہ خدا کے علاوہ پر چلنا اور دوسرے کو دشمنان علی کے راستہ کی پیروی اوران کی امامت کی ترغیب وتحریک کرنا اور حت علی کو دفع کر کے ان کے فضائل کاا نکار کر دینا اور ناحق کودینے اور امیر المونیق کے دشن کی تعظیم ہے بچھ بھی انکار نہ کرنا ہویہ وہ قال ہے جو قاتل ومقتول کو تااید

جہنم میں رکھے گااور اس قبل کی سر ادوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلنا ہے۔

امام حسن عسر وكال فرمايا: ايك شخص اين جمراى كرماته امام فبالأك ياس آياءاس كالكان تفاكده واين ہمراہی کے باپ کا قاتل ہے۔اس نے اعتراف کیااور قصاص دینا حیابا،امام نے مقتول کے ولی ہے معاف کرنے کی خواہش کی تا کہ خدااس کے ثواب کو بڑھا دیے لیکن اس کا دل راضی نہیں ہوا۔ امام نے طالب قصاص ولی ہے فرمایا:اگرتم پراس مرد( قاتل ) کا کوئی فضل واحسان ہوتو اسے یا دکر کے معاف کر دواوراس کے گناہ کوچھوڑ دو۔ طالب قصاص نے کہا: اے فرزندر سول خدا مٹھ آیتم!اس کا میرے او پرایک حق ہے کیکن اتنا ہوانہیں کہ میرے باب سے قتل کی معافی ہوسکے۔

امام سجاد: تو پھرتمہارا کیاارادہ ہے؟

ا المستقاص الروه اليناحق چا بتاب توديت جواله لودك ، يش جى دوديت كرات درگذر كردون گار

امام سجاد ال كاكون ساحق تمبار في ميري

طالب قصاص اس نے مجھ کوتو حید خدا، نبوے مجم مصطفیٰ مشریقے اورامامت علی مرتضیٰ بھی واولا وطاہرین کی تلقین ∫ کی ہےاوراہے بتایاہے۔

الم سجاد كيااييا حق تير ب باب ك خون كيلية كفايت نبيل كرئ ؟؟

خدافتم!اییاحق ابندا سے انتہا تک سوائے انبیاء دائمہ معصومین کے تمام اہل زمین اگر قبل کر دیئے جا کیں تو بھی ان کے خون بہا کیلئے کافی ہوگا کیوں کہ کوئی بھی شے ان کے خون کو پورانہیں کر سکتی۔

اسناد مذکوہ سے منقول ہے امام باقولہ افر ماتے ہیں کہ ایک دن محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری میرے بابا کے پاس آئے درانحالیکہ بہت محزون ومغموم تھے۔میرے بابا امام بناؤ نے فرمایا:

تم كوكيا موكياب كدا تنابريثان مو؟

زہری میرائیم وغصافعتوں کے حاسدین اورا پی منزلت کے حریہ وں کی تکالیف کی وجہ سے نوبت ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہاب میں کسی پراعما ذنہیں رکھتا۔

الم منال أي زبان كي حفاظت كرونا كدابي دوستون كو بإسكور

ز ہری اے فرز ندرسول خدا طاق الم السان سے خوش اخلاقی وخوش زبائی سے پیش آتا ہوں۔

امام حجاد: ہیبات، ہیبات، کہیں فخر اورخود پسندی میں گرفتار نہ ہوجائ کہیں ایسی بات نہ ہو کہ جس کا دل مخالف ہو، اگر چہاس کاعذر تمہارے پاس ہو جونکہ اگرتم ان پرفدرت پاؤتوا پنے مخالفین سے عذر بیان کر کے اپنی باتوں کو سمھاؤ۔

پھرامام نے فرمایا: اے زہری! جس کی عقل کمل نہ ہووہ بہت جلدی ہلاکت کی وادی میں گرتا ہے۔ اے زہری! تو تمام اہل اسلام کواپنے اہل وعیال و خاندان کیطر ح کیوں نہیں سجھتا کہ ہزرگوں کواپنے باپ کی مانند چھوٹوں کواپنے بچوں کی ماننداور باقی کواپنے بھائی کی مانند جھو،اس صورت میں تم کسی پرظلم کرنے کیلئے عاضر ہو یا اس پرلعنت کرنے یا ان کی آبروریزی کرنے کی خاطر تیار ہو۔

اگرتوشیطانی وسوسیس مبتلا ہوگیاہے کہ تو دوسروں سے برتر ہے تو اس نگاہ سے دیکھ کہ اگر وہ تم سے بزرگ ہے تو کہووہ مجھ سے پہلے ایمان لا یا ادرعمل صالح کئے لہذاوہ مجھ سے بہتر ہے، اگر وہ تم سے چھوٹا ہے تو کہو میں اس سے پہلے معصیت و گنا ہوں کا مرتکب ہوا ہوں لہذاوہ مجھ سے بہتر ہے،اگر وہ تمہارا ہم س ہے تو کہو کہ میں اپنے گناہ کا یقین رکھتا ہوں لیکن اس کے بارے میں مشکوک ہوں اپنے یقین کوشک میں کیوں بدل دوں۔

اگردیکھوکہ سلمان تنہارااحترام کررہے ہیں تو کہووہ لوگ میری فضیلت کے قائل ہیں،اگران کی طرف ہے بے احترامی وستم ہوتو کہویہ میرے گناہول کا نتیجہ ہے،اگرتم ایسا کرو گے تنہاری زندگی کو آسان بنادے گا ادر ] تمہارے دوستوں کی کثرت ہوجائے گی اوران کے نیک اعمال سے خوش جال رہو گے اوران کے ظلم وستم سے بھی ا افسور نہیں کرو گے۔

جان لو کہلوگوں میں سب ہے زیادہ وہزرگ ہے جوعفیف ویا کیزہ ہواگر چہوہ ان کا نیاز مند ہو کیوں کہ اہل دنیا ا ہے اموال سے عشق رکھتے ہیں، لیں جو بھی ان کے معثوق اموال کے مزاحم نہ ہوگا وہ ان برکرم کرے گا اور جوعدم مزاحت کےعلاوہ اس کےاموال میں اضافہ کردے تو وہ ان پرسب سے زیادہ عزیز وکریم ہوجائے گا۔

اسنا د مذکورہ سے امام رضا ہے مروی ہے آ یہ نے فرمایا امام جا ڈکا ارشادگرا می سے کدا گرتم کسی کوخود نما اوراس کا . فا ہرا جیما دیکھو کہاس نے تقوی کی وجہ سے خاموثی اختیار کرر تھی ہے اوراس کی حرکات میں خضوع ظاہر ہے تو صر ﴾ كرو،كبيس تم اس ظاهر سيتم دهو كانه كعا و كيول كه زياده ترا فراد دنيا كي حصول بين اورمحرمات كارتكاب مين عاجز ومجبور ہیں،ان کی نبیت کمزوراور دل خوف زدہ ہیں،افھوں نے اپنی دنیا کی خاطر دین کوایک جال وڈ ھال میں بنارکھا ے اور اوگ مسلسل ان کے ظاہر ہے فریب کھاتے رہتے ہیں اور اگر عمل حرام کا امکان ہوتو اس کے حما مرتکب اہوجا کیں گے۔

اگرتم دیکھوکہ وہ مال حرام ہے اجتناب کرتا ہے ،صبر کرو ، دھوکہ نہ کھاؤ کیوں کہلوگوں کی خواہشات مختلف ہیں مال جرام سے پر ہیز کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اگر چہ ظاہراً زیادہ ہے اور اس کے نتیجہ میں اعمال (سوراً ص،آبت (۱۵۴) زشت (زنا) کرنے برمجور ہوتے ہیں اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اگرد میکھوکہ وہ ان اعمال زشت ہے پر ہیز کرتے ہیں پھر بھی صبر کروہ کہیں ان ہے دھوکہ نہ کھا جاؤ، یہاں تک کتم ان کے دل کے مقد ہ اور حالات کو کمل جانچے پڑتا ل شاوء کیوں کے تمام لوگ عمدہ فکر ورائے نہیں یا سکتے اور جہل ا تا دانی کی وجہ سے نساد وفتنہ میں پڑ جانے والے لوگ اس گروہ سے زیادہ ہیں جوجن کی عقل سے اصلاح ہوتی ہے۔ اورا گرای عقل استوارا درمضبوط ہو چربھی صبر کرواور دھو کہ نہ کھاؤ بلکہ دیکھو کیان کی خواہشات عقل کے تال<sup>ع</sup>

ا ان کی عقل خواجشات کے تابع سے اور یہ سمجھو کہ باطل حکومتوں کے مقابل اس کا دوگمل کیاہے مثبت ہے یامنفی ؟ کیوں کہ لوگوں کا ایک گروہ دنیاوآ خرت دونوں جگہ خیارہ میں ہے۔انھوں نے دنیا کو دنیا ہی تک محدود رکھااور . أياطل يحومت كى لذت كومباخ وحلال نعتون وراموال كي خوشي يرتر جيح ديا،اوران سب چيز ون كوباطل حكومت كيك

اً حجوز ویا دیبان تک که اگران ہے کہیں کہ خداہے ڈرو کہ گناہ ہے حاصل کی بیونی ظاہری عزت اس کوختم کرد ۔

گی-اس کیلئے دوز خ بس ہےاور بہت بڑاٹھ کاندے۔

یمی لوگ انسان ہیں اور نیک افراد کے لبداان کے پیروکار بن کران کی راہ کی اقتد ااور اپنے پروردگار کی نارگاہ میں ان سے توسل کرو کہ وہ خالی ہاتھ نہیں بلٹا تا اور درخواست کونا کام و نامراد نہیں کرتا ہے۔

### امام محمد با قرطللا كاحتجاج

محداین مسلم نے امام با قرابلا سے آیت ذیل کے بارے میں نقل کیا ہے:

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ وَ اَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَ وَاعْمَىٰ ﴾ جواس دنيا من نابينار با،وه آخرت من بهي نا بينار عِكَّا (سوره بن اسرئيل، آيت ١٦٤)

امام باقرطان) نے فرمایا: جس شخص کوز مین وآسان کی خلقت شب وروز کا آنا جانا ، سورج اور جاند کے ساتھ فلک کی گردش اور دوسری آیات عجیبہ بچاراستہ نہ دکھا سکیس کہ ان کے پیچھے ایک امرالی ہے جوان تمام اشیاء سے عظیم تر ہے وہ ہے آ خرت میں نامینا ہوگا وہ بی ان چیزول میں سے ہے جس کو نامینا نہیں دکھے سکتا اور وہ سید ھے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے۔

نافع این ازرق نے امام باقت<sup>رہا</sup> ہے وال کیا کہ آپ جھے خدا کے بارے میں بتا کیں کہ وہ کب ہے ہے؟ امام علمانی کب وہ نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ وہ کب ہے ہے؟ پاک ہے وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہے ہے اور ہمیشہ مہے گی وہ ایک ہے بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔

عبداللہ ابن سنان نے اپ باپ سے روایت کی ہے، میں حضرت امام ابوجعفوظ کی پاس موجود تھا کہ ایک خارجی نے آ کرامام طلا سے کہا،اے ابوجعفر! آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟

المالم خدادندتعالی کی مردخارجی ایپ نے اس کود یکھاہے؟

انامان ہاں قوت بصارت کے مشاہدوں کے ماننداس کوآئھوں نے نہیں لیکن قلوب نے حقایق ایمان کے ذریعہ دیکھا ہے۔ قیاس سے اسے بہچانا نہیں جاسکتا، حواس سے اس کا ادراک نہیں ہوسکتا، لوگوں سے اس کی تشبیہ نہیں دی جاسکتی، وہ آیات ونشانات سے متصف ہوتا ہے، ولیل وہر ہان سے بہچانا جاتا ہے، وہ اپنے تھم میں ظلم نہیں کرتا، وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

محمداین مسلم نے امام باقر میں سے صفات قدیم کے بارے میں روایت کی ہے کہ خدائے قدیم واحد و بے نیاز ہے، وہ وہ است م ہے، وہ واحد ،صداورا کی ہے ،مخلف معنی کے ساتھ نہیں ۔ (علم ،قدرت اور سارے صفات خدا کی عین ذات ہیں ) راوی: میں آپ پر قربان، اہل عراق کے ایک گروہ کا گمان ہے کہ خدا سنتا ہے بغیراس کے کہ وہ و کھتا ہو

بالعكس

ا مام مسلا: انھوں نے جھوٹ بولا اور دین ہے منحرف ہو گئے اور انھوں نے خدا کی مخلوق سے تشبید دی وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جیسے سنتا ہے دیسے ہی دیکھتا ہے اور جیسے دیکھتا ہے دیسے ہی سنتا ہے۔

راوی: انکا کہنا ہے کہ اللہ اس شے کا بصیر ہے جو مجھتا ہے؟

انام خدااس سے بلند بے کدوہ مجھے بیصفات مخلوق میں سے باور اللہ ایسانہیں ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے روایت کی ہے کہ عمرواین عبید امام باقر جھٹا کے پاس آیا اور کہا، میں آپ پر قربان ﴿ وَمَنْ يَسْحَلِلْ عَلَيْسِهِ عَصَبِي فَقَدْ هَوَى ﴾ جس پرمیراغضب نازل ہواوہ برباد ہوگیا (سورہ ط، آیت ۱۸۸) اس آیت میں غضب سے مراد کیا ہے؟

اماطہ انامے عمروا وہ غضب خدا کاعذاب ہے اوراللہ اس مخلوق پر غضبنا ک ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز آئے تو وہ اسے ملکا سمجھے اور اسے احالت سے دوسری حالت میں تبدیل کردئے، جس نے مانا کہ اللہ کو غضب وخوشنو دی بدل دیتے ہیں اور وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے تو اس نے خلوق کی صفت سے خدا کومتصف کردیا۔

ابوجارودے روایت ہے کہ امام با قرطعائے فر مایا جب میں کسی شے کے بارے میں کوئی حدیث بیان کروں تو مجھ سے کتاب خدا کا حوالہ یوجھو۔

پھر فرمایا نبی اکرم مٹھ ہے تیل وقال کرنے ، مال کو ہر باد کرنے اور کثرت سوال سے منع کیا ہے۔ امام سے کہا گیا یہ بات کتاب خدامیں کہاں ہے؟

﴿ لاَ تَسْنَلُواعِنُ اَشْيَاءَ انْ تُبُدلَكُمْ مُسْنُو كُمْ السائيان والواان چيزون كاسوال ندكرو وَوَتَم بِرَظا بربو ( جانبين قرتم كوبري لكين (سورة مائده، آيت راوا) حمران ابن اعین نے روایت کی ہے میں نے امام باقر استقول خدا ﴿ وَرُوحٌ مِسْه ﴿ (سورهُ نساء، آیت ر اے ا) کے بارے میں سوال کیا۔

ا مام الله في نظر ما يا: بيدا يك مخلوق ہے جس كواللہ نے اپنى تھمت سے حضرت آدم وعيسى ميں پيدا كيا۔ محمد ابن مسلم سے روايت ہے كہ ميں نے امام ہا قرطله سے قول خدا ﴿ وَ نَـفَ حَـثُ فِيهِ مِن دُوجِي ﴿ جب ميں اس ميں اپنى روح بچونكوں كے بارے ميں سوال كيا بيرننخ كيسى ہے؟

امام باقر جلن نے فرمایا: بیٹک روح ہوا کیطر حمتحرک ہے روح کوروح اس کیلئے کہتے ہیں کہ اس کانام رہے ہے۔ مشتق ہے اس کولفظ روح ہے بھی اخذ کیا گیا ہے کیوں کہ لفظ روح رہے کے ہم جنس ہے اور خدانے اس کوا بنی جانب منسوب کیا ہے کیوں کہ اسے تمام ارواح سے منتخب کیا ہے جیسے کہ تمام گھروں میں سے کعبدا بنی طرف نسبت دی اور اسے اپنا گھر کہا اور تمام رسولوں میں سے ایک رسول کو خلیفہ کہا اس طرح دوسری چیزیں بھی اور وہ سب کے سب مخلوق مصنوع مربوب اور ایک تدبیر کے تحت ہے۔

محمدا بن مسلم نے امام ہا قریسا ہے اس روایت'' ﴿إِنَّ السَّلَهُ حَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَةً ''بیثک خدانے آدم کواپی صورت میں خلق کے بارے میں سوال کیا؟

عبدالرحمٰن ابن عبدز ہری نے کہا کہ جب ہشام ابن عبدالملک جج کے لئے آیا اور اپنے غلام سالم کے ہاتھ کا سہارا لئے ہوئے محد حرام میں داخل ہوا، اس وقت امام باقر علیہ مسجد میں بیٹھے تھے،سالم نے ہشام سے کہا اے امیر ایر محد ابن علی الحسین ہیں، ہشام نے کہا یہی وہ ہیں جس نے اہل عراق کو جرانی و پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس نے کہایاں۔

ہشام: ان سے جاکز کہو کہ امیر نے آپ سے پوچھا ہے روز قیامت آخری فیصلہ تک لوگ کیا گھا تیں پیکن گے؟

سالم نے آ کرسوال کیا، امام با قربیل لوگ صاف گیہوں کی روٹی کے تکیہ مانٹر جگد کے محشور ہوں گے ای میں

نہریں جاری ہوں گی اور صاب و کتاب کی فراغت تک لوگ کھاتے پیتے رہیں گے۔

راوی: ہشام نے دیکھاوہ کامیاب ہو گئے تو اس نے اللہ اکبر کا نغرہ بلند کر کے کہا کہ ان ہے پوچھو کیا وہ لوگ روز قیامت کھانے پینے سے غافل نہیں ہوں گے؟

امام باقر طا: وہ لوگ دوزخ میں روز قیامت سے زیادہ مشغول وپریشان ہوں گے پھر بھی کھانے پینے سے غافل نہیں ہوں گے کہ دوزخ والے بہشت والوں سے کہیں گے کہ ﴿ اَفِیْسَطُوا عَلَیْهَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ هِمَّا رَزَقَکُمُ السَّلَّهُ ﴾ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ ذرا محتلہ ایائی یا جوخدانے تم کودیا ہے اس میں سے ہمیں پہنچاؤ (سورہ آیت ۵۰) بیمن کر ہشام خاموش ہوگیا اور پھرکوئی کلام نہیں گیا۔

روایت ہے کہ نافع این ارزق امام باقر بھلا کے پاس آیا اور ان سے صلال وحرام کے مسائل دریافت کئے۔ امام باقر بھلان نے اس سے کہاتم خارجیوں سے پوچھو کہ انھوں نے کس وجہ سے امیر المونین علیٰ سے جدائی کو حلال سمجھ لیا درانحالیکہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی اطاعت میں اپنے خون بہائے اور خداکی خوشنوری کیلئے ان کی مددکی؟ وہ تم کو جواب دیں گے کہ انھوں نے دین خدامیں تھم وقضاوت قر اردیا تب تم ان سے کہنا۔

خدان اسبة نبی کی شریعت میں اپنی محلوق سے دونفر کو حاکم بنایا ہے ﴿ فَا اِنْعَفُو اَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهَ اَلَّهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهَ اَلَّهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهَ اَلَّهِ وَحَکَمًا مِنْ اَهْلِهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ای طرح رسول اسلام نے سعد ابن معاذ کو بنی قریظہ کا جا کم بنایا تھا تو انھوں نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا کہ اس کی خدانے تھدیق کی میاوہ جس کا تمہیں علم ہے کہ امیر المونین کی نے حکمین کو تھم دیا کہ وہ قرآن ہے فیصلہ کریں اور اس سے تجاوز ندکریں اور شرط کیا کہ جو بھی خلاف قرآن فیصلہ کرے تم اس کورڈ کر دواور جب انھوں نے آب ہے کہا کہ آب ہے اوپراس کو قاضی بنایا جس نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا تو امیر المونین سے فرایا :

میں نے مخلوق کو تکم نہیں بنایا بلکہ کتاب خدا کو تھم بنایا گہیں یہ خوارج ایسے محصل کو گراہی پر کیمے معمول کر سکتے ہیں جس نے قرآن کو تھم بنایا ہو جو بھی قرآن کے خلاف ہو وہ مردود ہے سواتے اس کے کہ وہ اپنی برعتوں میں بہتان کے مرتک شہوے ہوں۔

پھرنا فغ نے کہا کہا ہے کلام نہ بھی میرے کا نوں نے سے اور نہ ذہن میں خطور کئے اور یہی حق ہے ، انشاء اللہ۔ ابوالجارود سے روایت ہے کہ امام ہا قرص نے فر مایا: اے ابوالجارود! امام حسط اوا مام حسیل کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟

رادی: وہ ان کے رسول خدا کا بیٹا ہونے سے اٹکار کرتے ہیں۔

المام بتم نے ان کے سامنے کیا دلیل پیش کی؟

وه آیت جے فدانے حفرت عین ابن مریم کیلئے بہان کی ہے وَمِسنْ ذُرِّیَّۃِ ۔۔۔ به دَاوُدَ کُسلٌ مِسنَ الصَّالِحِیْنَ ﴾ (سورة انعام آیت ۸۱ - ۸۵)

ِ خدانے جناب عیسیٰ گوحفزت ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا ہے جب کیسٹی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کے سامنے آسے مبابلہ بھی نہیں تھی۔

انام: بجروه كيا كمتية بير؟

رادى: وه كہتے ہيں كالزى كابيابيا كهاجا تاہے حالاتك وه كہتے ہيں موتا۔

راوی میں آپ پر نثار وہ کون ی آیت ہے؟

ا ما میں قول خدا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْ كُمْ أَمْهَا تَكُمْ وَ بَنَا تُكُمْ .. ﴾ تمہارے اوپرتمہاری مائیں بیٹمیاں نہیں ، پھوپھیاں خالائیں بھتجیاں بھانجیاں اور وہ مائیں جضوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے بیں اور دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرناسب جرام کرویا گیا ہے (سورہ نساء، آیت رسم) اے ابو الجارود! پھرتم ان سے پوچھوکیا امام حسن (جنہ وامام حسین اللہ) کی بیویاں رسول اسلام کیلئے طلال ہیں؟

اگر وه کهیں ہال ،تو خدا کی تئم انھوں نے جھوٹ بولا ،اگر وہ کہیں نہیں ، کس خدا کی تئم وہ دونو ل رسول خدا کے

صلبی بیٹے ہیں اوروہ ان برجرام نہیں ہوئیں مگرصلب کے سبب سے یہ

الوحزه ثمالی ہے روایت ہے کہ میں امام ہا قوم کے ساتھ اس سال جج کو گیا جس سال ہشام ابن عبدالملک بھی آیا تھااور اس کے ساتھ مرابن خطاب کا غلام نافع بھی تھااس نے امام کو خانہ کعبہ میں اس حال میں بیٹھے دیکھا کہ مخلوق خداان کے اردگر دجمع ہے تو اس نے کہایا امیر! بیکون ہے جس پرلوگ ٹوٹے پڑر ہے ہیں؟اس نے کہایہ محمد ابن علی ابن الحسین ہیں۔

نافع نے کہامیں ان کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان سے وہ مسائل پوچھوں گا جس کا جواب سوائے ہی یاوسی نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، ہشام نے کہا جاؤشا یدتم انکو پشیمان کرسکو، پس نافع آیا اور مجمع چیز تا ہوا امائیے ہے پاس پہنچ گیا اور کہا اے محمد بن علی امیں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پڑھا ہے اور ان کے حرام وحلال کوجا نتا ہوں میں آپ سے وہ مسائل بوچھنے آیا ہوں جس کا جواب صرف نبی یاوسی نبی یا فرزند نبی ہی دے سکتا۔ امام علیمی نے اپناسر بلند کیا اور کہا جو چھون نافع نے کہا آپ بھے خبر دیجئے کے میسی اور محمد کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ بائد کیا اور کہا جو پوچھون نافع نے کہا آپ بھے خبر دیجئے کے میسی اور محمد کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ امام علیمی اور محمد کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ امام علیمی اور محمد کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ امام علیمی اور محمد کے درمیان کے مطابق ہے۔

نافع: المام المنافة وونول طرح سے جواب و بیجئے۔

الملطنة بمير عقيده كے مطابق ٥٠٠ سال تيرے عقيده كے مطابق ٢٠٠ سال۔

نافع جھے اس قول خدا کے بارے میں سمجائے"

﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ٱلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾

آپ ان رسولوں سے سوال کریں جنھیں آپ سے پہلے بھیجا گیا کیا ہم نے رخمٰن کے علاوہ بھی خدا قرار دیکے ہیں جن کی پرستش کریں (سورۂ زخرف، آپیر ۴۵)

وہ کون ہے کہ جس سے محد عربی نے بوچھا درانحالیکہ محم عربی ویسیٰ کے درمیان ۵۰۰ مال کا فاصلہ ہے؟

اما میں نے (سورہ بی اسرائیل) کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہو سنب حسان اللّہ بی استری بعنبدہ ... بھی پاک

و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جوا پنے بہند ہے کوراتوں رات لے گیام بحد الحرام ہے مبحد افضیٰ تک جس کے اطراف کو ہم

نے بابرکت بنایا، ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھا کیں۔ یہ ان آیات میں سے ایک ہے جسے خدانے اپنے حبیب

کواس وقت دکھایا جب وہ بیت المقدی پنچ اورخد انے تمام اولین و آخرین انبیا، ومرسلین کو مشور کیا چر بیکل کو حکم

و یا کہ اذان واقامت کے جملہ وہ وہ مرتبہ کہیں اورافھوں نے ''محی علی حید العدمل '' بھی کہا، پھر پیغیبراسلام

نے آگے بڑھ کر سب کونماز پڑھائی پھر رسول بیلٹے تو خدانے کہا (سورہ زخرف کی آیت ۴۵۰) ناز ال کی کہ آپ نے نے الن سے بوچھا کہ تم کس کی گوائی دیے ہو؟ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان انبیاء نے جواب دیا:

چرنافع نے کہااے ابوجعفر! آپ نے بالکل سے کہا، فرمایا:

نافع: اس آیت کے بارے میں بتاکیں ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْآدُ صُّ غَیْسَ الْآدُ ضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُو لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ﴾ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہوجائے گی اور آسان بھی بدل دیجے جاکیں گے (سور وَابرائیمَ ، آیت ر۲۸)

كون ى زيين بدل دى جائے گى؟

امًام ہا قر علیظا نے فرمایا: وہ لوگ سفیدروٹیاں کھا ئیں گے یہاں تک کہ خداوند عالم مخلوق کے حساب سے فارغ ہوجائے ، نافع نے کہاوہ کھانے پینے سے عافل نہیں ہوں گے؟

المالط النا و والوك قيامت مين زياد ومشغول مون كي يادوزخ مين؟ نافع نے كهادوزخ مين ـ

المُلْمُ الله خداوندعالم كاقول ب

﴿ وَنَا دَىٰ اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُواعَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

دوزخ والے جنت والے سے پکار کر کہیں گے ذرا شنڈ اپانی یا جو خدانے تم کورزق دیا ہے اس میں سے پکھ ہمیں بھی پہنچاؤ (سورة اعراف، آیت روم)

جبان کو کھانے کیلئے بلایا جائے گاجب وہ لوگ کھانے کو ہانگیں گےتوان کوزتو م کھلایا جائے گااور جب پینے کو ہانگیں گےتوان کوحیم پلایا جائے گا۔

نافع نے کہافرزندرسول آپ نے بچ فر مایا: ایک مسئلہ باقی رہ گیاہے، امام المسئل فر مایا: وہ کیا ہے؟

ا فَى نَهُ مِنْ مُعَ قائِمَ كَدَاللَّهُ كِ مِنْ اللَّهُ كِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ كِ مِنْ اللَّهُ

ا ماطلطا بم پرافسوں ہے، یہ بتاؤوہ کب نہیں تھا کہ میں بتاؤں کب سے ہوہ پاک ہے ہمیشہ سے ہادر ہمیشہ رہےگاوہ ایک اکیلا بے نیاز ہے جس کے ندیوی ہیں ندیجے۔

پھروہ شام ابن عبداللہ الملک کے پاس چلا گیا، شام نے کہا تونے کیا کہا؟

اس نے کہا مجھے میرے حال میں چھوڑ دو، خدا کہ تم وہ لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں اور وہی حقیقت میں فرزندرسول اللہ ہیں۔

ابان ابن تغلب سے روایت ہے کہ طاؤس کمانی کعبہ میں طواف کی خاطر داخل ہوئے ان کے ساتھ ان کا آیک دوست بھی تھا جب وہ وہاں بنچے ای وقت امام باقر طلبہ بھی طواف کرر ہے تھے حالا نکہ وہ نو جوان تھے ابن طاؤس نے اپنے ساتھی سے کہا یہ جوان ایک عالم ہے جب وہ طواف سے فارغ ہوئے اٹھوں نے دور کعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے لوگ ان کے اطراف جمع ہو گئے ، طاؤس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلوہم بھی امائٹے بھی کا ساتھی کے پاس چلیں اور ان کے اطراف جمع ہو گئے ، طاؤس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلوہم بھی امائٹے بھی خواوس نے ان کے ساتھی ہے کہا کہ جائے ہوگا ہے ، طاؤس نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ چلو ہم بھی امائٹے بھی ضاؤس کے باس چلیں اور ان کے اور امائٹے تھی نہیں معلوم وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ، دونوں آئے اور امائٹے تھی کو سلام کیا پھر طاؤس نے ان

اماً المسلم ا المائن المسلم المسلم

> ا ما المسلمان وم موا، ما بیل مقابل متے پس قابیل نے مابیل کوئل کردیا یمی چوتھائی انسان ہے۔ طاؤس: آپ نے بچے فرمایا۔

> > المُلطِّنَاكِ كَماتُم جانعة موكة قابيل كاكيا بوا؟

طاؤس نہیں۔

المطلقان الصورج مين معلق كيا كياب اورقيامت تك الن بركرم بإنى والاجا تاريحاك

روایت کی گئی ہے کہ عمر ابن عبیدا مام بافر النظامی پاس وفد لے کرآیا تا کہ ان سے امتحانا سوال کرے، پس اس فے امائی سے کہا خدا کے اس قول کے معنی کیا ہیں ﴿اَوَلَهُمْ بَسُوالَّلَٰذِينَ کُفُرُوانَّ السَّمَوَاتِ وَالْا رُضَ کَانَتَا وَتُقَّا فَفَتَقْنَا هُمَا ﴾ کیا ان کافروں نے بیس دیکھا کہ بیزین وآسان آپس ہیں جڑے ہوئے تصاور ہم نے ان کو حداکر دیا (مورة انبیاء، آبیت برس)

بيرتن وفتن كياب؟

ا مانظ نظائے فرمایا: ایسا جزا ہوا تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین الیی ملی ہوئی تھی اس سے نبات و گھاس نہیں نکلتی تھی پس خدانے بارش ہے آسان کوجدا کیا اور نباتات سے زمین کوجدا کیا، پس عمر و خاموش ہوگیا پھر کوئی اعتراض نہیں کیااور جلاگیا بھر بلیٹ کرآیااور کہا۔ ﴿ وَمَنْ يَسْخُلِلْ عَلَيْهِ غَضَيِي فَقَدْ هَوَى ﴾ تم ہماری پاکیزه رزق کھاؤاوراس میں سرکشی وزیادتی ندکروتم پر میراغضب نازل ہوجائے وہ یقینا برباد ہوگیا۔ (سورہ طر، آیٹ مرام) خدا کے اس قول میں خدا کے غضب سے مراد کیا ہے؟

اماً المالية المائم واخدا كاغضب اس كاعذاب وعقاب ہے جس نے كمان كيا كدكوئى چيزاللد كوبدلتى ہے تواس نے كفركما كافر ہوگيا۔

ابوحرہ ثمالی سے منقول ہے کہ حسن بھری نے امام باخرات کہا کہ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ

كتاب الله ك بارك من كجها بسب كهر والكرول-

المالية فرمايا: كياتوابل بصره كافقية بين ع؟

اس نے کباہاں۔ایای کباجاتا ہے۔

الماطنة كيابصره مين كوكى بجس تم في بجي سيكهامو؟

بصری نبیں۔

الماسية كياتمام الل بصرة تم تن سيسيسة بين؟

بقرى: بال-

بھری:وہ کیاہے؟

ا مائظ المبارا کہنا ہے کہ اللہ نے بندول کوخلق کیا پھران کے تمام امور انھیں کے سپر دکر دیا ہے۔ بھری بین کر خاموش ہوگیا۔

بفری: ہر گرنہیں۔

اماً المعلقة ميں ایک آیت پیش کرتا ہوں اور تجھے اس کا مخاطب بنا تا ہوں اور میرے گمان میں تو اس کی صحیح تغییر

نہیں جانتااورا گرتونے اس کی اپنے سے تفسیر کی خودتو ہلاک ہوااور دوسروں کو بھی ہلاک کیا بھی۔ اندیم سے میں ہو

بھری:وہ کیا ہے؟

ا مَا اللّهُ وَجَعَلْنَا مَنِيْهُمْ وَ مَيْنَ الْقُرَى الَّتِي مَارَكُنَا فِيْهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سِيْرُوا فِيْهَالْيَالِئَى وَ أَيَّامًا ءَ آمِنِينَ ﴾ اورہم نےان کےاوران بستوں کے درمیان جن میں ہم نے برکش رکھی ہیں پھے نمایاں جستیاں قرار دیں اوران کے درمیان سیرکومقدر کیا ہے کہ اب دن رات جب چاہوسفر کرومحفوظ رہوگے (سورہ سیاء آیت ر۱۸) اس آیت کے بارے میں تہارا کیا کہناہے؟

اوراے صن بھری! مجھ معلوم ہوا ہے کہ تو لوگوں کو نتوی دیتا ہے۔

بقرى ولبتى جے الله نے نمایاں قرار دیا ہے شہر كدہے۔

امان میں ہول گے؟

حقیقت یہ کہ اللہ نے تر آن میں ہارے بارے میں مثالیں دی ہیں ہی وہ بستی (گروہ) ہیں جن کو اللہ نے برکت دی ہے اور یکی خدا کا قول ہے ہیں ہرایک ہماری فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے ہمارے پائ و ہے آئے بھیے خدانے تھم دیا پھرا ما مطلقہ نے آئے ہت کی تلاوت فرمائی کہ ہم نے ان کے اور ان کے شیعوں کے درمیان ایک گروہ قرار دیا۔ جن میں ہم نے برکتیں دی ہیں پچھکو تمایاں قرار دیا اور قریہ طاہرہ ہے مرادر سول اور دہ ہیں جنھوں نے ہماری احادیث ہمارے شیعوں تک پہنچائی اور ہمارے شیعوں کے فقہاء ہیں۔ قول خدا ﴿ وَقَدَدُّ ذَسَا فِلْهَ ﴾ بیا السّنیز ﴾ سے مراد کہ ہم نے اس میں سیر معین کر دیا اور وہ سیر مثال ہے ملم کیلئے ﴿ سِنیرُو ا فِیْهَا لَیَالِی وَ اَیَّامًا ﴾ بیہ السّنیز ﴾ سے مراد کہ ہم نے اس میں سیر معین کر دیا اور وہ سیر مثال ہے مکم کیلئے ﴿ سِنیرُو ا فِیْهَا لَیَالِی وَ اَیَّامًا ﴾ بیہ اس کی مثال ہے کہ ہماری طرف سے شیعوں کو دن ورات علم ملا کرتا ہے خواء علم خلال و ترام ہوخواء علم فرائنس و احکام ہو وہ اس میں مخفوظ ہیں جبہہ وہ علم اس معدن سے حاصل کرتے ہیں جس سے حاصل کرنے کا تھم ویا گیا ہے ہو وہ اس میں مخفوظ ہیں جبہہ وہ علم اس معدن سے حاصل کرتے ہیں جس سے حاصل کرنے کا تھم ویا گیا ہو ان علم ان است کی مثال کی جانب جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے علم ان است کی مثال کی جانب جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے علم ان است کی مثال کی جانب جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے علم ان اس نے اس کی انتہا ہم کی وہ نتی وار دیت ہیں نہ کتم اور تم ہی وہ نتی و در شہر ہی دی نتی ہی نہ کتم اور تم ہی دہ نتی و در شہر ہی دہ نتی و در تر میں نہ کتم اور تمہار سے جیل

لوگ ، اگر میں تمہارے بارے میں کہوں اے جاہل بھرہ! تو میں نے تمہارے بارے میں وہی کہا ہے جو تمہارے بارے میں جانا اور جوتم سے ظاہر ہوا ہے خصوصاً تمہارے تفویض کا قول بیٹک کیونکہ اللہ نے امور کواپی مخلوق کے سیر دنہیں کیا ہے کہ اس سے کا بلی و کمزوری ظاہر ہوندا بی معصیت پر جرکیا ہے کے ظلم وستم ہوجائے۔

روایت کی گئی ہے کہ سالم امام باقر علیتھا کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے اس مخص کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں ۔

المالطة بمس مروك بارے ميں؟ سالم على ابن ابيطال عليات

امام ان کے سمل امرے بارے میں؟ سالم ان کی برعتوں کے بارے میں۔

امالطنا ان کے آباوداجدادی طرف نے قتل کی ہوئی روایات برغور کرو۔

پھرفر مایا:اے سالم ان کے نسب کو بھی دیکھو کیا ہیں دوایت تم تک پینجی ہے کہ رسول خدانے روز خیبرانصار کاعلم سعد ابن معاذ کو دیا وہ شکست کھا کر واپس ہوئے بھر مہاجرین وانصار کوعلم دے کرعمرا بن خطاب کو بھیجا،سعد زخمی آئے تھے اور عمراس حال میں آئے کہ اصحاب ان کو بز دل بتار ہے تھے اور عمراصحاب کومہاجرین وانصار ایسے ہی کرتے رہے یہاں تک کر دخول نے تین مرتبہ فرمایا:

مین کل علم ایسے بہادر مخف کودوں گا جو کرارغیر فرار ہوگا ،اللہ درسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ ورسول کو دوست رکھتا ہو۔

سالم: بال اورتمام لوگوں نے بھی اقرار کیا۔

ا کام انتہا کا اسلام !اگرتم کہو کہ اللہ ان سے مجت کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں تو تم کافر ہو گئے اورا گرکہو کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کریں گے تو آخراما ملی کیلئے بدعتوں کی مخبائش ہی کہاں باقی رہی؟ سالم!اس کی تکرار کیجئے؟ امام نے تکرار کی سالم نے کہا میں نے ستر سال تک خدا کی عبادت کمراہی میں کی ہے۔

ابوبھیرے روایت ہے ہمارے آقالهام باقر طلبتهم بحرترام میں بیٹھے تھے ان کے اطراف دوستوں کا ایک گروہ تقاتبھی طاؤس بمانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے اورا ہام ہے کہا کیا جھے سوال کی اجازت ہے؟ امام: میں اجازت دیتا ہوں یوچھو۔ طاؤى: مجھے بتائيے كدا يك تبائى انسان كب ختم بوئے ؟

المُطْلِقُهُ الصِينِّ تَجْفِيهِ وَہِم ہوا ہے تو کہنا چاہتا تھا کہ چوتھا کی انسان کب ختم ہوئے؟

ا ماطلطاً: بيدون وہ ہے جب قابيل نے ہائيل كوقل كيا وہ جارتھ آ دم، حوا، ہائيل، قابيل پين چوتھا كى ہلاك

طاؤس: آپ نے بالکل درست فرمایا مجھ سے وہم ہوا، پس ان دونوں میں لوگوں کا باپ کون بنا؟ قاتل یا مقتول؟

ا ما النظام ان دونوں میں سے کوئی نہیں بلکہ سب کے باپ شیٹ ہیں۔ طاوی ، آ دم کوآ دم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام النظام کیوں کمان کی مٹی سب سے کچلی زمین کی سطح سے لائی گئی۔

طادي: حاكوه كيول كية بن؟ والمواكول كية بن؟

امالط المالی ایمان کوآ دم کی زندہ بڑی سے پیدا کیا گیا۔

طاوَّس:الليس كوابليس كيون كبته بين؟

الماسية السالية كدوه خداكى رحمت سے مايوں ہوكيا اوراس سے اميد وار شقار

طاؤس جنات كوجن كيول كهاجا تاب؟

المَّلْتُهُ السِلْعَ كه ده پوشيده بين دكھا أَنْ نبين ديتے۔

طاؤس: مجھے بتائے اس جھوٹ کے بارے میں جس کی تکذیب خوداس کے جھوٹ ہے گائی؟

ا مالطنتاً: وہ ابلیس ہے جب اس نے کہا میں ان (آ دم ) سے بہتر ہوں کیوں کہتو نے جھے کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو ٹی سے خلق کیا۔

طاؤس: مجھاس گروہ کی خرد بحے جن کی گوائی تھی گوائی ہدرانجالیکہ وہ جھوٹے ہیں؟

 طاؤس: وہ کون می اڑنے والی چیز ہے جوجس نے ایک بار پرواز کی نداس سے پہلے بھی پرواز کی نداس سے بعد مجھی خدانے اس کاذکر قرآن میں کیا ہے؟

ا ماطنا وہ کوہ طور سیناء ہے جے اللہ نے بنی اسرائیل کے سروں پر کھڑا کردیا اس میں مختلف متم کے عذاب تھے یہاں تک کہ انھوں نے توریت کو قبول کرلیا۔قول خدا جب ہم نے پہاڑ کوسائبان کیطرح ان کے سروں پر معلق کردیا اور انھوں نے گان کرلیا کہ اب گرنے والا ہے تو انھوں نے تو ریت کومضوطی سے پکڑ لیا (سورہُ اعراف، اُسے سراے)

طاؤی : وہ کون سارسول ہے جے اللہ نے بھیجاوہ ندانسان میں سے تھانہ جنات اور ندہی ملائکہ اس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟

ا مالطاندان و كو اسب جسے خدانے بھیجا تا كدوہ قابيل كودكھائے كدوہ اپنے بھائى ئے آل كے بعد ہابيل كو چسپائے، ل خدا:

﴿ فَبَعَتَ اللَّهُ عُوابًا يَبْحَثُ فِي الْآرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوادِي سَوْاَقَاَحِيْهِ ﴾ فدان ايك كوا بهجاجو زمين كودر ما تفاكروه دكهائ كريفائي كي لاش كوكس طرح جهيائ كالأسورة ما كده ، آيت راس)

طاؤس : وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا وہ نہ جنات میں ہے ہیں ندانسان اور نہ بی ملائکہ خدانے اپنی سمار میں اس کا ذکر کیا ؟

ا مائظ الله وه چیونی ہے کہ اس نے اپنی قوم ہے کہا اے چیونٹیوں! سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہوجائے سلیمان اوران کالشکریا مال نہ کرڈ الے اور آخیں اس کاشعور بھی نہ ہو (سور پخمل ، آیت راس)

طاوی: وہ کون ہے جس پر بہتان لگایا گیا وہ نہ تو جتات میں سے تھانہ ہی انسانوں میں سے اور نہ ہی فرشتہ جس کاڈ کرخدانے اپنی کتاب میں کیا؟

المام المام المام المام المحير المن الله المام ا

طاؤس: اس چیز کے بارے میں بتائے جس کا کم حلال اور زیادہ حرام تھا اور خدائے قرآن میں اس کا تذکر

كيا؟

المُعْمِّدُ جناب طالوت كي مركا بإنى خدا كا قول ﴿ إِلَّا مَنِ اغْتُرِف غُرِ فَةَ بِيدهِ ﴾ مُكريد كما يك چلو بإنى لي -

(سورهٔ بقره ۱۰ بیت (۲۴۹)

طاؤس! وہ کون کی صلواۃ ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جاتی ہے؟ وہ کون ساروزہ ہے جس میں کھانا پیناممنوع نہیں؟ اما سطانی بغیر وضو کی نمازنبی اوران کی آل پرصلواۃ ہے وہ خاموثی کاروزہ جسے جناب مریم نے رکھا۔ طاؤس: وہ کون بیش ہوتی ہے جو زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ؟ جوزیادہ ہوتی ہے مگر کم نہیں ہوتی ؟ جو کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ؟

امائیں جو چیز زیادہ اور کم ہوتی ہے وہ جاند ہے جو زیادہ ہوتی ہے کم نہیں ہوتی وہ سمندر ہے جو کم ہوتی ہے تگر زیادہ نہیں ہوتی وہ عمر ہے۔

ا مام حسن عسكر ولينظم من المام و المام و المام و الماليد علينظم في الميك ون الني نشست مين فرما يا جب رسول الله كوتبوك جانب كاحكم ملاتو علينظم كومدينه مين قائم مقام بنانب كاحكم تقالين علينظم في فرمايا:

یارسول اللہ ایس پیندنییں کرتا کہ آ پ کے کسی امر کی خلاف درزی کردں اور آ پ کی زیارت اور آ پ کی عزت ویزرگی کے دیدارہے محروم رہوں۔

ر رسول اسلام ملٹونیکٹی نے فرمایا اے علی ا کیاتم راضی نہیں ہو کہتم میرے لئے ویسے ہی جیسے ہارون موی کیلیے تقے مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اے علائے اسے جننا میرے قائم مقام رہو بیٹک تمہارے لئے یہیں اتنا جروثو اب ہے جننا میرے ساتھ جانے میں ہے اور میرے ساتھ جانے میں ہے اور میرے ساتھ تھا مرہو بیٹک تمہاراں جربے ہے۔ بیٹ اللہ ہے اسے بیٹ اللہ ہے اسے بیٹ اللہ ہے اسے بیٹ کے مرب خدا سنے سلے ضروری کولیا ہے کہ تم مجھے میرے پورے سفر میں دیکھے رہو کہ جرئیل کو اللہ نے حکم ویا ہے کہ زاستہ بھر جس زمین پرہم چلیں اور جس زمین پرتم رہوا ہے بلند کرتے رہیں ، تمہاری قوت بینا کی کو بڑھا کمیں تا کہ تم میرا اور میں ساہرہ کرتے رہوں تا کہ ان کی خاطر تمہارا دل شک نہ ہوا دراس وجہ ہے تم میرے پاس میں مشاہرہ کرتے رہو ، تا کہ ان کی خاطر تمہارا دل شک نہ ہوا دراس وجہ سے تم میرے پاس

جب امام زین العابدین نے بیسب بیان کیا تو ای نشست سے ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے قرزند رسول! بیسب پچھلی کیلئے کیے بوسکتا ہے؟ کیونکہ کہ بیسب تو انبیا، کیلئے مخصوص ہے ان کے علاوہ کسی کیلئے نمیں۔ امائے منانے نے فرمایا نیدوہ مجزہ ہے جو سرف پنجبراسلام کی خاطر ہے دومروں کیلئے نہیں کیونکہ کہ خدانے دعائے عدراً بالطيف آباد، بونت فبره الما

11+

رسول اکرم ملتی آیم کورفعت دی ہے اور انھیں کی دعا ہے ان کے آئھوں کے نور میں زیادتی کی یہاں تک جووہ و یکھنا جا ئیں دیکھیں اور جوحاصل کرنا جا ئیں حاصل کرلیں پھراس ہے امام باقر علیسا نے فرمایا:

اے بند کہ خدا! سب سے زیادہ ظلم امت نے علی بن ابی طالب پر کیا اور سب سے کم انصاف بھی ای علی ہے اس اس میں اس می اس میں ہیں وہ ساتھ کیا ، انھوں نے جو بچھ تمام صحابہ کودیا اس سے بھی علی ہے انوکر دم رکھا حالا نکہ علی ہے ان سب سے افضل ہیں ہیں وہ لوگ اس مزلت ونصابیت کو علی ہے ۔ کہ سے جی دول سے جی واندوں نے غیروں کود ہے رکھی ہیں ، کہا گیا کہ وہ کہیے ؟
امام ہا قریب ابی تم ابو بکر بن ابی قافہ کے دوستوں ہے مجت کرتے ہوا وران کے دشمنوں سے تمراکرتے ہوا ورابیا ، ی ابن خطاب وعثمان ابن عفان کے بارے میں بھی ہے ، جب بہ ولا یت علی ابن ابی طالب تک بہنچی تو تم لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے دوستوں سے تولا کریں گے مگر ان کے دشمنوں سے تیرانہیں کریں گے بلکہ ان سے مجت کریں

پس جو پھراصحاب پیغیر کیلئے ہے ان سے پیٹا کوئس چیز نے روکا؟ عمر بن خطاب کے لئے کہا جاتا ہے کہ دہ مدید میں مغیر پرخطبہ دے درمیان خطبہ پکارے یا سارییۃ الجبل (اے ساریہ! پہاڑ) ایک آ دمی کا نام ہے اسحاب کو تبجب ہموا انھوں نے سونچا یہ جملہ خطبہ میں کہاں ہے آ گیا! جب نماز کمل ہوئی تو لوگوں نے اس جملہ کا مطلب پوچھا؟ عمر ابن خطاب نے جواب دیا خطبہ دیتے ہوئے میری نگاہ دہاں پیٹی جہاں تمہارے بھائی شہر نہا وند کے خارین سے جہاد کر رہے ہے جن میر دار سعدا بن ابی وقاص ہیں خدائے میرے سامنے ہے جابات ہنا دیے اور چیری تو ت بصارت کوتوی بنا دیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ وہاں پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ای وقت بھن کوتوی بنا دیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ وہاں پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ای وقت بھن کوتوی بنا دیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ وہاں پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ای وقت بعض کفارا ہے تا کہ ساریہ اور ان کے ساتھ تھام سلمانوں کو بہاڑ کے عقب سے گھر کر قتل

کردیں،اس وقت میں نے کہا''یاسارینڈ الجبل''تا کہ وہ ان کی جانب متوجہ وجا کیں اور ان کے محاصرہ سے محفوظ موجا کیں موجا کیں پھر ان سے قال کریں اور اللہ نے تمہارے بھائیوں کو کا فرین پر مسلط کر دیا اور ای نے ان کو ان کے شہروں پر فتح عنایت کی، تم اس وقت کو یا در کھوعنقریب تم کو اس کی خبر مطے گی حالانکہ مدینہ اور نہاوند کے در میان پچاس دن سے زیادہ کا راستہ ہے۔

امام باقر عليته فرمايا:

جب عمرا بن خطاب کیلئے ایساممکن ہے تو امام علی ابن آئی طالب اللے ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ،اس امت نے انصاف نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دشمنی اور مخالفت کرتے رہے۔

عبداللدائن سلیمان نے کہا کہ میں امام باقر طلطا کے پاس تھا اہل بھرہ کا ایک شخص جبکا نام عثان اعمٰی تھا ان سے ا

حسن بقرى كاعقيده بكرجولوگ علم وايمان كوچهات بين ان كيشكم كى بد بوت جبنم والول كواذيت موتى

امام باقر میلاندا بھرتو مومن آل فرعون جناب حزقیل کے لئے ہلاکت ہے خدانے ای وجہ سے ان کی مدح کی ہے کہ وہ اپنے اس ہے کہ وہ ایمان چھپائے رہے اور جناب نوح کے زمانہ سے کتمان ایمان کا سلسلہ موجود ہے، اب حسن بھری جو جاہے کہے۔

خدا کی متم اعلم وایمان اس خاندان کے علاوہ ل ہی نہیں سکتا ۔

ا مانظ المرابي کرتے تھے کہ لوگوں کی آ زمائش وابتلا ہمارے اوپر بہت سخت وگراں ہے اگر ہم ان کو بلا نمیں تو وہ ا جواب نہیں دیتے اگران کوچھوڑ دیں تو ہمارے بغیر ہدایت نہیں پائے۔

## احتجاج امام جعفرصا دق عليلتكم

ہشام ابن تھم ہے روایت کی گئی ہے کہ ایک زندیق امام صادق عیلیقا کے پاس آیا اور اس نے کہا خالق وصانع پر کیا دلیل ہے؟

ا مام صادق النظائم تمام افعال کے وجود اس بات کی دلیل ہیں بیشک ان کا کوئی انجام دینے والا ہے جس نے اسے انجام دیا ہے کیا تو نوی نہیں کیا جب تم ایک مضبوط و محکم عمارت کود کھتے ہوتو تم کو یقین ہوجا تا ہے کہ اس کا کوئی صرف نے نانے والے کوئید کھا ہے نہ بی ان کا مشاہدہ کیا ہے۔

زندلق: پس وه صانع کیاہے؟

المام صادق علیته اوه شئے ہے گرتمام اشیاء کے برخلاف میں اپنے لفظ شئے کواس طریقہ سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص م وہ ایک شئے ہے جوخود اپنے اثبات کا موجب ہے اور وہ شئے حقیقت وجود ہے اس کے علاوہ نہ وہ جہم ہے نہ ہی صورت، نہ وہ محسول ہوتا ہے نہ ہاتھ ہے میں ہوتا ہے حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، اوہام اس کو پانہیں سورت، نہ وہ محسول ہیں انہیں کرتی، زبانداس کو شغیر نہیں کرتا۔

زندیق مخلوق کےعلاوہ ہم نے کسی کوقابل وہم نہیں ویکھا؟

ا مام صادق النظار اگرویای ہوجیاتم کہدر ہے ہو پھرتو ہماری تو حید ہی ختم ہوجائے کیوں کہ ہم کوغیر موہوم کے اعتقاد کا مکلف نہیں بنایا گیا، ہماراا عقاد یہ ہے کہ جو بھی حواس پنجگا نہ سے درک ہوجائے اوراس کومحدود کردے وہ بنا ہوا ہے اوروہ مخلوق ہے ضروری ہے کہ تمام اشیاء کے صافع کے وجود کا ثبوت ندموم وغلط جہت سے خارج ہو۔

بہلی جہت نفی سے یہ وہی ابطال اور عدم ہے۔

ہیلی جہت نفی سے یہ وہی ابطال اور عدم ہے۔

دوسری جہت صفات مخلوق سے تشبیہ کی جس کی ترکیب و تالیف ظاہر ہے پس مصنوع و مخلوق کے وجود کے لئے مصافع کا اثبات ضروری ہے اور ان کا صافع ان مصافع ان کا اثبات ضروری ہے اور ان کا صافع ان کا علاوہ ہے اور ان کے مثل بھی نہیں ہے کیونکہ ظاہری ترکیب و تالیف میں اور ان کا عدم کے بعد وجود میں آتا اور ان کا جھوٹے ہے بڑا ہو نا سیاہ سے سفید ہونا اور قوئی ہے کمزور ہونا اور موجودہ احوال کی جانب ان کا منتقل ہونا مخلوق ہو مصنوع سے شاہت رکھتا ہے کہ جس کے شوت ، وجود کے لئے ہمیں کسی تغییر و تشریح کی ضرور سنہیں ہے۔

زندین: آب نے اس کا وجود فابت کیا تو خوداس کومحدود کردیا۔

ا مام صادق علیمانی بین نے اس کومحدود نہیں کیا بلکہ اس کو ثابت کیا کیوں کہ اثبات وفقی کے درمیان کوئی شاہت نہیں ہے۔

زندیق ﴿ اَلْسَرَّ حُسَمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ خدائ رحمٰن عرش پرظا ہر ہوا (عَالبُ ہوا ) (سورهُ طه آیت ر۵)

اس کے معنی کیا ہے؟

امام صادق علیظا: اس آیت کے ذریعہ خدانے خودا پی توصیف کی ہے اس طرح کہ وہ عرش پر غالب رہ کراپی مخلوق میں خلا ہر ہے بغیراس کے کہ عرش اس کا حال ہو یا اس پرعرش حاوی وقا بض ہو یا اس کا کل ومقام ہولیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ حال عرش ہے اور عرش کورو کئے والا ہے۔اس کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے ﴿وَسِعَ مُحَدِّ مِبِيْ لَهُ السَّمَوَ اَتِ وَالْاَرْضِ ﴾ اس کی کری (علم واقتد از) زمین وآسان کو گھرے ہوئے ہے (سورہ بقرہ، آیت ر۲۵۸)

ہم نے عرش وکری سے وہی کچھٹا بت کیا جوائی نے ٹابت کیا اور نفی کیا کہ عرش وکری اس پر حاوی ہواور خدائے عز وجل مکان کایلا پی مخلوق میں سے کسی شئے کامتاج ہو بلکہ تمام مخلوق اس کی متاج ہے۔

زندین بھراہے ہاتھوں کوآ سان کی جانب بھیلانے یاز مین کی جانب جھکانے کے معنی کیا ہیں؟

امام صادق علینها: وہ اپنے علم واقتد اراور قدرت میں برابر ہے لیکن اللہ نے اپنے اولیاء و بندول کو آسان کی طرف عرش کی جانب ہاتھ اٹھانے کا تھم دیا ہے کیوں کہ اس نے آسان وز مین کورز ق کامعدن و ذخیرہ قرار دیا ہے، ہم نے قرآن واحادیث کے مطابق ثابت کیا پیخبرنے فرمایا

تم این باتھوں کو جانب آسان بلند کروہ اس پرتمام اسلامی فرقوں کا جماع ہے۔

زندیق دنیا کے خالق وصافع کا ایک سے زیادہ ہونا کیوں جائز نہیں؟

امام صادق المسلم التول دوحال سے خال نہیں ہے کہ وہ دونوں قدیم قوی ہیں یاضعیف یا دونوں میں ایک قوی کے امام صادق ا ہے اور دوسر اضعیف اگر دونوں قوی ہیں تو ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کو دفع والگ کر کے ربوبیت و پر وردگاری میں منفر دادراکیلا کیوں نہیں ہوجاتا، اگرتم کہوکدا یک قوی ہے اور دوسر اضعیف تو ٹابت ہوگیا قوی ایک ہے

دوسرے میں عاجزی و کمزوری ہے۔

اوراگرتم کہو کہ خدا دو ہیں تو وہ دونوں یا ہر جہت سے منفق ہیں یا ہر جہت سے متفرق بھر جب ہم نے مخلوق کو بالکل منظم اور کشتیوں کو جاری، شب وروز چاندوسورج کا آنا جانا دیکھا جوتمام امور کی ہما ہمگی اور صحت پر دلالت کرتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیشک مدہراورتمام امور کا چلانے والا ایک ہی ہے۔

مشام ابن مم سے روایت ہے کہ این ابی العوجاء امام صادق الله کے پاس آیا۔

المطلقة فرمایا: اے این العوجاء! تم مصنوی ہویا غیرمصنوی؟اس نے کہامیں مصنوی نہیں ہوں۔

الماسية الرتم مصنوى نه بوتے توال شكل وصورت ميں كيے آتے وہ جواب نددے ما كور اموااور چلاكيا۔

ابوشا كرديصائى زنديق امام صادق طيلتاك بإس آياوركهاات جعفرابن فحمد المير معبودي جانب ميري

رہنمائی کیجئے؟

امام صادق عطینگانے فرمایا: بیٹھ جاای وقت ایک چھوٹا بچہاہے ہاتھ میں ایک انڈالئے کھیلتے ہوئے آگیا، پس امائیم نے انڈ وہا نگ لیااور فرمایا:

اب دیسانی! بیایک بند مضوط فلعہ ہے اس کے او پرایک شخت کھال اور اس کے پنچ ایک نرم کھال ہے اور اس کے پنچ جمع شدہ سونا اور بہنے والی چا ندی ہے نتو سونا چا ندی ہیں مخلوط ہوتی ہے اور نہ چا ندی سونے میں دونوں اس کے سال میں رہتے ہیں نہ اس میں سے کوئی مصلح نکلا جو اس کے اصلاح وخوب ہونے کی خبر دے نہ کوئی خراب کرنے والا اس میں داخل ہوا کہ اس کے خرابی کی اطلاع دے کوئی بھی نہیں چا نتا اس سے نر پیدا ہوگا یا اوہ وہ انڈا پھٹنا ہے تو الا اس میں داخل ہوا کہ ان ند بہت سے پرندے نکلتے ہیں کیا تم اس کے لئے کسی مد بروناظم کو پاتے ہو؟ اس کے بعد زند بیت دیسانی بہت دیر تک سرجھکا سے کھڑ ار ہا چرکھ میر چھکر مسلمان ہوگیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آ ب اماظ علی ہیں اور انہائی تک میں جس صالت میں اس سے خدا کی بارگاہ میں تو بہ کرتا اور انہائی تک میں جس صالت میں اس سے خدا کی بارگاہ میں تو بہ کرتا

ہشام این تھم نے کہا کہ میں نے امام صادق اللہ اساء اللہ اور ان کے مشتقات کے بارے میں سوال کیا کہ الفظ اللہ کس ہے مشتق ہے؟

امام صادق عليه المسام الفظ الله الداله ع مشتق ب اور المقتفي ب مألوه كالعني معبود عبد جابتا ہے اسم

صاحب اسم کےعلاوہ ہے، پس جو بغیرصاحب اسم کے صرف اسم کی عبادت کرے اس نے کفر کیا اور اس نے کوئی عبادت نہیں کی اور جس نے اسم وصاحب اسم دونوں کی عبادت کی اس نے بھی کفر کیا، ہاں جس نے بغیر نام کے صرف صاحب اسم کی عبادت کی وہ حقیق تو حید ہے اور یہی تو حید برستی ہے۔

اے ہشام! کیاتم مجھ گئے؟ ہشام (مولا) مزیدوضاحت سیجئے۔

امام صادق میلنظ بیشک الله تعالی کے نناوے (۹۹) نام ہیں لیں اگر ہراہم وہی صاحب اسم ہوتو آن میں سے ہر ایک ایک معبود کا نام ہوگالیکن الله خود ایسالفظ ہے جوان تمام ناموں پر دلالت کرتا ہے اور سب خود اس کے علاوہ ہوں گے اے ہشام!روٹی کھائی جانے والی چیز کا نام ہے پانی چینے والی چیز کا نام ہے کبڑا پہنے والی چیز کا نام ہے آگ جلائے والی چیز کا نام ہے۔

اے ہشام! کیا تونے اچھی طرح مجھ لیا کہ ای کے ذریعہ تم دفاع کر سکواور ہمارے دشنوں اور جواللہ کے ساتھ غیروں کی پرسٹش کرتے ہیں مغلوب کرسکو۔

بشام: بال

ا مالطنا : خدااس كو سطاتم كوفع بهنچائے اور ثابت قدم ر كھے۔

ہشام: خدا کی شم!اس نشست ہے اٹھنے کے بعد ہے آج تک مسئلہ تو حیدمباحثہ میں کوئی بھی مجھ پرغالب نہیں وسکا۔

ہشام ابن تھم نے کہامصر میں ایک زندیق تھاا مام صادق طلنگائی کچھ با نیں ایں تک پینجی تھیں ایک دن وہ مناظر ہ کیلئے مدینہ آیا مگرا ماطلنگا سے طاقات نہیں ہوئی اسے بتایا گیا کہ وہ مکہ تشریف لے گئے ہیں وہ وہاں آیا، وہاں ہم بھی امائلٹ کا حالت طواف میں تھے کہ دہ امائلٹ کے قریب آیا اور سلام کیا۔ امائلٹ نے بوچھا تہمارا نام کیا ہے؟

زنديق عبدالملك (بادشاه كابنده)

امانط تمهاری کنیت کیا ہے؟

زندين ابوعبرالله (الله كي بند كاباب)

ا مائظ جس بادشاہ کے تم بندے ہودہ زمین کے بادشا ہوں میں سے یا آسان کے اور یہ بھی بتاؤ کہ تیرایا پ کس خدا کا بندہ ہے آسان کے اللہ کا بندہ ہے یاز مین کے اللہ کا؟ بین کہ وہ ساکت ہوگیا۔ امام نے فرمایا: بولو پھر بھی وہ خاموش ہی رہا۔امام جب میں طواف سے فارغ ہوجاؤں تو ہمارے پاس آنا، جب آمام علاق سے فارغ ہوئے تو وہ زندیق آپ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا ہم بھی ان کے پاس جمع تھے۔ امام علاق کیاتم کو علم ہے زمین کا تحت وفوق ہے؟ زندیق ہاں۔

المالية كياتم جانة موكداس كينچ كياب؟

زندیق نہیں مگرا تا مجھتا ہو کہ اس کے نیچے بچھنیں ہے۔

ا مالط المان عاجزي ومجوري كي دليل ہے جس كا يقين نه ہو پھرا مالط اس نے اس سے فرمایا:

کیاتم آسان پر گئے ہو؟ زندیق نہیں۔

المُلْطِهُ إِلَيْاتُمْ جِانِية بوكداس مِن كياب؟

زندیق نبیں\_

ا مالطالم عمر ق ومغرب في كئے ہوكدد يھواس كے پیچھے كيا ہے؟

زندیق نہیں۔

ا مائٹ جھ پر تعجب ہے کہ تو ندمشر ق میں پہنچا ندمغرب میں ندز مین کے نیچے اتر اندا آسان کے اوپر گیا نہ مختجے خبر ہے کہ وہاں کیا ہے اور نہ ہی جانتے ہو کہ اس کے بیچھے کیا ہے پھر بھی اس کے اندر کی چیز وں کے منکر ہو، کیا کوئی عاقل نہ بچھنے والی چیز وں کا انکار کرتا ہے؟

زندیق: آپ کےعلاوہ ایس گفتگو مجھے سے کسی نے نہیں گی۔

الماليكاتم ال كے بارے میں مشکوک ہوشاید، شایدنہ ہو؟

زندیق شایداریا بی ہے۔

ا مائلے مائی نہ جانے والے کیلئے جانے والے پرکوئی جمت نہیں ہے اور خدتو جائل کیلئے عالم پرکوئی جمت ہے۔ا مصری! تم جان لو کہ ہم کو خدا کے ہارے میں کوئی شک نہیں ہے کیا تونے جاندوسور نے اور دات وون کوئییں ویکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت کرکے جاتے اور پلٹتے رہتے ہیں دونوں مجبور ہیں کہانی جگہ ہے ادھراُدھر نہیں ہو سکتے ،اگر دونوں چلئے پر قادر ہیں تو پلٹتے کیوں ہیں؟اورا گرمجبور نہیں ہیں تو رات دُن کیون نبین ہو جاتی اور دن رات کیون نبیں ہو جاتا؟

اے مصری بھائی ! خدا کی تئم ! وہ دونوں ای حالت پر مجبور ہیں۔ بیشک تم جس کی جانب ملتفت ہواور گمان کرتے ہو کہ سب زمانہ کرتا ہے بتاؤاگر زمانہ ہی لوگوں کو لے جاتا ہے تو ان کو پلٹا تا کیوں نہیں اور اگر پلٹا تا ہے تو اس کی جانب لے کیوں نہیں جاتا ؟ کیا تم و کیور ہے ہو کہ آسان کو بلند کیا گیا ہے اور زمین کو بچھایا گیا ہے نہ آسان زمین پر گرتا ہے اور نہ زمین اپنے سے بنچ والے پر گرتی ہے اور نہ ہی بلند ہو کر آسان میں چپکتی ہے۔ خدا کی تئم! ان کو ان کے خالتی مد برنے روک رکھا ہے۔ اس کے بعد ہی زندیق مصری امائی آگے ہاتھوں پر ایمان لایا اور ہشام اس کے ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کا یا اور ہشام اس کے ایمان کی ایمان کھاؤ۔

عیسیٰ ابن یونس کا بیان ہے کہ ابن الی العوجاء حسن بھری کے شاگر دوں میں سے تھا پھر وہ تو حید ہے منحرف ہوگیا اس سے پوچھا گیا کہ تونے اپنے استاد کے ند ہب کو کیوں چھوڑ دیا ادرالی شے اختیار کرلی جس کی نہ کوئی اہل و بنیا دہے نہ بی کوئی حقیقت۔

ابوالعوجاء نے کہا بیرااستادشکی آ دی تھا بھی مسئلہ قدر کو مانتا اور بھی مسئلہ جرکو میں نہیں مانتا کہ وہ کسی ندہب پر ہمیشہ رہے گا ایک باروہ مکہ گیا جس کا مقصد صرف حاجیوں کا انکارتھاءاس کی بدزبانی اور خرابی ضمیر کے سبب علاءاس کی نشست سے کراہت کرتے ۔

ایک دن ابن الی العوجاء امام صادق الله ایک پاس آیا اورای به منظرید افراد کے ساتھ بیٹھ گیا۔
ابن الی العوجاء نیا باعبداللہ ابیٹک ششیں امانت ہیں کیا بھے گفتگو کی اجازت ہے؟ امام الله المال ہاں
ابن الی العوجاء کتنے دنوں تک آپ لوگ اس خرمن و کھلیان کے گر دیکر لگاتے رہیں گے؟ اوراس پھرے لیے
رہیں گے؟ اورایٹ وگارے ہے بہ وئے گھر کے خدا کی عبادت کریں گے؟ کب تک اونٹ کے مانند ڈرتے
ہوئے اس کے چاروں طرف پھریں گے؟ بیٹک جس نے اس بارے میں غور وفکر کیا وہ جان گیا کہ بیقانون و تھم کی
غیر تکیم وغیر صاحب نظر کا ہے۔ آپ ہی جواب دیجئے آپ تو اس کے رئیس اور پشت بناہ ہیں اور آپ ہی کے جواس
خد نے اس کی اوراس کے نظام وقانون کی بنیا در گھی ہے؟ (بیسارے جملے اس نے طعن کرتے ہوئے کے جواس
کی بدزبانی کا ثبوت ہیں)

نہیں کرسکتا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت پر ابھارا ہے تا کہ ان کی اطاعت گذاری کا امتحان ہے اوران کو اپنی تعظیم وزیارت ( قربت ) پر آ مادہ کر ہے اوراس نے اس گھر کو اپنے انبیاء کا مرکز اور نماز گذاروں کیلئے قبلہ قرار دیا ہے، پس کعباس کی رضا وخوشنو دی کا ایک حصہ ہے اوراس کی مغفرت و بخشش کا ایک داستہ ہے اور عظمت و جلالت کا مجتمع و نحز بن ہے۔ اللہ نے زمین پچھانے سے دو ہزار سال قبل اس کو پیدا کیا، لہذاوہ زیادہ ستی ہے کہ جو تھم دے اس کو بیدا کیا، لہذاوہ زیادہ ستی ہے کہ جو تھم دے اس کو بجالا یا جائے اور جس سے اس نے منع کیا اور سرزنش کی ہے اس سے بازر ہا جائے اور اللہ ہی روحوں اور صور توں کا بیدا کرنے والا ہے۔

ابن الى العوجاء: جوآپ نے كہاده ناديده وغائب بـ

امام صادق علاماً بھر پرافسوں ہے کہ وہ غائب کیے بوگیا جواپی تخلوق پر حاضر ہواور رگ گردن ہے بھی زیادہ قریب ہودہ ان کے کلام سنتا ہوان کے افراد کود کھتا ہواور اس کے اسرار کو جانتا ہو، این ابی العوجاء وہ تو ہر جگہ ہے تو کیا ایسانہیں ہے کہ جب وہ آ سان میں ہوتو آ سان میں کیے ہوگا؟

کیا ایسانہیں ہے کہ جب وہ آ سان میں ہوتو زمین میں کیے ہوگا اور جب وہ زمین میں ہوتو آ سان میں کیے ہوگا؟

امام صادق علیہ اللہ اس میں محلوق کی صفت بیان کی ہے کہ جب ایک جگہ سے منتقل ہوتی ہے تو ایک جگہ کو گھر لیتی ہے اور ایک جگہ خالی ہوجاتی ہو ان جہاں سے آ یا اور جہاں گیا اسے خرنہیں کہ کیا ہوالیکن وہ خداعظیم الثان اور جزا اور ایسے مکان کیطر ف ہے جوایک مکان سے قریب دیے والا ہے نہ تو کوئی جگہ اس سے خالی ہے اور نہ تو اور ہے اور ایسے مکان کیطر ف ہے جوایک مکان سے قریب

روایت کی کئی ہے کہ امام صادق طلعتانے این الی العوجاء سے فرمایا:

اگری وقتی ہوجیساتم کہتے ہوحالانکہ ایسانہیں ہے تو ہم نے بھی نجات پائی اور تم نے بھی اورا گرحقیقت میں ویسا ہوجیسا ہم کہتے ہیں حالانکہ ویسا ہی ہے تو ہم نے تو نجات پائی اور تم ہلاک ہوئے۔

مروی ہے کہ ابن ابی العوجاء نے امام ابوعبد اللہ سے عالم کے حادث ہونے کے بارے میں سوال کیا؟ امام صادق علیفا بین نے کی چھوٹی بڑی چیز کوئیس پایا نگر جب اس سے اس کے مثل کو ملا دیا جائے تو بڑی ہوجاتی ہے اور اس کی حالت اول زائل ہوجاتی ہے اور دوسری حالت میں منتقل ہوجاتی ہے ، اگروہ قدیم ہوتی تو نہ وہ زائل ہوتی اور نہ تبدیل ہوتی کیونکہ جو چیز زوال پذیر ہواور تبدیل ہوتی ہوضروری ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہواور فنا ہوجائے۔عدم کے بعد وجود کا ہونا حدوث میں داخل ہے اور اس کا از ل سے ہونا قدیم میں داخل ہے ، از ل وعدم

## اور مدوث وقد يم كے صفات ايك شے مل جمع نہيں ہو سكتے۔

این ابی العوجاء؛ بطورفرض جس کے آپ قائل ہیں ویسا ہی ہولیکن جب اشیاء چھوٹے بن پر ہاتی رہیں تو پھر حدوث پر آپ کی دلیل کیا ہوگی؟

امام صادق علینها جماری بحث اس موجود عالم کے بارے میں ہے کہ اگر ہم اس کو اٹھالیں اور اس کی جگہ پر ووسراعالم رکھیں توبیعالم نا بود ہوگیا، پس اس کا نا بود ہونا اور دوسرا کا وجود میں آنا خود صدوث وتغیر کی دلیل ہے لیکن جس طریقة کوتو ہمارے خلاف استعمال کا قصدر کھتا ہے میں تم کو وہی جواب دیتا ہوں۔ اگر اشیاء اپنے چھوٹے پن پر ہمیشہ دہیں تو بھی تبہارے ذہن میں سے بات رہے جب بھی کوئی شئے کسی شئے سے ملائی جائے گی تو وہ بڑی ہوجائے گی اور اس ٹیں تغیر و تبدیل کا تھیے ہونا ہی اسے قدیم سے خارج اور صدوث میں داخل کردے گا۔

اعددالكريم!اس كےعلاده كوئى بات نہيں ہے۔

اس زندیق کے بچھ موالات جس نے امام صادق میلانی سے موالات کئے۔

زندین بخلوق الله کی کیے عبادت کرتی ہے حالانکداس نے اس کود کھانہیں ہے؟

امام صادق علی الله اس کونورا بمان سے دیکھا، نگاہوں نے عقلوں کو بیدار کر کے اس کو ثابت کیا اور آنکھوں نے اس کواس چیز ہے دیکھا جس کواس نے ہرشے کی بہترین ترکیب سے خلقت اورنظم وصبط کے مضبوط ومحکم ہوتے دیکھا بھرتمام انبیاء ورسول اوران کے مجزات تمام کتب آسان اوران کے تکمات اور علماء نے اس پر ا کتفا کیا جوانھوں نے خدا کی عظمت ہے بغیراس کی رؤیت کے دیکھااور سمجھا۔

زندیق: کیاوہ قادر نہیں ہے کے مخلوق کیلئے ظاہر ہوجائے تا کہوہ اس کود کھے کر پہچانیں پھریقین کی بنیاد پراس کی عبادت کریں؟

امام صادق النام مالات كے لئے جواب نہيں ہے۔

زنديق انبياء ورسول في الله كوكيي ثابت كيا؟

امام صادق المنظائی جب ہم نے ثابت کردیا کہ ہمارا خالق وصافع ایک ہے اور تمام مخلوق سے بلندو ہرتر ہے اور وہ مخلوق اس کی ہمنشین ہواور وہ مخلوق کا ہمنشین ہو،اس صورت میں اس کے اور مخلوق کے در میان کوئی جبت وہمکاری کی ضرورت باتی نہیں رہ جان کے ہمنت سے شیر وینغیر ہیں جوان کے ہمیں سے ثابت ہوجا تا ہے کہ اس کی مخلوق اور اس کے بندوں میں اس کے بہت سے شیر وینغیر ہیں جوان کے مہت سے سفیر وینغیر ہیں جوان کے مہار سے شاد و مصلحت کی بنیاد پران کی ہدایت کرتے ہیں اور اس چیز کا تھم دیتے ہیں جوان کی بقا کا سببہ واور اس شیر سے منا ور مصلحت کی بنیاد پران کی ہدایت کرتے ہیں اور کی بنا بات ہوا کہ اس بی باتوں کو بتانے والے بھی ہیں والے بھی ہیں جو حکمت سے مزین ہیں اور اس کی جانب والے بھی ہیں جو حکمت سے مزین ہیں اور اس کی جانب والے بھی ہیں اور وہ کی تابت ہوا کہ ہیں ہیں ہو حکمت سے مزین ہیں اور اس کی خلوق میں اس کے نتی ہیں وہو کہ ہیں ہیں ہو حکمت سے مزین ہیں اور اس کی خلوق میں اس کے نتی ہیں وہو الم ہیں ان کے شریک ہیں ہو تا ہے جو تیں اور وہو کوگوں کے احوال میں ان کے شریک ہیں ہو تا کہ بیں اور ان کی خلقت وزر کیب میں بھی شریک ہیں ہو تا ہیں ہوتا ہے جو توں کر ان وہوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے جو توں کرنا ہوتا ہے جو توں کی مدافت اور اس کی عدالت کے وجو سے در لیل ہوتا ہے جو توں رہو کی کی صدافت اور اس کی عدالت کے وجو سے در لیل ہوتا ہے۔

پھرامام صادق علینتائے فرمایا: ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ زمین مجت خدا سے خالی نہیں روسکتی، جمت خدا انہیاء کی ازاا د سے ہموتی ہے خدائے بغیرنسل انہیاء کے کی نمی کو کھی بھی مبعوث نہیں کیا، اللہ نے ، بی آ دم کیلئے ایک روش راستہ قرار دیا ہے اور حفرت آ دم ہے ایک طیب طاہرنسل جاری کی ہے اور اسی سے انبیاء ورسل کو پیدا کیا ہے وہی خدا کے خلص دوست ہیں اور خالص جو ہر ہیں وہ سب (اپنے باپ کی صلبوں میں) پاک رہے ہیں اور اپنی ماؤں کے ارجام میں نجاستوں سے محفوظ رہے ہیں، جاہلیت کی برائیاں وفرابیاں ان تک نہیں پہنچتی اور ان کے انساب میں کوئی عیب نہیں ہوتا کیونکہ خداان کوالی جگہ رکھتا ہے کہ در جات دخرف کے اعتبار سے اس بہتر کوئی جگہ نہیں ،
پس جو بھی علم خدا کا خزانہ داراوراس کے غیب کا امانت داراس کے رازوں کا راز داراس کی مخلوق پراس کی جہت اور
اس کی زبان و ترجمان ہووہ ان صفات ہے متصف ہوگا ، پس جہت خدااس گردہ کے علاوہ ہے نہیں ہوسکتی اوروہ ی مخلوق میں اپنے علم اور رسول اسلام ہوگا۔ اگر لوگوں منظوق میں اپنے علم اور رسول اسلام ہوگا۔ اگر لوگوں نے اس کا انکار کیا تو وہ مردہ ہوگے ، اور جس چیز پرلوگوں کی بقا ہے وہ ان چیز وں سے جور سول اللہ میں آئی کہ کا علم ان کے ہاتھوں میں ہے میسب ان کے اختلاف کی وجہ سے ہاتھوں نے اپنے درمیان رائے وقیاس قائم کر لیا اگر انکہ ہوتا اور اس کی اطاعت کرتے اور اس سے درمیان رائے وقیاس قائم کر لیا اگر انسان کی اختلاف وجھڑ ہے ختم ہوجائے اور تی ہے امور معتمل و مستقیم ہوتے اور انسان کی وفات کے بعد نہ فا ہر ہوتا شک پریفین غالب ہوتا ، لعید نہ تھا وہ گوگ اس کا اقرار کریں مگر رسول اسلام کی وفات کے بعد نہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی نہ ہی مخاطب کی بھی بھی کوئی نبی یا رسول نہیں گذراہے مگر اس کی امت نے اس کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی نہ ہی مخاطب کی بھی بھی کوئی نبی یا رسول نہیں گذراہے مگر اس کی امت نے اس کے بعد اختلاف کی علت وسب جمت خدا کی مخالفت کر نااور اس کوچھوڑ ویا ہے۔

زندین: نے کہا جو ججت خداان صفات کا مالک ہواس کیلئے ہماری ذرمدداری کیا ہے؟

اما اللہ اللہ اللہ اس کی اقتد اہونی چاہئے اورای کی طرف ہے کیے بعد دیگری نیکیوں کا ظہار ہونا چاہئے جس کا مقام مخلوق کی منفعت وصلحت ہو (لیمن جس امر میں مخلوق کی منفعت ہواس کا حکم وے اور غیر منفعت کو روک مقام مخلوق کی منفعت و مال کریں تو وہ ان کو بتائے اگر وہ زیادتی کریں تو وہ ان کو بتائے اگر وہ زیادتی کریں تو وہ انھیں اس سے خبر دار کرے اوراگر وہ لوگ ان میں سے بچھ کی کریں تو وہ اس کی کو پورا کر سے پھر زندیق نے کہا! کس شئے سے اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا؟

المَّلِمُ الشَّكِ بِيدِ اكبار

زندین:"لاشے"ے کیے کوئی چیز پیدا موعق؟

ا مائط الله اشیاءان حالتوں سے خالی نہیں ہیں کہ وہ یا شئے سے بیدا ہوئی ہیں یالاشئے سے اگر وہ الی شئے سے پیدا ہو پیدا ہو جواس کے ساتھ ہوتو بیٹک وہی قدیم ہے جو جدید نہیں ہوتا اور وہ تو فانی تغیر پذیر نہیں ہے وہ شئے اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ یا ایک جو ہر ہے یا ایک رنگ ہے۔ تو بید دوسر ہے مختلف رنگ کہاں سے آئے اور کثیر جواہم جواس دنیا میں مختلف قسموں کے موجود میں کہاں ہے آئے؟اگر وہ شئے جس سے تمام اشیاء پیدا ہوئی ہیں زندہ ہیں تو موت کہاں سے آئی؟اگر وہ شئے مردہ ہے تو حیات کہاں سے آئی؟ جائز نہیں ہے کہ جو شئے زندہ اور مردہ سے ہووہ دونوں قدیم ہمیشہ رہنے والے ہوں کیوں کہ جو شئے زندہ ہواس سے مردہ نہیں نکاتا بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے۔ ریمی جائز نہیں ہے کہ مردہ قدیم ہمیشہ مردہ ہی رہے کیونکہ کہ مردہ کیلئے نہ تو قدرت ہے اور نہ ہی بقا۔

زندانی : پران لوگول نے کہاں سے کہددیا شیاءاز لی میں؟

اماً المستنائی بیان لوگوں کا قول ہے جضوں نے اشیاء کے مدیر (خدا وندعالم) کا انکار کیا اٹھوں نے ہی رسولوں کی اوران کی باتوں کی انبیاء کی اوران کے اخبار کی تکذیب کی ان کی کتابوں کوڈھکوسلہ کا نام دیا، اپنی رائے اورا پنی بسند سے اٹھوں نے اپنے لئے ایک دین کو ضع کرلیا گردش زمین اس کی حرکت تک اور انتقاب زمانہ اور اختلاف او قات سے تمام اوراس دئیا میں زیادتی ونقصان اور موت و بلا کے حادثات کے واقع ہونے ہے اور نفس اضطراب کے بعد مطمئن ہونے سے بیتہ چلتا ہے ان سب اشیاء کا ایک صافع اور مدیر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میٹھا کڑوا موجا تا ہے ان سب اشیاء کا ایک صافع اور مدیر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میٹھا کڑوا موجا تا ہے نیا پر انا ہوجا تا ہے اور ہرچیز تبدیلی وفنا کیطرف گامزن ہے؟

زندین: کیادنیا کابنانے والا بمیشد حادثات کے واقع ہونے سے پہلے ہی حادثات کاعلم رکھتاہے؟

ا مالطنا، وه بمیشه سطم رکھتا ہے اور اپنی معلومات سے اس نے خلق کیا ہے۔

زندین: خالق مخلف الحقیق اجزاء سے مرکب ہے یامتن الحقیقد اجزاء سے مرکب ہے۔

اما المنظم اس کے لئے نداختلاف وافتراق مناسب ودرست ہے اور ندہی اتحاد واتفاق اس لئے کہ جزء والا

مختلف موتااوروبي جمع بهي موتا بالبذاذات خداكيلئ زيختلف كهاسكتا ب اورندمؤ تلف ومركب

زندیق بی وه خداایک کیے ہے؟

المالينا او اپني ذات ميں واحد ہے وہ واحد ، واحد كى طرح نہيں ہے كونك كداس كے علاوہ جو واحد ہے وہ جزء

والا ہے اور وہ ایسا واحد ہے جس کا جزئیس ہے اور نداس پر عددو شار صادق ہوتا ہے۔

زندیق : کیاعلت وسبب ہے کہاس نے کلوق کوخلق کیا حالانکہ و وان کامختاج نہیں اورا پنی ان کی خلقت میں مجبور پر

نبیں اور میمی نبیں کہاں نے عبث وبیار پیدا کر دیا ہو؟

المطلطة اس فعلوق كوا بي حكمت كاظهارات علم كافذكر في اورا بي تدبيري تضديق كرفي كيلي بيدا

کیا۔

زندیق: خدانے ای دنیار کیوں اکتفائیس کی اور دوسری ثواب وعقاب کیلیے خاتی کی؟

اما الطفظان کے گھر (دنیا) اہتلاء وامتحان کا گھرہے اور حصول ثواب اور کسب رحمت کی جگہہے آفات سے بھری ہے خواہشات سے بندھی ہوئی ہے، تا کہ وہ اللہ اپنی بندہ کا اطاعت سے امتحان لے پس مقام عمل ہز نہیں ہوسکتا۔

زندیق: کیا بیاس کی حکمت میں سے ہے کہ اپناوش نیائے جبکہ اس سے قبل اس کا کوئی وشمن نہیں تھا پس اس نے اپلیس کو پیدا کیا چھراس کو اپنے بندوں پر مسلط کر دیا کہ وہ بندوں کونا فرنی کیطر ف بلاتا ہے اور اس کی معصیت کا حکم دیتا ہے اسے قوت وطاقت بھی دی ہے جیسا آپ کا گمان ہے کہ وہ حیلہ بہانہ سے ان کے قلوب تک پہنچ جاتا ہے چھروسوسہ ڈالٹا ہے اور ان کو ان کے پروردگار کے بارے میں مشکوک بنا دیتا ہے اور ان کے دین کو خلوط کر دیتا ہے اور ان کے دین کو خلوط کر دیتا کے اور ان کے دین کو خلوط کر دیتا گئی ہور اس نے ان کے دین کے بارے میں وسوسہ کیا گئی ہور سے اس کے معکر ہوگئا اور دوسروں کی عبادت کرنے گئی ہیں اس نے اپ بعد بندہ پر اس کو کو کر مسلط کیا گئی ہور ان کے اور ان کے دور کو کر مسلط کیا گئی ہور ان کے اور ان کور اس کہ کو کو کر مسلط کیا گئی ہور ان کے اور ان کے دور کو کر مسلط کیا گئی ہور ان کے ان کے دور کی کو کر مسلط کیا گئی کو کر کے کا اس کور اس کے کور وال کے ان کے دور کی کو کر مسلط کیا گئی کور کرنے کا اس کور اس کے کور کر کے کا اس کور است کوں دیا ؟

اماً المسلطان بھی دشمی کاتم نے ذکر کیا اس کی عدادت اس کو ضربہیں پہنچاتی ادراس کی ولایت وجمت فائدہ نہیں کہنچاتی ،اس کی دشمی خدا کے ملک ہے بھی کچھے کم نہیں کر سکتی اور اس کی عجبت پچھ زیادہ نہیں کر سکتی صرف ایسے دشمی اس کی دشمی خدا جاتا ہے جس میں ایسی طافت ہو جو فائدہ ونقصان پہنچاسکتی ہو کہ اگر وہ ملک پر حملہ کر ہے تو اسے لے لے اور سلطنت پر قابض و غالب ہوجائے لیکن ابلیس وہ ہے خدا نے جس کو خلق کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کر ہے اور اس کی وحدا نہیت کو مانے اور خدا کو وقت خلقت ہی معلوم تھا کہ وہ کیا ہے اور کہاں تک جائے گا ہمیشہ ملا مگھ کے ساتھ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ خدا نے آ دم کے بجدہ کا حکم دے کر اس کا امتحان لیا پس اس نے حسد کی وجہ ہے انگار کردیا اور شقاوت اس پر غالب آ گئی اور اس وقت سے ملحون ہوگیا اور ملائکہ کی صف سے نکلا گیا اور ملحون بنا کر کردیا اور شقاوت اس پر غالب آ گئی اور اس وقت سے ملحون ہوگیا اور ملائکہ کی صف سے نکلا گیا اور ملحون بنا کر زیبن براتا ردیا گیا آئی وجہ سے وہ آ دم اور ان کی اولا دکا دشمن ہوگیا اولا د آ دم پر ہوائے وسوسہ کے اور کو کی اختیار اس کے کہنیں ہے اور غیر صراط مستقیم کی جانب بلانے کے سواء کوئی قدرت نہیں حالا نکہ وہ معصیت کے ساتھ اپنے پروروگار کی رہوبیت کا مخرف ہے۔

زندانی: کیاغیرالله کیلے مجده درست ہے؟

امالتم البيس

زندين: توالله نے ملائك وا دم كتيجه وكاهم كيول ديا؟

زندیق علم کہانت (غیب ک خردینا) کی اصل کیا ہاور پیشین گوئی کیے کرتے ہیں؟

چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور میسب مختلف اسباب سے موتا ہے۔

نگاہوں کاجما کرد یکھنا قلب وزبمن کی تیزبنی بفس کا وسوسد و حانی آ زبائش ورزش کیوں کرزیمن میں حادثات ہوتے رہتے ہیں ہیں اس کوشیطان جان لیتا ہے اور وہی کابمن تک پہنچاد بتا ہے اور ان کو گھروں میں ہونے والے واقعات کی بھی خبر دیتا ہے (ہاں) آسان کی خبر میں شیاطین ان جگہوں پر بینصر ہے ہیں جہاں چوری ہے باتوں کو من لیس درانحالیکہ ندان کوروکا گیا ہے نہ جی ستاروں کے ذریعہ ان کو بھگایا گیا ہے بھی بھی ان چوری سے سنے والوں میں ایس بوروک دیا جاتا کے زمین میں بیسب ندبن جائے کہ شیطانی خبر سے وحی اللی مشابد وموافق ہوجائے اور خدا کی جانب سے نازل کی ہوئی بات اہل زمین پر مشتبہ ہوجائے اور پھر جب ثابت ہونے اور شبر کی نفی ہونے اور خدا کی جانب ہوجائے اس آسانی خرکا ایک جملہ شیطان چرالیتا ہے جواللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کیلئے ہونے والا ہوگا پھراسے کے کرزمین پر اثر تا ہے اور کا ہمن کے پاس آس کراسے بتا دیتا ہے بھی بھی اس میں اپنی طرف سے اصاف نہ بھی کردیتا ہے اور حق کو باطل سے مخلوط کردیتا ہے جو خبر کا ہمن کے دریعہ بینچی ہے وہ بی وہ بتا تا ہے وہاں اصاف نہ بھی کردیتا ہے اور حق کو باطل سے مخلوط کردیتا ہے جو خبر کا ہمن تک اس کے ذریعہ بینچی ہے وہ بی وہ بتا تا ہے وہاں اصاف نہ بھی کردیتا ہے اور حق کو باطل سے مخلوط کردیتا ہے جو خبر کا ہمن تک اس کے ذریعہ بینچی ہے وہ بی وہ بالا

ے لی ہوئی باتیں سیجے وحق ہوتی ہیں اور شیطان کی ملائی ہوئی باتیں غلط اور باطل ہوجاتی ہیں۔ چنا مجیہ جس وقت سے شیاطین کو چوری سے باتوں کے سننے سے روک دیا گیا، کہانت کا خاتمہ ہوگیا۔ آئ شیاطین اپنے کا نوں تک لوگوں کی وہ خریں پہچاتے ہیں جولوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور جوخود شیاطین نے ایجاد کرلی ہیں اور شیاطین دوسرے شیاطین کو وہ واقعات بھی بتاتے ہیں جو کہیں دور ہوا ہومثلا چورنے چوری کی کی

نے کسی گوتل کیا کوئی غائب ہونے والا غائب ہو گیاان کی وہ انسانوں کیطرح بیں بچے بولنے والے بھی جھوٹ بو لئے

والے کیجی۔

زندیق: شیاطین آسان پر کیسے چڑھے حالانکہ خلقت و کثافت میں وہ انسان کے مثل ہیں انھوں نے ہی جناب سلیمان بن داؤ دکیلئے ایک عمارت بنائی کہ جس کے بنانے سے اولا د آ دم عاجز تھی ؟

اماً الله المالية الله وه سب حضرت سليمان كي حكم كے تابع متھ اور منحر متھ تو آپ كے لئے وہ سب (مثل انسان كے ) موٹے و ہوئے ہوگئے حالانكہ وہ ايك رقبق وباريك (غير مرئى) مخلوق ہے ان كی غذا ہوا ہے ان كا آسان پر چوری چھپے سننے کیلئے جانا خودان چیزوں پر دلیل ہے جسم کثیف سٹرھی یا دوسر سے سب كے بغیر او پر جانے كی قدرت نہیں رکھتا۔

زندیق: جادو کے بارے میں بتائے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ جادوگرائے عجائب کوظا ہر کرنے پر کیے قدرت رکھتا ہےاوروہ کیا کرتاہے؟

اماً الله المسلطة المساب سے موتا ہے ایک رہے کہ وہ علم طبّ کے ما نند ہے کہ جیسے اطباء نے ہرمرض کیلئے دو ابنائی ہے اس طرح علم جادو بھی ہے وہ لوگ حیلہ سے کام لیتے ہیں کہ ہرصحت کیلئے ایک آفت ہے اور ہر عافیت کیلئے ایک ہوشیاری ہے دوسرے وہ ایک شعبدہ بازی دوراندیثی ،تجربہ کاری اور چہتم بندی ہے ایک فتم اور ہے جس کوشیاطین کے دوست شیاطین سے پاتے ہیں۔

زندیق:شیاطین کوکہاں سے جادو کاعلم ملا؟

اماً الله الله جہاں سے اطباء نے علم طب کو جانا۔ اس کی بعض چیزیں تجربہ کی بنیاد پر ہیں اور بعض چیزیں علاج ہیں۔ زندیق: دونوں فرشتے ہاروت و ماروت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوہ دونوں لوگوں کو حاد و سکھا تے ہتے؟

زندین: کیا ساحرقدرت رکھتا ہے کہ این جادو کے ذریعہ انسان کو کتے یا گدھے کی صورت میں یا دومری

صورت میں تبدیل کروے؟

امائی اور اس بات سے عاجز ہے اور مخلوق خدا کے بدلنے میں کمرورو مجبور ہے۔ بیٹک جس نے اس چیز کو بگاڑا جس کو اللہ نے تر تیب دیا ہواور جس کی اس نے صورت بنائی وہ اس کو بدلے پس وہ اس خلقت میں خدا کا شریک ہوگیا اور اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔اگر ساحران باتوں پر قادر ہے جواس کے بارے میں بیان کیا گیا تو وہ اپنے سے بروھا ہے، اپنی آفتوں اور اپنے امراض کو کیوں نہیں وقع کرتا ، اپنے سر سے سفیدی کوختم کروے اپنے اطراف سے فقر وغربت کو دور کردے۔

بیٹک سب سے بڑا جادو چنل خوری ہے ای چنل خوری کے ذریعہ باہم دو محبت کرنے والوں کوجدا کردیا جاتا ہے، ای کے ذریعہ قوم کے ساتھ ساتھ رہنے والوں میں دشمنی ڈال دی جاتی ہے آئی خوزیزی بھی ہوتی ہے گھر برباد ومنہدم ہو جاتے ہے اس سے پردے چاک ہوجاتے ہیں زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ شریر چنل خور ہے۔ جادو کی باتیں صواب ودر تنگی ہے قریب ہیں بیشک وہ بمز لیم طب کے ہے۔ جادو گرنے ایک شخص پر جادو کیا کہ وہ اس کیلئے عورت سے جماع کرنا محال ہوگیا پھر وہ طبیب کے پاس آیا اس نے اس کا علاج مرف دواہے کہا وہ ٹھک وصحت مند ہوگیا۔

> زندیق: اولاد آوم میں شریف وصاحب عزت اور رؤلیل دونوں کیے ہوتے ہیں؟ ایالی شریف وہ ہے جواطاعت گذار ہو، رؤلیل وہ ہے جونا فرمان وعاصی ہے۔ زندیق: کیاان میں فاضل ومفضول نہیں ہیں؟

> > المالطة ووتقوى كذريعه ى الكدومر عصافض موتى بير-

زندیق کیاتمام اولاد آدم اپی اصل میں برابر ہیں صرف تقوی ہی سے فضیلت ملتی ہے؟

ا ماطنی اس میں نے پایا کہ انسانی خلقت کی اصل تر اب ہی ہے ان کے باپ آدم اور مال جناب حواہیں ان کو ایک خدانے بیدا کیا ہے اور وہ سب اس کے بندہ ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے پھھ کو نتخب کیا جن کی ولا دت طاہر ہے ان کے ابدان طیب ہیں اس نے مردوں کے اصلاب اور عورتوں کی ارحام میں ان کی حفاظت کی اور انھیں میں سے انبیاء ور مولوں کو پیدا کیا ہیں وہ لوگ آدم کی شاخوں میں سے سب سے زیادہ پاک نفس ہیں اس نے ایسا اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اس کی طرف ہے اس کے مشخق بتائے گئے تھے لیکن خدا کو اس کا علم ، عالم ذرہ سے ہی تھا کہ

وہ لوگ اس کی عبادت کریں گے اس کی اطاعت گریں گے کسی ٹی ءکواس کا شریکے نہیں بنائیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جھول نے خدا کیطر ف سے اطاعت کے سبب بزرگی اور بلندمر حیہ بتایا ہے۔

یمی وہ لوگ ہیں جن کیلئے نفنل وشرف اور حسب ہے اور باقی تمام لوگ مساوی ہیں آگاہ ہوجاؤ کہ جوسب سے زیادہ تقویٰ والا ہے وہی سب سے زیادہ بزرگ ہے جس نے اس کی اطاعت کی خدااس سے محبت کرتا ہے اور جس کو وہ دوست رکھے اس کوآتش جہنم سے معذب نہیں کرتا ہے۔

زندیق بیربتایے کہ خدانے تمام مخلوق کواپنامطیع وموحد کیوں نہیں پیدا کیا حالانکہ دواس پر قادر تھا؟
امام التحلیٰ اگر دوان کواپنا اطاعت گذار پیدا کرتا توان کیلئے تواب نہ ہوتا کیوں کہ جب اطاعت ان کافعل نہیں ہے توان کیلئے نہ جنت ہوتا کیوں کہ جب اطاعت ان کافعل نہیں ہے توان کیلئے نہ جنت ہوتی نہ دوزخ لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر ان کواپئی اطاعت کا تھم دیا اوراپئی معصیت ونا فر مانی ہے منع کیا اپنی ہے منع کیا اپنی ہے منع کیا اپنی ہے منع کیا تا کہ وہ افر مانی دوگر دو اطاعت کی وجہ سے تواب کے متحق ہوں اور معصیت کار ہوجا ئیں اور پھر وہ اطاعت کی وجہ سے تواب کے متحق ہوں اور معصیت کے سب عقاب کے حقدار ہوں۔

زندیق کیابندہ کے تمام اعمال نیک وبدافعال خداہیں؟

امائظ البندہ کاعمل صالح وہ خودای کافعل ہے اور اس کا تھم اللہ نے دیا ہے بندہ کا براعمل بھی خودای کافعل ہے اور اللہ نے اس کی نہی کی ہے۔

زندیق: کیابندہ کے افعال آلدو دسائل نے بیں انجام پاتے یا جس کوخود خدانے ان کیلیے بنایا ہے۔ امالیے امالیے کورد کا ہے۔

زندیق کیابندوان دستورات واحکام کسامنے مسئولیت رکھتا ہے؟

اماط نظائی خدانے بندہ کو کئی شئے ہے نہیں روکا مگروہ جانتا ہے کہ بندہ اس کے ترک کی اطاعت رکھتا ہے اور کئی شئے کا حکم نہیں دیا مگرخدا کوعلم ہے کہ بندہ اس کے کرنے کی استطاعت رکھتا ہے کیوں کے ظلم، جور،عبث اور تکلیف' لا بایطات' اس کے صفات ہے نہیں ہے۔

زندیق:اللہ نے جس کو کا فرپیدا کیا کیا وہ ایمان کی استطاعت رکھتا ہے اور بیاس کے ترک ایمان کا اچھا جہانہ

ج؟

ا ما المسلطان الله نے تمام مخلوق کو مسلمان پیدا کیاان کواپنی اطاعت کا تھم دیااوراپنی نا فرمانی ہے روکا کفرایک ایسان م (نام) ہے جو فاعل سے اس وقت ملحق ہوتا جب بندہ کفر کرتا ہے اور الله نے خلقت کے وقت کی بندہ کو کا فرنہیں پیدا کیا اور اس وقت کا فرہوتا ہے جب اس پر ججت تمام ہوجاتی ہے اس حال میں اس پر حق پیش کیا جاتا ہے ہیں جب انکار کر دیتا ہے تو کا فرہوجا تا ہے۔

زندیق: کیا جائز ہے کہ خدا بندا کیلئے شرکومقدر کرے اور اس پر خیر کا تھم دے حالانکہ وہ خیر پرعمل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس بنیا دیراس کومعذب کیا جائے؟

ا ماہم اللہ کے عدل اور اس کی رحمت کے لائق نہیں ہے کہ بندہ کیلئے شرمعین کرے جس کا ارادہ بھی وہی ہو پھر اس کواس چیز کا بھم دے جس کو جاتا ہے کہ بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ چیز سلب کرے جس کے ترک پر وہ قدرت نہیں رکھتا پھر اس امر کے ترک کرنے پر عذا ب بھی کرے جس کے بارے ہیں معلوم ہے کہ وہ اس کے ترک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

زندیق: کیوں کچھلوگ ثروت مندوغی ہیں اور کچھلوگ فقیروشکدست؟

ا ما الله الله نے اغذیاء کا ان چیز دل ہے امتحان لیا تا کہ دیکھے کے وہ شکر کرتے ہیں یا ناشکر اور فقراء کا امتحان ان چیز دل ہے لیا جو ان ہے روک رکھا ہے تا کہ دیکھے ان کا صبر کیسا ہے۔ وجہ دیگر ایک گروہ کو جلای کر کے ان کی زندگی میں دیدیتا ہے اور دوسرے گروہ کو اس دن جب وہ اس کے تاج ہوں گے۔ وجہ دیگر الله ہم گروہ کے صبر و ہر داشت کا عالم ہے پس ان کو ان کے صبر کے مقد ارتجم عطا کرتا ہے اگر ساری مخلوق غی وامیر ہوتی ہوتو دنیا برباد ہوجاتی اور عالم ہے پس ان کو ان کے صبر کے مقد ارتجم عطا کرتا ہے اگر ساری مخلوق غی وامیر ہوتی ہوتو دنیا برباد ہوجاتی اور تدبیرین فاسد ہوجاتیں اور اہل زمین فنا ہوجاتے لیکن اس نے بعض کو بعض کیلئے مددگار قر اردیا ہے اور اسباب بیستی کیلئے تدبیر وفکر کے سجے ہوئے کا سبب رزق ان کے طرح کے انداز و واحد کے دریو بھی آئر ایا ، ہم لطف ورحمت اس حکیم کی جانب سے ہے جس کی تربہ میں کوئی نقص و میں نہیں ہوسکتا ہے۔

زندیق: کیاوجہ ہے کہ چھوٹے بچہ پرمصیبت و بیاری آتی ہے حالا نکداس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ جرم؟ امان میں بیاری کی بہت ہے وجہیں ہیں ایک مرض وہ ہے جو امتحان وآ زمائش ہے، ایک وہ جو بدلہ وسزا ہے۔ ایک وہ ہے جے موت کی علت قرار دیا گیا ہے تمہارا گمان ہے کدیہ تراب کھانوں اور وبائی پینے والی چیزوں سے ہوتا ہے یاوہ بیاری اس کی مان کی وجہ ہے ہے تم گمان کرتے ہو کہ جس نے اپنے جسم کا نظام اچھار کھا اور اپنی رکھے بھال اچھی طرح کی اور نقصان دہ غذا کو پہچان کر نقع دینے والی نذا کھا تا ہے وہ مریض نہیں ہوتا تمہاری بات کی جانب وہ ماکن ہوگا جو بھتا ہو کہ مرض و بیاری اور موت کھانے و پننے والی اشیاء ہے آتے ہیں، استاد اطباء ارسطو طالیس کوموت آگئی ہے، رئیس انحکہاء افلاطون اور جالینوں بھی بوڑھے ہوگئے اور جالینوں کی بصارت کم ورہوگئی موت کو دفع نہ کر سکا جس وقت موت آگئی وہ لوگ اپنے کو بچائے میں کا میاب نہ ہو سکے ۔ کتنے ایسے مریض ہیں جن کی بیاری کومعالی نے بڑھا دیا، کتنے طبیب عالم ہیں اور دواؤں کے ماہر ہیں مریض ہیں جن کی بیاری کومعالی نے بڑھا دیا ۔ کتنے طبیب عالم ہیں اور دواؤں کے جانکار اور دواؤں کے ماہر ہیں وہ مرکئے اور جائل اطباء ان کے بعدا کے زمانہ تک زندہ رہے کی مدت تمرک خاتمہ اور موت کے وقت طب کے علم نے ان کوکوئی بھی فائدہ نیس پہنچا یا اور مدت عمر کی بقاء اور موت کی تا خیر کے ماتھ طب سے جہالت نے ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا یا۔

پھرا مانگی نے فرمایا اکثر اطباء کا کہنا ہے کہ انبیاء علم طب نہیں جانتے ، انبیاء کے علم طب کے بارے میں اطباء کے اقوال کو جمیں قیاس کی بنیاد پڑئیں ویکھنا چاہئے کہ وہ انبیاء طب تبیں جانتے جواللہ کی جیت اس کی مخلوق پر ہیں اور اس کی زمین میں اس کے امین ہیں اس کے علم کے خزانہ دار ہیں اس کی حکمت کے وارث ہیں اس کی جانب رہنمائی کرنے والے ہیں اور اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔

میں نے اکثر اطباءکو پایا کہ وہ اپنے ند بہب میں انبیاء کے راستے سے بہتے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کی بکذیب کرتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس نے علم طب کے حصول وحفاظت سے مجھے لا پر واہ وغافل بنادیا۔

زندیق: پھرآپ اس گروہ سے کیے بے رغبت ہوجا کیں گے جس کے خود آپ مربی و ہزرگ ہیں؟ اہا ہے ایک ایک ماہر طب سے سوال کرتا ہوں تو دیکیتا ہوں کہ وہ ندائے نفس کی شناخت اور تعریف سے واقف ہے اور ندائے بدن کی ترکیب سے اور ند بی اپنے اعضاء کی ترکیب سے ند بی اعضاء میں غذاؤں کے جاری ہونے کی جگہوں سے ، نہ بی جان کے خروج کی جگہ سے اور ند بی اپنی زبان کی حرکت سے ، نہ بی اپنے کلام کے ساکن ہونے کو اور اپنی آ کھے کے فراور اپنی بات کے پھیلنے ہے ، نہ بی اپنی خواہشات کے مختلف ہونے اور اپنے آنسوؤں کے بہنے ہے، نہ ہی اپنے سننے کی جگہ اورا پی عقل کی منزل ہے، ندا پنی روح کی مسکن اورا پئی چھینگ کے انکلنے کی جگہ ہے۔ نہ ہی اپنے غموں کی پڑ مردگی اورخوشی کے اسباب سے، اور نہ ہی اندھے، گونگے وغیرہ ہونے کی علات ہے، ان اطباء کے پاس اچھی اچھی ہا تیں کرنے اوراپنے نہ کئے ہوئے علل واسباب کے علاوہ اس بارے علمیں ان کے پاس اچھی اچھی ہا تیں کرنے اوراپنے نہ کئے ہوئے علل واسباب کے علاوہ اس بارے میں ان کے پاس کچھی ہے۔

زندیق: مجھاللہ کے بارے میں بتائے کہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے اور اس کی تدبیر وتر کیب کا مخالف

امالي برگزنهيں۔

زندیق و نیا کی ان خرابیوں پھاڑ کھانے والے درندے ، ڈرانے والے شیر بہت میں بدشکل مخلوق کیڑے سانپ منتقب میں میں برائیس کی کہ میں ان است

ا بچھوکا مقصد کیا ہے آ پ کا گمان ہے کوئی چیز نہ تو بغیر علت وسیب پیدا ہوئی اور نہ عبث و برکار پیدا ہوئی ہے؟ معالی معالی م

ا مائم الله کمیا تو مینیں جانتا کہ بچھو، مثانہ اور مھتری کی بیاری میں فائدہ دیتا ہے اور اس کیلئے جوبستر پر بپیٹاب کرتا ہو، بہترین تریاق وہ ہے جو سا پول کے گوشت سے بنایا جاتا ہے، اگر جذا می اس کے گوشت کونوشا در کے ساتھ

کھائے تو وہ نفع بخش ہے تم یہ جان لو کہ وہ سرخ کیڑا جوز مین کے نیچے رہتا ہے عضو کو کھانے والی بیاری (آگلہ) کسلئے مفید ہے؟

زند بق: بإن

ا مانظینی مجھمروں اور کھملوں کے ٹی اسباب ہیں ، انھیں بعض پر ندوں کارزق قرار دیا گیاہے ، ان کے ذریعہ اس جابر و ظالم کو ذکیل کرنا مقصود جس نے اللہ کی نافر مانی کی اور غرور کیا ، اس کی ربوبیت کا انکار کیا لیس خدانے اس پراپی کمزور ترین مخلوق کو مسلط کیا تا کہ وہ اس ظالم کو اپنی قدرت اور عظمت کو دکھائے ۔ یہی مجھمر اس کی ناک ہیں واض ہو کراس کے و ماغ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو مارڈ الیے ہیں ۔ جان لوگ اگر ہم ہر چیز ہے واقف بھی ہو جا تیں کہ خدائے خلوق کو کیوں خلق کیا اور اس کے مار وہ مقام ملم مساوی علم ہیں اس کے برابر ہوگئے اور ہر اس چیز کو ہم نے جان لیا جس کو وہ جانتا ہے اور اب ہم اور وہ مقام ملم مساوی علم ہیں اس کے برابر ہوگئے اور ہر اس چیز کو ہم نے جان لیا جس کو وہ جانتا ہے اور اب ہم اور وہ مقام ملم مساوی

زندیق کیا خدا کی کمی مخلوق اوراس کی تدبیر میں عیب نگالا جاسکتا ہے؟

اماليم المركز نبيس

زند لین: الله فرای مخلوق وانسان کو بغیر ختند شده پیدا کیا آیابیاس کی حکمت به یا کارعبث؟ المطلط این کی حکمت ہے۔

زندیق: آپ لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں تغیر کیا اور ختنہ کر کے اپ نعل کو اس چیز ہے بہتر قرار دیا کہ اللہ نے جس کو بنایا آپ لوگوں نے ختنہ میں عیب نکالا حالانکہ اسے اللہ ہی نے خلق کیا ہے اور پھر ختنہ کی مدح بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کا ممل ہے یا آپ لوگ ہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بیا یک فیر حکیما یفعل اور نلطی تھی۔

اناظم المائل میں خدا کی جانب ہے ایک حکمت اور بالکل درست ہے، اس کے علاوہ اس نے اس کا حکم دیا اور اپنے بندوں پرختنہ واجب کیا جسے کہ جب مولودا پی مال کے شکم ہے نکاتا ہے تو اس کی ناف مال کی ناف ہے جڑی ہوتی ہے خدائے حکم نے اس کولیسے، ہی بیدا کیا پھر اس کے کاشئے کا حکم دیا اور اس کو چھوڑ دیئے میں مولود اور مال کیلئے خرابیاں ظاہر ہیں ۔ اس طرح انسان کے ناخن ہیں کہ اس نے حکم دیا کہ جب لیجہ ہوجا کمیں تو اسے کا اس خالو حالا تکہ وقت تد ہیر و خلیق وہ قادر تھا کہ ایسے بیدا کرے کہ وہ لمبیانہ ہو، اس طرح داڑھی اور سرکے بال بڑھتے ہیں پھر اسے کم کرتے ہیں، اس طرح اللہ نے بیلوں کو سائٹہ پیدا کیا حالانکہ خصی بنانا آ سان تھا ان تمام چیز وں کی تقدیرات اللی میں کوئی عیب و برائی نہیں ہے۔

زندیق: کیا آپنیں کہتے ہیں کہ فرمان خداہے ﴿أدعُ و لَن مَسْتَجِب لَکُم ﴾ تم مجھے بلاؤ میں تہمیں جواب دول گا درانحالیکہ ہم بہت سے مضطرکود کھتے ہیں کہ جواس کو بلاتا ہے مگر جواب نبیں پاتا مظلوم اپنے دشمن پراس سے مدد مانگراہے تو وہ اس کی مدنیوں کرتا؟

اماط علی بھے پروائے ہواں کو کمی نے نہیں بلایا مگراس نے اس کا جواب دیا، طالم کی دعااس وقت تک مردود ہے جب تک وہ اللہ سے تو بہ نہ کرے اور صاحب حق جب اس کو بلاتا ہے تو دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس ہے بلاؤں کو ایسے دور کرتا ہے کہ اے علم نہیں ہوتا یا اس وقت احتیاج کیا تا ہے تو استجاب ہوتی ہے اور اگر بندہ کی ماگی ہوئی چیز کا عطا کر دینا خیر ہوتا تو وہ اے روگ دیتا ہے عارف باللہ مؤمن بھی کہی ایسی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے وہ خو ذہیں جانتا کہ صحیح ہے یا غلط اور بھی بندہ اپ رہ سے اس شخص کی بلاکت کا سوال کرتا ہے کہ جس کی مدت عمر ابھی فتح نہیں ہوئی ہے ہمی ایسے وقت میں بارش کا سوال کرتا ہے کہ اللہ بارش کوائن وقت کیلئے منا سے وفائدہ

نہیں بھتا کیوں کہ خداا پی مخلوق کی تدبیر و تقدیر کا سب سے بڑاعا کم ہے ان جیسی بہت ی چیزیں جیستم اس کو مجھو۔ زندیق اے صاحب حکمت مجھ کو بتائے ! کیا دجہ ہے کہ آسان سے زمین پر کوئی اثر تانہیں اور زمین سے آسان پر کوئی انسان چڑھتانہیں اور نہ ہی اس کا کوئی راستہ وطریقہ ہے اگر بندے ایک ہی مرتبہ دیکھیں کہ آسان پر چڑھا ہوا اور اثر اہوتو بید یوبیت کو ثابت کر یگا شک کو دور کرے گا اور یقین کوتو می بنائے گا اور بندوں کو علم ہو جائے گا کہ بیشک وہاں ایک مدبر ہے جس کے پاس جانے والا گیا اور پھرای کی جانب سے واپس آگیا۔

پیسک وہاں ایک مدہر ہے، س سے زبین میں جوتم و کھ رہے ہووہ آسان سے نازل ہوئی ہیں اورای سے ظاہر اورای سے ظاہر اورای سے ظاہر اورای سے فاہر اور سے ہوتی دنیا کا توام (کی چیز کی اصل کہ جس سے وہ قائم رہے ) ہے اگر اس کوروک دیا جائے تو اس کی تمام اشیاء گرم ہو کر ہلاک ہوجا کیں چاند مجمی آسان سے نظام ہوتا ہے اور مہیوں اور دنوں کی معلومات ہوتی ہے اگر اسے روک دیا جائے تو تمام اشیاء دنیا گرم ہوجا کیں اور تدبیر فاسد ہوجا سے آسان میں وہ سے معلومات ہوتی ہے اگر اسے روک دیا جائے تو تمام اشیاء دنیا گرم ہوجا کیں اور تدبیر فاسد ہوجا ہے آسان میں وہ ستارے ہیں جن سے بحرور کی اندھیر وں میں راستہ ملتے ہیں اور آسان سے وہ بارش نازل ہوتی ہے جس میں ہر چیکھیتوں ، پیڑ ، پودوں ، حیوانوں اور ہر گلوق کی حیات ہے کہ اگر اس کوروک لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ کتے اس طرح ہوا کوروک لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ کتے اس مرح ہوا کی گرا ہوئی ہے کہ اگر اس کوروک لیا جائے تو وہ وزندہ نہیں رہ کتے اس مرح ہو کا میں پھر یا دل گرج ، چک اور بحیاں ہیسب موجا کیں پھر یا دل گرج ، چک اور بر کیاں ہوئے ہیں اس کے معام کیا اور اور منا جات کی ہو بائی ہیں نازل ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو ایمان نہیں رکھا اس لیے کہ تو نے اس کوا پی آ کھ سے دیکھا نہیں ہے وہ چیز یں جس کوتو نے اپنی اس کے علاوہ تو ایمان نہیں رکھا اس لیے کہ تو نے اس کوا پی آ کھ سے دیکھا نہیں ہے وہ چیز یں جس کوتو نے اپنی آس کے علاوہ تو ایمان نہیں رکھا اس لیے کہ تو نے اس کوا پی آ کھ سے دیکھا نہیں ہے وہ چیز یں جس کوتو نے اپنی تارک ہوئی کا فی ہیں اگر تو سمجھا وہ نورونکر کرے۔

زندیق اگراللہ تعالی ہرسوسال میں ہمارے مردوں میں ہے کسی ایک کو ہمارے پاس واپس کروے تو ہم ان سے اپنے گذشتگان کے بارے میں پوچھے ان پرکیا گذری اوران کا حال کیسا ہے اور بعد موت کیا دیکھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، تا کہ لوگ یقین پرعمل کرتے اور ہرطرح کا شک ختم ہوجاتے اور دلوں ہے تمام کینہ وبغض دور موجاتے ؟

ے لائے بین اس کی تصدیق نہیں کرتے کیوں کہ خدانے اپنی کتاب میں انبیاء کرام کی زبانی سے مارے مرنے والوں کی حالت کو بیان کر دیا ہے۔ کیا خدا اوراس کے رسولوں سے زیادہ کوئی سجا ہوسکتا ہے؟ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس دنیا میں واپس ہوا ہے ان میں ہے ایک اصحاب کہف ہیں خدانے ان کو (٣٠٩) تين سونوسال تک مرده رکھا پيمراليي قوم كے زمانے ميں زندہ كر كے بھيجا جوموت كے بعد زندہ ہونے سے انگار کرتے ہیں تا کہان پر ججت تمام ہوجائے اور خداان کواپنی قدرت دکھائے اور وہ جان لیس کہ مرنے کے بعد زندہ ہوناحق ہے۔اللہ نے جناب ارمیاء نبی کوموت دی، جنھوں نے بیت المقدیں اوراس کےاطراف بریادی کو دیکھاجب بخت نفرنے ان سے جنگ کی اور انھوں نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ خدانے نبی کوسوسال تک مردہ کر دیا (سورہ بقرہ، آیت رو ۲۵) بھران کو زندہ کیا اورانھوں نے اعضاء کودیکھا کہ وہ درست ہور ہے ہیں کیسے ان پر گوشت چڑھ رہے ہیں جوڑ جوڑ اور رگ رگ کیمے ل رہی ہیں جب وہ درست ہو کر کھڑے ہوئے تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہرشیء پر فقر رہ رکھتا ہے۔اللہ نے اس قوم کو بھی زندہ کیا جو طاعون ہے بھاگ کرایے گھروں سے نکل گئے ان کے اعداد ثار نہیں ،خدانے ان کوایک طویل مدت تک مردہ رکھا یباں تک کہ ان کی بٹریاں گل گئیں ان کے جوڑا لگ الگ ہو گئے اور و الوگ مٹی ہو گئے پھرخدانے جناب حزقیل نبی کواس وقت مبعوث کیا جوانی مخلوق کوائی قدرت دکھانے کا بہترین وقت تھا، نی نے ان مردوں کو بلاما ان کے تمام جسم جمع ہوئے اور ان میں ان کی ارواح واپس ہوئیں تو موت کے دن کی صورت میں کھڑے ہوگئے ،ان میں ہے ایک آ دی بھی کم یا مفقو دنہ تھا پھراس کے بعدان لوگوں نے ایک طویل مدت زندگی گزاری ، بیٹک اللہ نے اس گردہ کوبھی موت دیدی جو جناب مویٰ کے ساتھ کوہ طور پراللہ کود کھنے کا مقصد کیکر گئے اور انھوں نے کہا جمیں خدا کو على الاعلان وكھاہيج (سورة نساء،آيت رسم ١٥١) توخدانے أُھيں مرده بناديا پھرزنده كيا۔ زندیق: ہم کوان کے بارے میں سمجھایے جو تناسخ ارواح کے قائل ہیں بیانھوں نے کس وجہ سے کہااورا نے مسلك مركبادليل قائم كى؟ ا ما المسلطة المحول نے دین کے طریقہ کو پیچھے چھوڑ ااوراینے کو گمراہیوں سے مزین کرلیا۔ اٹھوں نے اپنے نفسوں کو

شہوات میں غرق کرویا، ان کاخیال ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیاان تمام چیزوں ہے آسان خالی ہے

اوراس دنیا کا مربراور جلانے والامخلوق کی صورت میں ہے آوردلیل بناتے ہیں۔

Shian-e-Ali a.s Network - www.ShianeAli.com

اس روایت کوالند نے آ دم کواپی صورت میں خلق کیا ،ان کے خیال میں نہ جنت ہے نہ جنم ، نہ حشر ، نہ نشر ،ان کے نزدیک قیامت روح کا ایک قالب سے نکل کر دوسرے قالب میں داخل ہوجانا ہے اگر قالب اول میں نیک والحچی رہی ہوتو رو بارہ اس کوافضل قالب میں پلٹائی جائے گی جو دنیا کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا اور اگرخراب ویڑی ربی ہوتو دنیا کے بعض تھکا دینے والے جانوروں میں رہے گی یا بدشکل خوفناک مخلوق میں رہے گی، وہ صوم وصلوا ق کے قائل نہیں جن لوگوں پرمعرفت واجب ہےاس معرفت سے زیادہ کیلئے کوئی عبادت نہیں ہےاور تمام خواہشات ان كيلية مباح بين كهوه برعورت سے جنسي لذت حاصل كرسكتاہے، بيوي ہوياس كے علاوه بهن، بيلي وغيره۔ ای طرح مردار،شراب،خون، برفرقہ نے ان کی باتوں کو براوفتیج سمجھا ہے اور ہرامت نے ان پرلعنت کی ہے جب ان ہے دلیل پوچھی جاتی ہے تو سر جھالیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں توریت نے اُن کی پاتوں کی تکذیب کی ، قرآن نے ان پر لغنت کی ، اس کے باوجودان کا خیال ہے کہ ان کا خدا بھی ایک قالب نے دوسرے قالب میں المنتقل ہوتا ہے اور ارواح ازلیہ وہی ہے جو حضرت آ دم میں تھی پھر تھنچتی ہوئی آتی رہی یہاں تک کہ آج بھی کیے بعدد میرے بیسلسلہ جاری وساری ہے۔

جب خالق مخلوق كي صورت مين موتوان دونون مين اليك كاخالق مونا كسي ثابت موكا؟

وہلوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے آ دم کی اولا دمیں ہے ہیں جوایے دین میں اعلیٰ درجہ تک پینے کرمنزل آ زمائش وامتحان ہے گذر گیا وہی ملائکہ ہیں پھراپیا ہوا کہ نصاریٰ نے بچھان کے خیالات کئے اور پچھو ہریوں نے لئے اور کہنے لگے کہ تمام اشیاء بغیر کسی خالق و مدبر کے نہیں ہیں لہذاان پر واجب ہے کہ وہ لوگ کو کی گوشت نہ کھا تمیں کیوں 📗 که تمام حیوانات ان کے بزویک آ دم کی اولا دہیں جن کی صور تیں بدل گئی ہیں۔ پس رشتہ داروں کا گوشت کھانا جائز

زندیق بچھکا خیال ہے کہ اللہ تعالی از لی ہے اور اس کے ساتھ ایک موڈی خاک تھی جس ہے اس کامل جانا اور ا اخل و جانانا گزیرتھا پھرای ٹی ہے اس نے تمام اشیاء کوخلق کیا؟

الماسطان الله تعالى بيعاجزترين خدائي جس كي توصيف قدرت ہے كى جاتى ہے كہ وہ منى ہے بھى جدانہيں ہوسکتا، اگرمٹی تی اڑلی ہے تو دوخدائے قدیم ہوں گے اور دونوں مل گئے اور بذات خور دنیا کو جلارہے ہیں اگرامیا ہی ہے تو پھرموت وفنا کہاں ہے آئی ؟اورا گرمنی مردہ دب جان ہوتو قدیم اڑلی کے ساتھ مردہ باتی نہیں رہ سکتا اور مردہ سے زندہ نہیں آسکتا۔ یو دیصائی والوں کا قول ہے جو قول میں زندیقوں سے برتر ہیں۔ مثالوں میں ان سے زیادہ کر وروڈ لیل ہیں افھوں نے ان کتابوں میں نظر کی جن کو ان سے پہلے والوں نے تصنیف کیا اور انھوں نے ان کے بارے میں بہت سے خرافات بغیر کی بنیاد وجوت کے لئے دیئے اور کوئی الی دلیل نہیں ہے جوان کے دکووک کے جوت کا سبب بن جائے ، بیسب کے سب خدا اور اس کے رسول کے خلاف ہے اور خدا کیطر ف سے لائی ہوئی تمام باتوں کی تکذیب ہے۔ جس کا بیدگان ہے کہ ابدان ظلمت ہیں اور ارواح نور ہیں، نور شر دہرائی نہیں کرتا اور ظلمت خیر دئی نہیں کرتی ایسے لوگ کی معصیت کرنے والی کی ملامت نہیں کرسکتے اور نہ ہی ترام کرنے والے کی مندی برائی کرنا فور کو بلانا چاہیے کیوں کہ نور رہ ہے اور وہ ای کافعل ہے ان کونہ اور وہ کونہ بانا چاہیے کیوں کہ نور رہ ہے اور وہ نور اپنی گوٹر اتا نہ ایسے غیر سے مدو طلب کرتا ہے۔ ان باتوں کے کہنے والوں میں سے کسی ایک کوٹی 'اسسسنت یہ مصنی با اس کی نور رہ ہے اور وہ نور وہ بی برائی کرتی ہے اس کرنا نور کافعل ہے اور وہ خود اپنے ہی لئے احسنت نہیں کہ گا اور وہ باں کوئی تیسری بات ہے ہی نہیں لبند اان کی خیاب کرنا نور کافعل ہے اور وہ خود اپنے ہی لئے احسنت نہیں کہ گا اور وہ باں کوئی تیسری بات ہے ہی نہیں لبند اان کے کہنے والوں ہیں ہے گا اور وہ باں کوئی تیسری بات ہے ہی نہیں لبند اان کے کوٹول کی بنیاد پر طلمت بمقا بلہ نور از کیا ظلمت کا مور نہیں کہا وہ اور ان کیا کا اس سے نیادہ بند ہے کیوں کہ بنیاد پر طلمت بمقا بلہ نور از کیا ظلمت کی مور نے جس نے اس نمان کو ایک ہی کے اس نے اس نمان کو ایک ہی کہند سے میں کہند کی میں کہنا کہ ان کیا کہن کی کوٹر کو کوٹر کی میں نہ کہن کو کہند کی کوٹر کوٹر کیا کہ کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کیا دور کی کوٹر کی کی کرنا نور کا فول کو کیا کہ کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کرنا نور کا فول کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کرنا نور کی کرنا نور کی کوٹر کی کرنا نور کوٹر کی کرنا نور کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کرنا نور کوٹر کی کرنا نور کی کرنا نور کوٹر کی کرنا نور کی کرنا نور کی کرنا نور کوٹر کیا کوٹر کی کرنا نور کر کرنا کوٹر کی کرنا نور کی کرنا نور کر کرنا کوٹر کی کرنا نور کر کرنا کوٹر کی کرنا کوٹر کی کرنا نور کر کرنا کوٹر کی کرنا کوٹر کی کرنا کوٹر کر کرنا کوٹر کی کرنا کوٹر کر کر کرنا کی کرنا کوٹر کر کرنا کرنا کر کرنا کوٹر

ہر شنے پھول، درخت، پھل، پرندے اور زمنی حیوانات جوظاہر میں ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ ہو پھرظامت نے نور کو ت محصور کررکھا ہے حالا نکہ حکومت وا قبال اس کے ساتھ ہے اور جوان کا دعویٰ ہے کہ عاقب و نتیجہ فنظریب نور کے تی میں ہوگا بیتو صرف ایک دعویٰ ہے، ان کے اس قول کی بنیاد پر کہ نور کا کوئی فعل نہیں ۔ وہ ایک اسر ہے اور اس کی کوئی سلطنت نہیں ظلمت کے ساتھ نور مد برعالم ہے، تو وہ اسپر نہیں بلکہ آزاد ہے اگر ایسانہیں تو ظلمت کے ہاتھوں اسپر ہے کیوں کہ اس دنیا ہیں خیروا مسان کا ظہور شروف او کے ساتھ ہوتا ہے بیاں پر دلیل ہے کہ ظلمت فیر کو دوست رکھتا ہے اور اس کو انجام دیتا ہے جیسے شراور اس کے کرنے کو اچھا جا نتا ہے اگر وہ اوگ کہیں کہ بیامری ال ہے تو نہ نور نا بت بوگا نہ ظلمت اور دعویٰ باطل ہوجائے گا اور بات اس طرف بلنے گی کہ اللہ ایک ہے ماسواہ باطل ہے۔ اور ' مانی ابن فالدک حکمہ ''اور اس کے اسحاب کا عقیدہ ہوجائے گا جس نے جناب عیسیٰ کے بعد بجوسے و فرانیے کے درمیان ایک نیا ند بہب بنایا تھا جواس کا قائل ہے کہ نور وظلمت کے درمیان ایک تھم فیصلہ کرنے والا ہے تو ضروری ہے کہ وہ تیسرا تھم ان سے بڑا ہو کیوں کہ وہ مغلوب یا جاہل یا مظلوم کے علاوہ کوئی حاکم کامختاج نہیں ہوتا ہے مانو یوں کا قول ہے جن کی حکایت طویل ہے۔

زنديق:ماني ابن فاتك كاقصه كياب؟

ا ما الله الله الله محقق تھا، جس نے اپنا عقیدہ بچھ مجوسیوں سے اور پچھ نفرانیوں سے لیا اگر چہ دونوں غلط تھے، وہ ان دونوں مذہب میں سے کسی کونہ پاسکے، اس کا اعتقاد ہے دوخداؤں کی تدبیر سے صورت پذیر ہوا یک نور دوسرا ظلمت، نورظلمت کے حصار میں ہے جیسا کہ انھیں سے ہم تک پہنچا ہیں اس کونصار کی نے جھٹلایا اور جو مجوی نے قبول کرلہا۔

زندیق: کیا خدانے بحوسیوں کی طرف کوئی نبی نبیس بھیجا؟ حالانکہان کے پاس محکم کتابیں اور بلیغ موظیں ہیں، وہ لوگ ثواب وعقاب کا قر ارکرتے ہیں اوران کے پاس شریعت بھی ہے جس پروہ ممل کرتے ہیں؟ امائٹ کوئی امت نہیں ہے مگر اس میں کوئی ڈرانے والا رہا ہے اور اللہ نے ان کی جانب اپنے پاس سے ایک

۔ کتاب کے ساتھ ایک بی کو بھیجاء پس اٹھوں نے ان کاا نگار کیااور اس کی کتاب کے مشکر ہو گئے۔

زندین زوه نبی کون تھالوگوں کا گمان ہے کہ وہ خالداین سنان ہے؟

ا مالتها: خالدایک دیمهاتی عرب تھا نبی ہیں تھا یہی وہ چیز ہے جولوگ کہتے ہیں۔

زندیق کیاوه زردشت تفا؟

ا مالی از روشت زمزمہ کرتے ہوئے ان کے پاس آیا اور نبوت کا دعولی کر دیاء پس اس پرایک جماعت ایمان رک سے موز در مرک کر ہوئیں۔ نوس کر مراب انھوں کی شدہ سے کیا اور انہوں کا دعوال

لا ئی، ایک ئے انکار کر دیا پھرانھوں نے اس کو نکال دیا پھراس کو در ندوں نے کھالیا۔ سیا

زندیق بجوی این دین میں صواب ودر تکی سے زیادہ قریب تھے یا عرب؟

ا ما المطالبة المرب دور جابليت ميں بمقابله مجول دين خفي ہے زيادہ قريب تھے۔ مجوسيوں نے ہر نبي کا انکار کيا ان ک تمام کما اون کوچھوڑ ااوران کے تمام دلائل و برا بين کے منکر ہوئے اوران کے آثار اوران کی سنتوں میں ہے کہے تھی نہيں ليا بيشک خسر و بادشاہ پہلے زمان نمیں مجوسیوں کا بادشاہ تھا جس نے تمین سوانبیاء کوتل کیا، مجوی عنسل جنابت نہيں کرتے تھے عنسل کرنا فخر لیعت منفی کا خاصہ ہے، مجوی خاتہ نہیں کرتے ، عرب خاتہ کرتے ہیں بیا نبیاء کی سنتوں میں

ے بے بیاکام جس نے سب سے پہلے کیا وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے جموی اینے مردوں کونسل وکفن نہیں کرتے اور عرب کرتے ہیں، مجوی اینے مردوں کوصحراؤں یا قبرستان میں بھینک دیتے اور عرب ان کوقبروں میں چھیاتے اور لحد بناتے یہی رسولوں کی سنت ہے جس کے لئے سب سے پہلے قبر بنائی گئی اور اس میں لحد کھودی گئی وہ ابوبشر حصرت آ دم ہیں، مجوسی اپنی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے نگاح کرتے اور عرب نے اس کوحرام قرار دیا، مجوس نے بیت الله کا انکار کیااوراس کو (معاذ الله ) بیت الشیطان کہتے اور عرب اس کا حج کرتے اور اس کی تعظیم کرتے اور کہتے ہے یہ ہمارے رب کا گھرہے وہ تو ریت وانجیل کا بھی اقرار کرتے ،وہ اہل کتاب سے سوالات کرتے اور ان ہے علم حاصل کرتے ، بدلوگ بمقابلہ مجوں ہرطرح ہے دین حنی ہے تھے۔ زندان: مجوی دلیل پیش کرتے میں کہ بہنوں سے نکاح کرنا حضرت آ دم کی سنت ہے؟ ا ما المالی ان کے باس ماؤں اور بیٹیوں سے نکاخ کی کوئی دلیل نہیں ہے، جب کہ حضرت آ دم نے اس کوحرام کیا ہے ای طرح نوح ،ابراہیم ،موی عیسی اور تمام انبیاءاور جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے؟ زند بن: الله في شراب كيون حرام كيا جبكه اس سي بهتر كوكي لذت نهير؟ ا ما المات الله الله الله الله الله المات النبائث (تمام برائيوں كى جڑ) ہے، ہرشر كى بنياد ہے شراب پينے والے کیلئے ایک ایسی ساعت آتی ہے کہاس کی عقل سلب ہوجاتی ہےاہیے رب کونہیں پہنچانتا ،کوئی معصیت نہیں ا آتی مگروہ کرگذرتا ہے کوئی حرمت نہیں ہوتی مگروہ اسے جاک جاک کردیتا ہے کوئی بھی قرابت نہیں ہوتی مگراسے قطع کردیتا ہے کوئی فخش نہیں ہے مگروہ اسے بحالاتا ہے <sup>م</sup>ستی وہ ہے جس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہیں ،اگراسے بٹوں کے بحدہ کا حکم دینو سجدہ کرے گااوروہ ای کے تالع ہوتا ہے جہاں اس کی ری کھینچ کرلے جائے۔ زندیق:خون مسفوح (خون پینا) الله فے کیوں حرام کیا ہے؟ ا بالطنظا: كيوں كەنسادت قلب كاسب ہوتا ہے، دل ہے رحم اور مېريانی سلب ہوجاتی ہے بدن بد بودار ہوجاتا ے رنگ بدل جاتا ہے اکثر لوگوں کو مرض جذام خون فیے ہے ہی پیدا ہوتا ہے۔ زند ال غدود کھانا كيون حرام ہے؟ امالی بیمی مرض جذام کاسب بنتاہے۔

زند تق مردار کا کھانا کیوں حرام ہے؟

ا ماطلطان تا کہ مردار اور اس میں جس کا تذکید کیا گیا ہوا ورجس پر اللہ کا نام لیا گیا ہودونوں میں فرق ہوجا ہے، مردار میں خون جما ہوار ہتا ہے اور اس کے بدن میں گھومتا ہے لیں اس کا گوشت بدمزہ فیل ہوجا تا ہے کیوں کہ وہ اس کے گوشت میں خون ملا ہوتا ہے۔

زندیق:مرده محیلی کیون حرام ہے؟

اماً میں کھنے کھی کا تذکیہ اس کا پانی ہے زندہ نکال لینا ہے پھراہے چھوڑ دوتا کہ وہ خود بخو دمرجائے بیٹک اس کا خون بھی نہیں ہوتا ایسے ہی مڈی ہے۔

زنديق: زنا كيول حرام كيا كيا؟

اماً الله الله کیوں کداس میں فساد ہے، میراث فتم ہوجاتی ہے، نسب منقطع ہوجا تا ہے، زنا میں عورت کومعلوم نہیں کدوہ کس سے حاملہ ہوئی، مولود کوعلم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کے ملنے والی ارحام کون ہیں اور اس کے قرابت دارکون ہیں۔

زنديق الواطاكو كيون حرام كيا كيا؟

زندین جانوروں سے وطی کوں حرام کی گئ؟

امائی مرد کا پنی منی کا ضائع کرنا کردہ تا پہندیدہ کام ہے اور اس کا مادہ غیر شکل میں ظاہر ہوگا، اگریہ مباح ہو تو آ دمی گدھی لیتا جس کی پشت پر سواری کرتا اور اس کی فرج بھی استعال کرتا، اس میں بہت بردی فرابی ہے اس لئے سواری مباح کیا اور ان کی فروج ان لوگوں پر حرام کیں، مردوں کیلئے عورتیں پیدا کی گئی ہیں تا کہ ایک دومرے ہے انس حاصل کریں اور ایک دوسرے ہے سکون پائیں، عورتیں مردول کے بنسی خواہشات کی جگہ رہیں اور ان کی اول و کی مائیں بئیں۔

زندیق بچنابت کے بعد شسل کی علت کیا ہے جب کہ وہ حلال طریقہ سے ہوتا ہے اور حلال میں کوئی عیب وگندگی نہیں ہوتی ؟

الماطنة جنابت بمزلديض كے ہے كہ وہ نطف ايك غير متحكم خون ہوتا ہے اور بغير حركت شديد واور شبوت عالبہ

کے جماع نہیں ہوسکتا، جب آ دمی اس سے فارغ ہوتا ہے تو بدن کمبی سمانس لیتا ہے اور آ دمی اپنے نفس سے ایک بد بو پا تا ہے اس وجہ سے عنسل واجب ہوتا ہے ساتھ ساتھ شل جنابت ایک امانت ہے خدانے اس کا اپنے بندہ کوامانت دار بنایا ہے تا کہ اس کے ذریعہ اس کا امتحان کرے۔

زندیق: آب اس نظریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دنیا میں پایا جانے والا نظام وقد بیرسات ستاروں''نجوم سبعت'' کا نظام ہے نھیں سے بینظام چلتا ہے۔

ا ما المطلقان بیسب دلیل کے متابع میں۔ بیٹک میں عالم اکبراور عالم اصغران ستاروں کے نظم و تدبیر سے جوفلک پردور تک پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے گردگر دش کررہے ہیں مگر تھکتے نہیں اورا یسے چل رہے ہیں کہ وہ رکتے نہیں۔ امایٹ نے فرمایا: ان میں سے ہرستارہ کیلئے ایک مؤکل مدبر ہے اور وہ اس غلام کے ماند ہیں کہ جنس بچھ باتوں کا تھم ہواور بچھ باتوں سے روکا گیا ہو، پس اگرو ہی ستارے قدیم ازلی ہوں تو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے نہیں۔

زندیق: ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس سارے نظام کوفطرت طبیعت چلاری ہے؟ امام علی اور ان کے بارے میں اور اس کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی بقا کا ما لک نہیں ہے اور خدشب وروز کے حواد ثابت وتغیرات کا اس کورات ودن تغیر کرتے ہیں وہ پیری کے دفع کرنے پر قادر نہیں ، موت کو بھی نہیں ٹال سکتا ایسی موجود کو خلقت کا کیاعلم ہوگا۔

ہونہ آئندہ کا اس کے بعد آ دی دو حال سے خالی نہیں، یا وہ خالق ہے یا خلوق مگروہ موجود نہیں ہے؟ جو پھی نہ ہودہ ا دوسر سے سے خالق پر قادر نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے ہے کہ وہ نہیں تھا اور ہوگیا پوچھتا ہے اور نہیں جا سا ایسا مخص کیسار ہا ہوگا؟ اگروہ از لی تھا اور حوادث اس پر اثر نہیں کرتے کہ از لی کو ایام متغیر نہیں کرتے اور اس کیلئے فنا ہے کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے نہیں پائی جاتی کوئی اثر بغیر مو تر نہیں ہوتا کوئی تا گیف بغیر مو گف نہیں ہوتی، لہذا جو کہے کہ اس کو اس کے باپ نے پیدا کیا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے باپ کو کس نے بیدا کیا؟ اگر باپ ہی بیٹے کا خالق ہے تو اس کی خواہشات و محبت اس کی صورت گری خلقت کے ساتھ تھی اور وہی اس کی حیات کا با لک ہے اسکے بارے بیں اس کا تھم جاری ہوگا لیکن اگر وہ بیار ہوجا ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں اگر مرجائے تو بیٹے کو پلٹانے پر قادر نہیں ۔ بیٹک جو مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس بیں گروح پھونک سکتا ہے تا کہ اپنے دونوں قدم سے برابر چل سے اس کوئی سے اس کواس سے فسادہ خواہی کے دفع کرنے پر قادر ہوتا چاہیے۔

زندیق علم نجوم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

امائظ ایروہ علم ہے جس کے فائد ہے کم بیں اور نقصانات زیادہ کیوں کہاس ہے مقدورات کو دفع نہیں کیا جاسکتا اور مقدورات سے بچانبیں جاسکتا ،اگر منجم بلاومصیبت کی خبرد ہے تو قضااللی سے اس کو تجاست نہیں دے سکتا اوراگروہ خیر وخوبی کی خبر دے اس میں جلدی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ، اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوجائے تو اس کے بدلنے پرفدرت نہیں رکھتا۔

> منجم اپنے علم میں اللہ کی مخالفت کرتا ہے کہ اپنے زعم میں مخلوق سے قضائے اللی بلٹا سکتا ہے۔ زند بق: رسول افضل ہوتا ہے یااس کی جانب بھیجا فرشتہ؟

> > ا مالله المسلم الموتاب

زند این : خدا کوایئے بندوں پر ملائکہ کے مؤکل کرنے کا کیا سب ہے کہ وہ ان کے فائدہ کی ہاتیں بھی کھیں اور

أن كِ نقصان كي بهي ، حالانكه الله فا مرو پوشيده سب كا جان والاہے؟

ا ماہلے ہیں اللہ نے ملاکد کو ہرظا ہر و باطن کاعلم نہیں دیا اورای نے اپنی محلوق پران کو گواہ بنایا ہے تا کہ ان ملائکہ کے حتی وجود سے بندہ خدا کی اطاعت پر بختی سے پابندر ہیں اور اس کی معصیت سے دورر ہے کیلے بھی آ مادہ ہوں ، کتنے ایسے بندہ میں جب اس کی نافر مانی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دونوں فرشتوں کو یا دکر کے اس سے باز آ جاتے ہیں اور رگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میر اپر وردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے اور دوفر شتہ اس پر گواہ ہیں، بیشک اللہ نے ا لطف اور اپنی رحمت کے ساتھ ملائکہ کواپے بندوں پر معین کیا ہے، تا کہ فرشتے بندوں کو باؤن خدا، شیطان کے حملوں اور زمین کے حشرات اور بہت ی آفات سے بچاتے رہیں یہاں تک کہ حکم خدا آجائے۔

زندين اس فالون كورحت كيليم بيدا كيا إيامذاب كيليم؟

امائی انھیں رحمت کی خاطرخلق کیااورخلقت ہے قبل ایسے وہ لوگ اس کے علم میں تھے کہ وہ اپنے بڑے اور خراب اعمال کے سب عذاب کے متحق ہوں گے۔

زندیق: وہ اپنے منگر پرعذاب کرے گا اور اس کا انکار ہی عذاب کا سب ہے پھروہ اپنے موحداور پہچاننے والوں برعقاب کیوں کرے گا؟

ا ہائٹے ہا۔ اس کی الوہیت کامنر ابدتک عذاب میں گرفآرر ہے گا اور اس کا اقرار کرنے والا اپنے معصیت کی سزا میں معذب کیا جائے گاخصوصا جو باتیں اس پرفرض تھیں پھرعذاب سے باہر ہوجائے گا بتہا را پرور د گار کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔

زندیق کیا کفروائمان کے درمیان کوئی مقام ومرتبہ ہے؟

امائم بنيس-

زندیق ایمان و گفر کیاہے؟

الماهم التدكي ان عظمت و بزرگ كي تصديق كرناجو پوشيده بين ادرايسي تصديق كرنا جيسے كه ويكھا ہواور معاينه كيا

ہو،اسے ایمان کہتے ہیں اوران کا اٹکار کردینا کفرہے۔

زندیق شرک کیااورشک کیاہے؟

امام: جس واحد کے شل کوئی تی تبین ہے اس کودوس سے کے ساتھ ضم کرنے کوشرک کہتے ہیں۔ول سے کسی کا

معتقدنه ہونا اے شک کتے ہیں۔

زندیق عالم جائل ہوتاہے؟

المُلطِّكُةِ جِوباتِين جَانِيَا ہے، اس لحاظ ہے عالم ہے جونہیں جانیا ہے اس اعتبارے جانل ہے۔

زئد این سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے؟

ا مانظ المسلم المنظم المسلم ا

زندین: جب چراغ خاموش ہوجاتا توروش کہاں چلی جاتی ہے؟

المالية الموجل جاتى عددوايس نبين آتى۔

زندیق: انکارنہیں ہوسکتا ہے کہانسان بھی مرنے کے بعدای چراغ کے مثل ہوجا تا ہےاور جب روح جسم سے جدا ہوجاتی ہے تو بھی بھی جسم میں نہیں پلٹتی جس طرح سے چراغ کی ضوءاس کے بچھنے کے بعد بھی واپس نہیں ہوتی ؟

ا ما المسلمان قباس نا درست ہے آگ اجہام میں پوشیدہ ہوتی ہا وراپی اصل کے ساتھ قائم رہتی ہے جیسے پھر
اور لو ہا جب دونوں میں ہے ایک کو دوسرے پر مارا جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہے آگ چکتی ہے چراغ
آگ ہے روشنی حاصل کرتا ہے بیس آگ اجہام میں ٹابت رہتی ہے روشنی چلی جاتی ہے روح ایک رقیق جم ہے
جے مرکب قالب پہنا یا گیا ہے بیاس چراغ کی طرح نہیں ہے جس کا تم نے ذکر کیا، جس کو اللہ نے رحم مادر میں
جنین کوصاف پانی سے پیدا کیا اور مختلف شکلیس بنا کیس رکیس ، اعصاب ، وانت ، بال ، ہڈیاں وغیرہ دغیرہ کی وہ ہے
مرنے کے بعد زندہ ہے اور فالے بعد پھروائیں بھی کرتا ہے۔

زندین روح کہاں ہوتی ہے؟

الماليكا زمين كاندرجها جم فن بيهال تك كدقيامت آجاك

زنديق: جس كوسولى دى جاتى جاس كى روح كهال راق بي

المطلقة روح قبض كرفے والے فرشته كي مفي جي يبال تك كداسے زمين كے حوالد كرديا جائے۔

زندلق کیاروح خون کے علاوہ ہے؟

ا مائع المنطقة: بال روح و بن ہے جو میں نے تم ہے توصیف کی اس کا مادہ خون ہے خون زیادہ بنیا جسم کی رطوبت، رنگ کی صفائی اور آواز کا حسن ان کی اصل خون بی ہے جب خون خشک ہوجاتا ہے تو روح بدن سے جدا ہوجاتی ہے۔ زندیق: کیاروح کوہلکا پن بھاری پن اوروزن ہے متصف کرسکتے ہیں؟ امائٹ ازروح لوہاری دھونگتی ہواکی مانندہے جب اس میں ہوا پھونگی جاتی ہے تو وہ اس سے پر ہو جاتی ہے ہوا کے داخل ہونے سے اس دھونگتی کے وزن میں زیادتی نہیں ہوتی اور اس کے نکلنے سے اس کے وزن میں کی بھی نہیں ہوتی بس اسی طرح روح بھی ہے کہ نداس کا کوئی بوجھ ہے نہ ہی وزن۔

زندین بری موا کاجو برکیاہے؟

زنديق:روح اپ قالب سے نكلنے كے بعد معدوم ہوجاتى ہے ياباتى رہتى ہے؟

ا ہائٹھ وہ صور کے پھونکنے کے دفت تک ہاتی رہتی ہے اس دفت تمام اشیاء باطل اور فنا ہوجا ئیں گی پھر نہ کو کی حس واحساسات ہوگا نہ محسوسات پھرتمام چیزیں الی ہی پلٹا دی جا نیس گی جیسے ان کے مدبر خدانے ان کوخلق کیا تقااوروہ جیارسوسال آ رام کریں گی، وہ دوفتی ( دوصور پھونکنے ) کے درمیان کا وقفہ ہے۔

زندیق: وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے حالا نکہ جم بوسیدہ ہوں گے،اعضاء متفرق ہوں گے،ایک عضو کوایک جگہ میں درنندوں نے کھایا اور دوسرے عضو کو دوسری جگہ حشرات الارض نے بھیرا ہوگا۔ایک عضومٹی میں تبریل ہوگیا ہوگا جس کوگیلا کرکے دیوار بن گئی؟

ا مانطیط بینک وہ ذات جس نے اسے بغیر پکھ ہوئے پیدا کیااور بغیر پہلے کی مثل کےصورت دیدیاوہ قادر ہے کہ دواس کوای طرح پلٹادے جیسے اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔

زندین:اس کی مزیدوضاحت سیجے؟

امائیں اور آپنی جگہ پر قائم ہے، چنانچے نیکی کرنے والوں کی روح روشی اور وسعت وکشادگی میں ہے اور برائی کرنے والوں کی روح تاریخی جگی میں ہے۔ بدن جس طرح مٹی سے خلق ہواتھا بھروہ مٹی ہوجائے گائمام در ندے اور کیڑے مکوڑے اپنے شکم سے نگل دیں گے۔جوانھوں نے کھایا ہے اور جو پچھانھوں نے بھیر دیا ہے وہ سب مٹی میں اس کے پاس محفوظ ہیں، جس سے زمین کی تاریکیوں میں ذرات بھی غائب اور پوشیدہ نہیں رہتے اور وہ تمام اشیاء کے اعدا واوروزن کو بھی جانتا ہے بیٹک وہ مٹی ایسے ہی ہے جیسے کہ ٹی میں سونا ہو پھر جب روز بعث آئے گا تو زمین پر قیامت کی بارش بر سے گی اور زمین مٹی ہوجائے گی پھر اسے بہت زیادہ ہلایا جائے گا اور انسانوں کی مٹی ایسے تبدیل ہوجائے گی جو ایسے نکلا ہوا سونا ہوا کھوئ ہوتا ہے پھر ایسے تبدیل ہوجائے گی جسے پانی سے دھونے کے بعد مٹی سے نکلا ہوا سونا ہوا ور دود و دھ سے نکلا ہوا کھوئ ہوتا ہے پھر اور صورت اپنی روح میں نتقل ہوجائے گی اور اس میں روح میں نتقل ہوجائے گی اور اس میں روح وزیل ہوجائے گی اور اس میں روح وزیل ہوجائے گی اور اس میں روح داخل ہوجائے گی ہوب سب پچھ ہوجائے گا تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔

زندیق اوگ قیامت کے دن عربان محشور ہو نگے؟

ا مالیکا نہیں وہ اپنے گفن کے ساتھ ہوں گے۔

زندین ان کے پاس کفن کہاں ہوں گے جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں؟

الماسلة جس ذات نان كوزنده كياد بي نياكفن دےگا۔

زندیق:جویے کفن مراہواس کا کیاہوگا؟

ا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا وَكُنَّى بَهِي طرح سے چھپائے گا۔ کیاوہ صفول میں پیش ہول گے؟

ا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَ لُو كُونَ كِي اللَّهِ اللَّهِ مِينَ بَرَارُ صَفِيلَ لَكِينَ كَي -

زنديق: كيااس دن اعمال كاوزن نبيل موكا ـ

ا مالت المالت المال اجمام نہیں ہیں صرف ان کے اعمال کے صفات ہوں گے جواشیاء کے اعداد و شارے جامل ہودہ ان کے وزن کامتاج ہے اور وہ جوان کے ملکے بن اور بھاری بن کونییں جانیا اور اللہ سے کوئی جیڑ پوشیدہ نہیں

زندیق میزان کے معنی کیا ہیں؟

المالي اس مرادعدل فدا بـ

زَنْدَ بِنَّ: ﴿ فَأَمَّامَنْ ثَقُلُتْ مَوَ ازِينُهُ ﴾ (سورة قاره، آيت ١٧)

جس کے اعمال کاوزن بھاری ہوگا،اس سے کیامرادے؟

امالی اس کامطلب جس کے مل کوتر جیے وی جائے۔

زندیق: کیادوزخ میں کوئی شاہدعادل نہیں ہے کہ وہ عذاب کرے، تا کہ سانپ و بچھو کی احتیاج ندر ہے۔ امام علی ان بیانپ و بچھو کا عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جن کے گمان میں ان کا کوئی خالتی نہیں ہے اور جواس کا شریک قرار دیتے ہیں، پس ان پرائلد آگ میں سانپ و بچھو بھی نہیں مسلط کرے گا، تا کہ اس کے فرریعا بن تکذیب اور شرک قرار دینے کے وبال ومزہ کو چکھیں۔

زندیق:لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اہل جنت ہاتھ بڑھا کر پھل تو ڑلیں گے اور پھل تناول کریں گے قو دوسرااس کی جگہ برفور آپیدا ہوجائے گا؟

زندیق: آپ کہتے ہیں کہ اہل جنت کو حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی تو کیادہ لوگ گھا 'میں پئیں گئیٹیں؟ امان کی بیٹاب و پائٹخاند کی حاجت نہیں ہوگی کیوں کہ ان کی نذاالیں رقیق ہوگی جس کا کوئی ہو جھنہیں ہوگا بلکہ اجسام سے پسیند کے ذریعہ خارج ہوجائیگا۔

زندیق : تمام حوریں اپنے شوہروں سے زو کی کے باوجود باکرہ کیسے رہیں گی؟

ا مائلہ ایک کیوں کہ نصیں ایسی عمد گی وصفائی سے طلق کیا گیا ہے جس پر کوئی بھی آفت اثر انداز نہیں ہوتی اوران کے جسم کوکوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا اور کوئی چیز ان کے سوراخوں کومتا ٹرنہیں کرتی ،ان کوچیف بھی نہیں ہوگا ان کے ارحام جسکے ہوئے ہیں۔

زندیق وہ ستر طلے پہنے ہوں گی پیر بھی ان کے شوہران حلوں کے پیچھے ان کی پنڈلیوں کے گورے بن اوران کے مدن کودیکھیں گے؟

ا مائٹے ہاں جیسے تم میں ہے کوئی جمی صاف و شناف پانی میں گرے ہوئے چاندی کے درہموں کو دیکھتا ہے جس کی گہرائی ایک نیز و کے برابر ہے۔

زندین اہل جنت جنت کی فعمتوں ہے کیسے فوشحال ہوں گے حالانک ان میں کوئی الیانہیں ہے جس کے باپ یا

بیٹے ماں یا رشتہ دارجدا نہ ہوں، جب وہ لوگ ان ہے جنت میں جدا ہوں گے تو کیا ان کے دوڑخ میں جانے کا شک نہیں ہوگا، پس جواپ رشتہ داروں کے دوزخ میں گرفتار عنراب کاعلم رکھتا ہوگا وہ جنت کی نعمتوں ہے کیسے استفادہ کرےگا؟

ا مانط<sup>طنا</sup> اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ انھیں فراموش کرجا کمیں گے بعض نے کہاان کے آنے کا انتظار کریں گے ،انھیں امید ہوگی وہ لوگ جنت وجہنم کے درمیان مقام اطراف میں ہوں گے۔

زندیق مجھے بتائے کہ سورج کہاں غائب ہوجاتا ہے؟

زندیق مقام کرسی برا ہے یاعرش اللی ؟ الله م

ا ما المسلم الله الله المسلم علاوه ہر چیز کری کے اندر پیدا کیا ہے کیوں کدوہ اس سے عظیم ہے کہ کری اس کا احاطہ رے۔

زنديق رات على دن كوپيدا كيا ب

امائی ان دن کورات سے پہلے خاتی کیا ہے اور سورج کو جاند سے پہلے ، زمین کو آسمان سے پہلے ، زمین کو مجھلی پر بجھلیا گیا اور مجھلی پانی میں ہے اور پانی ایک بہت ہی کشادہ ، وسیج وعریض جٹان میں اور وہ چٹان ایک فرشتہ کے کاندھے پر ہے اور وہ فرشتہ عرش ٹر کی پر ہے اور وہ ثر کی ایک متحرک تیز و تند ہوا ہے اور وہ متحرک ہوا جاموش ہوا پر ہے اور ہوا قدرت خدا کے اختیار میں ہے اس متحرک ہوا کے بیچے سوائے ہوا اور تاریکیوں کے پہر بھی نہیں ہے اس کے اطراف ندوسعت ہے نہیں ہے اس متحرک ہوا کے بیچے سوائے بھر اللہ نے کری کو طبق کیا اور اس کو زمین و کے اطراف ندوسعت ہے نہیں اور نہ کو کی چیز جوفکر انسانی میں آسکے ، پھر اللہ نے کری کو طبق کیا اور اس کو زمین و آسانی میں آسکے ، پھر اللہ نے کری کو فلق کیا اور اس کو زمین و آسان سے جمرویا ، کری اللہ کی بڑگاو ت سے بردی ہے پھر اس نے عرش کو پیدا کیا اور اس کو کری سے بڑوا تر اور یا ۔

آسے نے جواب سلام دیا اور فر مایا:

احتجاج طبرسي...... ١٥٧٤

مرحبااے سعد!اس آ دمی نے کہامیرایہ نام میری ماں نے رکھا ہے، بہت کم لوگ اس سے مجھے بیچانتے ہیں۔ اماط تھانے فرمایا: اے سعد مولی ! تونے بچ کہا، اس شخص نے کہا میں آپ پر قربان! ای لقب سے مجھے کہا گیا ۔

الماسكان فرمايا: اس لقب مولى مين كوئي خوبي بين ب-

خداوندعالم کاار شادہے ﴿وَلاَ تَنَهَا بِنُوابِالاَلْقَابِ بُسَ اَلاَسم﴾ ایک دوسرے کوبرے القاب سے یاد نہ روء ایمان کے بعد بدکاری کانام ہی بہت براہے۔

المالم المستميارابيشركياب؟

سعد بیں آپ پر فدا، ہم اس خاندان ہے ہیں جوعلم نجوم میں مہارت رکھتے ہیں اور یمن میں ہم سے بڑا نجومی کوئی نہیں ہے۔

اماليكا سورج كى ضياحا ندكى ضياك تنى كنازياده بيد؟

سعد: يماني مين مبين جانتا ـ

المُطْلِمُ اللهِ كَهِمَا عِلِي مُرْفَقِي سَتَارِهِ مُشترى كَى روْفَى كَ تَتَى كَنَازِيادِه هِ؟

یمانی: مین نبیس جانتا۔

المُلْمُ اللهِ كَهِا، بَنَاوُسْتَارِهُ مُشترى كى روشى زهره كى روشى كَنْنَى كَنازياده ب؟

يماني: مين نبيس جانتا۔

المُطَّلِّكُ السِتارة كانام كيام كيام كيجب وه طلوع موتام تواونو ل مِن بيجان بيدا موتام؟

يماني: مين نبين جانتا۔

المطفي كا الستاره كانام كيا ب كده وطلوع كرتا بيون من بيجان بيدا موتا ب

يماني عن نبيس جانتا

الماسية في كباءاس ساره كانام بناؤ كه جب وه طلوع كرتائ توكون مي بيجان بيدا موتاب؟

يماني! مين نبيس جانبا۔

الماسية تواييخ قول لاعلمي مين سيايج، زحل تمهار \_ نز و ليك كن ستارون مين ب؟

یمانی بیا یک محس ستارہ ہے۔

اماً المائم الله مين كهومياما ملى امير المومنين كاستاره ہے اور وہ خودتمام انبياء كاستارہ ہے، وہ وہ ی نجم ثاقب ہیں، جس كے بارے ميں خدانے اپنى كتاب ميں بيان كيا۔

يمانى: اقب كمعنى كيابين؟

ا مائی ایستارہ ساتویں آسان پرطلوع ہوتا ہے اورا پی ضیا کے ساتھ چمکتا ہے یہاں تک کرآسان دنیا کوروش کردیتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس کانام ( مجم الثاقب ) رکھا ہے۔

چرفر مایا اے عربی بھائی کیا تمہارے یہاں کوئی عالم ہے؟

یمانی مین میں ایک ایسا گروہ ہے کہ لوگوں میں کوئی ایک بھی ان کے علم میں ان کے جیسانہیں ہے۔

ا ما المام الم

یمانی:ایسے ایسے علاء ہیں فال کے لئے چڑیا اڑاتے ہیں اوراس کے بیچھے ایک تیز رفتار سوار کی مسافت ایک ساعت میں طے کر لیتے ہیں ۔

ا مانتها عالم بدینه عالم یمن سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

یمانی ان کی علمی سطح کیاہے؟

المائم نان کوفال کی چڑیااڑانے کی ضرورت ہے نہاں کے پیچیے بھا گئے کی، وہ سورج کی مسافت کوایک لحمہ

میں جان لیتا ہے اور بارہ برجوں بارہ سمندروں بارہ حسکیوں اور بارہ عالم کوایک کھے میں طے کر لیتا ہے۔ میں از مدت کا محمد شرک میں میں کا بہت کے ایک سے ایک سے ایک کا بہت کا میں میں میں میں میں اس کر ایتا ہے۔

یمانی: میرایدگمان بھی شدھا کہ دنیا میں کوئی ایک ایساعالم بھی ہوسکتا ہے اوران کی حقیقت کو بھی جانتا ہواس کے ابعد کھڑ ابواا در جلا گیا۔

سعیدا بن ابی الخضیب ہے روایت ہے کہ میں اور این ابی لیا دونوں مدینہ آئے اور جا کرمبحد نبوی میں بیٹھ گئے ۔ حوز مطالبان

پھرامام بعفرصادق طلینلم حبد میں داخل ہوئے ،ہم نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔ اُنھوں نے مجھے میری اور

میرےابل دعیال کی خیریت پوچھی پھر کہایہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا قاضی انسلین ابن ابی لیک ہیں۔ امائط الیمان جیما جیما چھر کا ضی ہے امائط کا نے فر مایا:

تم اُس کے مال کو لیتے ہواور دوسرے کو دیتے ہواور گورت ومرد کے درمیان جدائی ڈالتے ہو، اس کام میں تم کو

كسى كوئى خوف نېيى ك

قاضى: ہاں

امالته تم فيصله كس چيز سے كرتے ہو؟-

قاضی جوبا تیں رسول الله ملق آیآ ہم ابو بکر اور عمر سے مجھ تک پینجی تھیں یعنی جس طرت انھوں نے فیصلہ کیا تھا۔ امائیں بھی کورسول اللہ کا پیفر مان بھی معلوم ہے کہ' اقتصاحم علی''میرے بعد امام علی تم میں سب سے بڑے قاضی ہیں؟

قاضى بإن

ا ما المنظمان تو پھر تونے بغیرا مام علی اس کیے فیصلہ کیا جبکہ امام علی الکم کا فیصلہ تھے معلوم ہے؟

قاضى كاچېره زرد پر گيا پيراس نے كہا كەخداكى تىم كىلى آپ سے ايك كلم بھى كفتكونيين كرول گا۔

حسين ابن زيدنے امام صادق الله علائق الله على الله الله في المه زبرا كيك فرمايان

اے فاطمی استان المہارے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے اور تمہارے خوش اور رامنی ہونے سے اللہ رامنی

وخوش ہوتا ہے۔

راوی نے کہا کہ محدثین اس حدیث پراعتراض کرتے ہیں پھراہن جرت کا مام صادق عیلیہ کے پاس آیا کہ یا آیا عبداللہ! آج ہم سے ایک حدیث بیان کی گئی جس کالوگ نداق کررہے ہیں۔

امام المنتقل وه كبيايج؟

ابن جريح آپ نے بيان كيا كرسول الله ما الله عن فاطمه و الله الله على فرمايا

بینک اللہ تعالی تیری نارافسگی سے ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی سے خوش ہوتا ہے۔

ورضائے خوش وراضی ہوتا ہے؟

این جرس کا ہاں

الماضية توكياتم رسول الله وتالية في كي كي مومند بون سانكاركرت بوكه خداان كي خوشي في وشر بواور

ان کی نارانسکی نے نارانش ہوتا ہے؟

اس نے کہا آپ نے سی فرمایا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہا پی رسالت و پیغام کو کہاں قرار دے۔ حفص ابن غیاش کا بیان ہے کہ میں مسجد حرام میں حاضر تھا اور ابن ابی العوجاء نے امام صادق علیقی ہے اس قول خدا کے بارے میں سوال کیا۔

﴿ تُحَلَّمَا نَصِحَتْ جُلُو دُهُمْ ﴾ جب ان کی ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب کا عزہ چکھتے رہیں (سورۂ نساء، آیت ر۵۷) کہ دوسری کھال کا کیا گناہ ہے؟

ا مائٹم جھے پروائے ہویہ یمی کھال ہےاور یمی اس کے علاوہ بھی ہے۔

حفص:اس کے بارے میں دنیا کی کوئی مثال پیش کیجے۔

امانی کی تونے دیکھا کہ ایک آ دی نے اینٹ لیا اور اس کوتو ڑویا پھر اس کوایٹنٹ کو ڈھانچیر میں رکھ دیا اور پھر اینٹ بن گئ پس وہ یکی ہے اور یہی اس کے علاوہ بھی ہے۔

تول خدا ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُ هُمْ هَذَا فَسْنَلُو هُمْ إِنْ كَانُو يَنْطِقُونَ ﴾ حضرت ابرائيم نے كہايان كر يرك و الروه بول سكتے مول (سورة انبياء، آيت رسم )

روایت ہے کہ خدا کے اس قول ندکورہ کے بارے میں امام صادق میلانا سے سوال کیا گیا کہ ان کے برے نے بیہ فعل کیا نہیں اور حضرت ابراہیم جھوٹ ہوئے نہیں تو یہ کیے ہوسکتا ہے؟

امائم النظامی نے فرمایا: نیدتوان بتوں کے بڑے نے کیااور نیابراہیم جھوٹ بولے بلکہ ابراہیم نے کہاان سے پوچھالو اگروہ بول سکتے ہوں،اگروہ بول سکتے ہوتوان ابراہیم کے بڑے نے کیااوراگر نہیں بول سکتے ہوں توان کے بوے نے نہیں کیا، پس جب دہ بول نہیں سکے توابراہیم جھوٹ نہیں بولے

تول خدا ﴿ اَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَادِ قُونَ ﴾ اعتافله والون تم لوگ چور موره يوسف، آيت رو ) قول خدا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ ا

قول خدا ﴿ فَسَطُو لَظُورَةً فِي السُّجُومِ ، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ جناب ابراتيم في سارول من وقت نظري اور

کہا کہ میں بیار موں \_ (سور و صافات ، آیت ر ۸۹،۸۸) اس قول ندکور و کے بارے میں امام صادق میلائلا سے بو چھا گیا؟

ا مانظیما نے فرنایا: ندابراہیم بیار تھے ندانھوں نے جھوٹ بولا بلکہ اس سے مرادان کے دین کی کمزوری ہے لیمی میں دین میں کمزور نہیں ہوں کہ ستارہ پرست بن جاؤں۔

عبدالمومن انصاری سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق طیعت سے کہا کہ ایک گروہ کی روایت ہے کہ پیغیر اسلام ملٹ آیا ہم نے فرمایا:

"اختلاف امتى رحمة "ميرى امت كالختلاف رحمت ب

امال في كمايا انھوں نے في كہا۔

میں نے کہاا گران کا اختلاف رحمت ہے وان کا اجماع عذاب ہے؟

ا ما المسلط الم

اس سے مرادیہ ہے کہ خدا کا تھم ہے وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس بار بار جا کیں اور ان سے سیسیں چراپی قوم کی جانب بلیٹ کر ان کوسکھا کیں۔اختلاف سے مرادان لوگوں کا جدا جدا جگہوں شہروں میں ہونا ہے نہ کہ خدا کے دین میں اختلاف مراد سے بیٹک دین ایک ہے۔

امام صادق الشاسي روايت ب كريغيبراسلام ملتاييم فرمايا:

کتاب خدا میں جوتم پاؤای پڑمل کرو،اس کے ترک کرنے میں تمہارا کوئی عذر قابل تبول نہیں، جو کتاب خدا میں نہ ہواور میری سنت میں ہوتو اس کے ترک کرنے میں بھی کوئی عذر نہیں ہوگا، جو بات میری سنت میں بھی موجود نہ ہوتو جو میرے اصحاب کہیں تم بھی وہی کہو، بیٹک تمہارے درمیان اصحاب کی مثال ستاروں جیسی ہے، ان میں سے تم جیسے پاؤای سے ہدایت حاصل کرواور میرے اصحاب کا جو بھی قول ٹل جائے اسے لواور ہدایت حاصل کرو۔ تمہارے لئے میرے اصحاب کا اختلاف رصت کہا گیا، یارسول اللہ ! آپ کے اصحاب کون ہیں؟ فر مایا: میرے اہل بیت مجربن علی بن حسین بالویے تی ہے کہا کہ اہل بیت اختلاف نہیں کرتے لیکن وہ اپنے شیموں کوئی کے گذرنے گافتویٰ دیتے ہیں کمفی تقیہ کا تکم دیتے ہیں، پس ان کے اقوال میں جواختلاف ہے وہ تقیہ کی وجہ سے ہے اور شیعوں کیلئے تقیہ رحمت ہے جس کی تا ویل کی تا ئید بہت می روایات کرتی ہیں۔

محمد بن سنان نے نصر تھمی ہے روایت کی ہے کہ میں نے امام صادق علیفنا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب کمی کو ہمارے کی تھم کے بارے میں یقین ہو کہ یبی حق ہے تو جو بھی وہ ہم سے علم لے گاوہ کافی ہے، اب اگر اپنے معلومات کے خلاف سے تواہے بھے لینا جا ہے کہ یہ دفاع کیا جار ہا ہے اور اسے عارضی طور پراختیار کیا گیا ہے ور نہ حق وہی ہے پہلے ہم کو بتایا جا چکا ہے۔

عمرا بن حظلہ سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق علینظا سے اپنے ان دوساتھوں کے بارے میں پوچھا جو قرض اوز میراث کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور دقت کے قاضی کے پاس فیصلہ کے لئے گئے تھے کیا ہید درست ہے:؟

ا مائت ہے جو بھی اپنے حق یا باطل کا فیصلہ کرانے ان کے پاس جائے تو گویا بیسر کش اور شیطان کے پاس گیا جس سے منع کیا گیا ہے اوراس کے فیصلہ سے ملا ہوا مال حرام و نا جائز ہے اگر چہوہ اس کاحق ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ اس نے شیطان وظالم کے تھم سے پایا ہے اور خدانے اس کے انگار کا تھم و یا ہے خدانے فرمایا:

﴿ يُسِرِيْسُهُ وَنَ أَنْ يَتَحَاكُمُو اللَّى الطَّاغُوْتِ وَقَدْاُمِرُ وِ اأَنْ يَكْفُرُوابِهِ ﴾ وه چاہتے ہیں کے مرکش لوگوں کے پاس سے فیصلہ کرائیں جب کہ اٹھیں حکم ویا گیا ہے کہ طاغوت کا اٹکار کریں (سورہ نساء، آئیت ۱۹۰۷) روای: دونوں کیا کریں جب کہ دونوں اختلاف کررہے ہیں؟

امائظ ابتم میں ہے جو ہماری احادیث کی روایت کرنے والے میں ان دونوں کو ان کی جانب متوجہ ہونا چاہیے اور جو ہمارے حلال وحرام کے بارے میں نظر رکھتے ہوں ، ہمارے احکام کاعلم رکھتے ہوں اور دونوں کو ای حکم پر راضی رہنا چاہئے میں نے ان کوتم پر حاکم بنایا ہے اگر وہ کوئی حکم بیان کریں اور کوئی اسے قبول نہ کرے تو گویا اس نے حکم خدا کی تحقیر کی ہے اور ہمارے حکم کوز کیا ہے ہمارے حکم ٹوٹھ کرانے والا خدا کا ٹھکرانے والا ہے اور پیشرک بالند کی حد میں ہے۔

روای:اگردونوں میں سے ہرایک دو حکمین کا نتخاب کریں اور دونوں اپنے حق میں ان کے نظریہ کو ہانے کیلئے رامنی ہوں پھردونوں منتخب شدہ کے حکم میں اختلاف ، وجائے تو دونوں کو کیا کرنا جائے ؟ امائی اس کا حکم نافذ ہوگا جوزیادہ عادل ہواور جوزیادہ فقہ میں مہارت رکھتا ہوزیادہ بچا ہواور زیادہ تقی و پر ہیز گار ہواورد دسرے کے حکم کیطر ف ملتفت نہیں ہوں گے۔

روای: دونوں عادل ہوں اور دونوں قابل قبول ہوں دونوں ایسے ہوں ایک کو دوسرے پرافضیلت نہ ہوتو کیا سی؟

امائطینی اس دفت جس کے علم کا مدرک وہ حدیث ہوجس پراصحاب دعلاء کا اتفاق ہوائی کا علم قبول ہوگا اور حدیث شاذ غیرمشہور ہےائی کا علم قبول ہوگا اور حدیث شاذ غیرمشہور ہےائی کا علم قرک کردیا جائے گا، بیٹک جس پرا جماع ہوائی میں کوئی شک وشر نہیں ہے تمام المور تین شم کے بین ایک وہ جس کی ہدایت واضح وروش ہے، ایک وہ جس کی گراہی صاف ہے، ایک وہ جومشکل و مشتبہ ہو، اس کی حقیقت جاننے کیلئے خداور سول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ ایک وہ حمل میں جوروش ہیں ان کے ملاوہ مشتبہ ہیں جس نے شہبات کو ترک کیا اس نے محرمات سے خوات یائی جس نے ایک وہ کرمات کا مرتکب ہوا اور نا دانستہ بلاک ہوا۔

راوی: اگر دونوں روایات آپ حضرات کی جانب ہے مشہور ہوں اور دونوں کو تقدرا دیوں نے بیان کیا ہوتو کیا سن

ا مانظینگا: دیکھوکس کا حکم کتاب وسنت کے حکم کے موافق اور عامہ کے مخالف ہے ای کو لے لواور جس کا حکم کتاب وسنت کے اور عامہ کے موافق ہواس کو چھوڑ دو۔

راوی: میں قربان ہوجاد آپ پراگر دونوں فقیداس کا حکم کتاب سنت سے اخذ کریں اور دونوں حدیثوں میں سے ایک عامہ کے موافق ہے دوسری ان کے مخالف ہے تو دونوں احادیث میں سے س کولیں؟

ا ما المالية المراد و المراد و

راوی:اگردونوں مدیثیں ہر لحاظے ان کے موافق ہوں تو کیا کریں؟

امانتها کھردیکھوکہان کے حکام اور قامنی کس جانب ماکل بیں تو اس کوترک کر دواوراس کے ملاوہ کو لے لویے۔ م

رادی: اگران کے حکام ہرا متبارے دونوں حدیث کے موافق ہول تو کیا کریں؟

اماً المسلطة الرابيا ہوتو اے پیچھے ڈال دواور تو تف کرویباں تک کداپنے امام ہے ملاقات کراو، شبهات میں تو قف کرنا ہلاکت میں سیننے ہے بہتر ہے اللہ ہی وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ ر حدیث بر بنا وفرض ہو کیوں کہ احادیث میں بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ دوالی حدیث آئیں جس کا تھم مختلف ہواور دونوں کتاب وسنت کے موافق ہوں ،اس کی مثال وضویس چیرہ اور دونوں ہاتھوں کے دھونے کا تھم کیوں کہ روایات میں چیرہ اور ہاتھوں کے ایک ایک مرتبہ دھونے کیلئے موجود ہیں اور اسی طرح دو دومرتبہ کیلئے بھی ظاہرا قرآن اس میں اختلاف کا اقتضاء نہیں کرتا بلکہ دونوں کی روایات کا احتال پایا جاتا ہے اس طرح کی باتیں احکام شرع میں موجود ہیں۔

اماً المستقالا قول: تم توقف کرویهاں تک کداماً المستقالات ہو، یہ تھم اس دقت ہوگا جب اما المستقالات پہنچناممکن میں ہوئیں جب اما المستقالات کی بہنچناممکن نہ ہوا در تمام علاء وفقہاء نے دونوں صدیث پراجماع کیا ہوا و اردونوں میں سے کردونوں میں ایک کے داوی پر کمٹرت وعدالت کی وجہ سے دبھان وتر جج نہ پائی جاتی ہوتو دونوں میں سے کمسی تھم پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ جو ہم نے پہلے بیان کیا اس کی وہ دوایت تائید کرتی ہے جسے حسن ہی ہم نے امام علی رمطالفات میں میں اس کے دوروایت تائید کرتی ہے جسے حسن ہی ہم نے امام علی رمطالفات میں ہم کیا کریں؟

ا ہا ہے۔ اہا ہے بھی ہماری احادیث تم تک مینچاہے کتاب اللہ اور ہماری دوسری احادیث پرمنطبق کرواگروہ ان دونوں کی طرف ہوتو وہ ہماری ہے اوراگران ہے مشابہ نہ ہوتو ہماری نہیں ہے۔

حسن ابن جہم : ہمارے پاس دوآ دمی آئیں دونوں ثقہ ومعتمد ہوں اور دونوں کی دونوں حدیثیں ایک دوسرے معتلف ہوں ہم نہ جان سکیں کیکون حق ہے تو کیا کریں؟

المُسْلِمَةُ عِبْمَ مِنْ جَانِ سَكُوتُو ثَمْ كُوا فَتَيَارِ ہِے جُوجًا ہو کے لوجوجا ہوجھوڑ دو۔

حادث ابن مغيره في امام صادق العلم عددايت كى م كرآب فرمايا:

جب تم اپنے ساتھیوں سے حدیث سنوا ورسب کے سب ثقہ اور معتد ہوں تو تم کواختیار ہے بیباں تک کہتم امام قائم پیلنٹا کود کی کھواورا سے ان کے سامنے پیش کردو۔

ساعہ بن مہران نے روایت کی ہے کہ بین نے امام صادق میلاندائے سوال کیا کہ ہمارے پاس دو حدیثیں وارد ہوئیں، ایک حدیث ہمیں اس چیز کو لیننے کا حکم ویتی ہے، دوسری حدیث اس سے روکتی ہے الی صورت میں ہم کیا کریں؟ ا ما المنظمة ان ميں سے كى يرجمي عمل نه كرويبال تك كداہة ما لك وقتار امائلته سے ملاقات كرواوران ہے يو چھ لو۔ ساعہ مارے لئے کسی ایک بڑل کرنا ضروری ہے؟

الملطفة اس يمل كروجوعامه كے خلاف بو (مؤلف)

المطلطة ني علم ديا ہے كہ عامہ كے موافقت كى روايات كوچھوڑ دو كيوں كداختال ہے كہ تقيہ بيس بيان ہوجوان كے خلاف باس ميں بيا حمال نبيس يايا جاتا۔

بيهجي روايات موجودين كمعصومين نے فرمايا:جب ہماري احاديث ميں اختلاف ہوجائے تو اس احاديث پر عمل کروجس پر ہمارے شیعوں نے اجماع کیا ہویقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس طرح کی روایات بہت ہیں ان کاذکرمکن نبیں ہے۔

بشرین کی عامری نے ابن الی لیل سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق میلیفلا کے باس کئے ، انھوں نے استقال كبااورفر ماما:

ا ابن الى يكا الشخص كون مع؟ مين في كها كديكوندس مع، صاحب رائع صاحب بصيرت إورصاحه نفوذ فخف ہے۔

ا ما الطفاء شاید بیرو هخص ہو جواشیاء کواپنی رائے کے مطابق قیاس کرتا ہے پھر کہاا نے ممان! کیاتم اپنے سر کا بھی قاس كركت مو؟اس نے كہانيس\_

المطلقه من تمهارے لئے قیاس کرنا اچھانہیں سمجھتا کیاتم جانتے ہوکہ دونوں آنکھوں میں تمکینی کیوں ہے؟ دونوں کا نول میں تکی کیوں؟ دونوں ناکول میں شنڈک کیوں ہے؟ منہ میں مٹھاس کیوں ہے؟

الوحنيفه انهيل

الماسطة الماس كلم كوجائة كه موجس كااول كفرية خرايمان ي؟ ابوحنيفه إنبيس معلوم

این الی کینی میں آپ پر فندا ہوجاؤں آپ اپنے بیان ہے ہم کوجابل ونابینانہ چھوڑ ہے۔ ا ما المالية المجيمة من من المالية المول في المالية أباء واحداد من المالية المالية المالية المالية المالية الم اللہ نے اولا و آ دم کی دونوں آ تھوں کو جربی سے پیدا کیا اور ان دونوں میں ممکینی رکھی اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں آپھیں بگھل جاتیں اوران میں کوئی بھی تنکا، کوڑا نہ جاتا گران کو بگھلادیتا۔ آگھ میں جانے والی ہر چیز کو منکیٹی باہر پھینک دیتی ہے اس نے دونوں کانوں کی کئی کو د ماغ کلیلئے حجاب قرار دیا ہے تا کہ کان میں جو بھی کیڑا کموڑا جائے گا فوراوا لیس ہوجائے اگر ایبا نہ ہوتا تو وہ د ماغ تک پہنچ جاتا اوراس کوخراب د فاسد کردیتا۔اللہ نے دونوں ناک کی رطوبت وتری کو د ماغ کیلئے پر دہ بنایا ہے اگر ایسائہ ہوتا تو د ماغ بہہ جاتا ہے،منہ کی شیر بنی اولاد آ دم پرالٹد کی جانب سے ایک احسان ہے تا کہ دہ کھانے و پینے کی لذت پائیس۔

وه كله جس كاول كفراورة خرايمان بوه كله " لاا له الاالله" بيراماتم في فرمايا

العنمان! قياس يربير كروير بابان الهذة باء واجداد فقل كيا كدر مول الله فرمايا

جس نے بھی دین میں قیاس کیااللہ اس کو ابلیس کا ساتھی بنائے گاای نے سب سے پہلے قیاس کیااور کہا تونے

مجھ کوآ گ ہے پیدا کیااوران کوئی ہے پیدا کیا،لہذائم قیاس کوچھوڑ دو،خدا کا دین قیاس سے نہیں بنایا گیا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب ابوصنیفدا مام صادن الله اسے پاس سے تو امام نے فرمایا:

تم كون مو؟ انكول نے كہا: الوحنيف

المالم الله المراق كم فتى؟

الوحنيف إل

الماسلة المرتم كل جيز في في المرتبية مو؟ الوطيف، كتاب الله

ا مَا الْمُعْلَا بَمْ كَمَا بِ اللّٰهُ اوراس كِ ناسخ ومنسوخ اور محكم ومتشابراً يات كِ عالم مو؟

ابوحنيفه! مال

المُطُّنَّةَ بِمُصَالَ آیت کے بارے میں تاو ﴿ وَقَدُّونَا فِیْهَا السَّیْوَ سِیْوُ وافِیهَا لَیَا لِی وَایَامَا آمِنِینَ ﴾ جم نے ان کے درمیان سیرکومین کردیا کہ اب دن درات جب طاہوسفر کرومحفوظ رہوگ۔ (سورة س

آيت(١٨)

وہ کون کی جگدہے؟ (مسافر محفوظ ہو)

ابوصنيف وه جگر مكرومديند كردرميان ب،امام الم جلس كى جانب ملتفت بوك اور فرمايا:

میں تم کوخدا کی تم دیتا ہوں کہ کیاتم لوگ مکہ ومدینہ کے درمیان سفر کرتے ہو کیاتم قتل وخوف سے محفوظ ہوا در

تمہارے اموال چوری سے محفوظ ہوں؟ اِن لوگوں نے کہانہیں نہ ہی ہم محفوظ ہیں نہ ہمارے اموال۔ امائی اے ابو حنیفہ جمجھ پر وائے ہوا یقینا اللہ حق کے علاوہ کچھنیں کہتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتاؤ ﴿ وَمَنْ دَخَلَهٔ کَانَ ءَ آمِناً ﴾

جواس مين داخل مواوه امان مين موكيا (سورة عمران ، آيت ر٩٨)

وه كون سامقام بي الوصيف بيت الله الحرام!

بهرامام الم مجلس كي طرف متوجه موئ اوران سے فرمايا:

میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہو کیاتم جانتے ہو عبداللہ این زہیر اور سعید این جبیر دونوں بیت اللہ میں داخل ہوئے پھر بھی قتل ہے محفوظ رہ سکے؟

انھون نے کہانہیں وہنیں نے سکے۔

ا ما المنظم الما الوصنيفه تجمع يروائع موالله حق محسوائع بحوثين كبتاب

ابوصيف ميرے يال كاب خدا كاعلم بيل اے البذاه صاحب قياس كاعالم مول ـ

الوحنيفة قل !

ا ما المالية الله كان خدانة قل مين دوگواي اور زنامين دنيين بلكه جارگواي ضروري قرار ديا ہے؟ پھرامالية كانے فرمايا: نماز افضل ہے ياروزہ؟

ابوحنیفه، نماز افضل ب.

ا ماطینا بتم پر قیاس کرنا واجب ہے کہ حاکفن کی جونمازیں قضا ہوں اس کی قضا بجالائے کیوں کہ دہ افضل ہے گر روز ہ کی نہیں حالا نکہ خدانے روز ہ کی قضا واجب کی ہے نماز کی نہیں۔

امانط<sup>عی</sup> بیشاب زیادہ بھی ہے یامنی؟

ابوحنیفہ: بیشابزیادہ مجس ہے۔

ا مانظینا تا ہی کی بناء پر بینثاب سے عشل واجب ہونا جا ہے نہ کہ ٹنی سے حالا نکد خدانے منی سے عشل واجب کیا ہے بینثاب سے نہیں۔

ابوطنيفه: مين صاحب رائع مول-

ا ما المستنال: اس خض کے بادے میں تنہاری کیارائے ہے کہ جس کا ایک غلام ہے ایک ہی رات آقاوغلام نے نکاح کیا اور ایک ہی رات آقاوغلام نے نکاح کیا اور ایک ہی رات میں دونوں نے اپنی اپنی ہیویوں سے دخول کیا بھر دونوں سفر میں چلے گئے اور دونوں کو ایک ہی گھر میں جھوڑ دیا بھر دونوں سے دو بچے پیدا ہوئے بھران پر مکان گر پڑا اور دونوں عورتوں کی موت ہوگئی اور دونوں بچے بچے بتا و متم اربی رائے کے مطابق یا لگ کون اور مملکوک کون ، دارش کون ہے اور موروث کون؟

ابوضيفه: مين صرف صاحب مدود مول (يعنى محرمين يرمد جاري كرف والامول)

اماً المسلطة الرئابية المحتفى كلى تحتج وسالم آنكه بجوژ دے اور كوئى ہاتھ كٹا آ دى كسى كا ہاتھ كاٹ دے تو بتا ؤال دونوں ركسے حد حاري كروگے؟

الوصنيف شن انبياء كى لائى بوكى چيزون كاعالم بول ـ

الماسلة جب خدانے مویٰ وہارون کوفرعون کے پاس جیجاتو فرمایا:

﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ ثايدوه فيحت مان في ياوُرجائ (سورهُ طره آيت ٣٢٠)

كيالفظ مل تمبياري نظر مين شك ؟

ابوصنيفيه: مال!

المسلطة كياريشك فداك طرف سے جوشار كها؟

ابوحنیفہ مجھے کم نہیں ہے۔

ا ما المستقطة التواسط كمان مين كتاب الله سے نتوكی ديتا ہے حالانكہ تو وارث كتاب خدانہيں ہے ، تو اپنے كوصاحب قياس كہتا ہے حالانكہ جس نے سب سے پہلے قياس كياوہ شيطان ملعون تقااور دين اسلام كى بنياد قياس پرنہيں ہے تو اپنے كوصاحب رائے بحقتا ہے حالانكہ صواب وضح دائے رسول خداكی ہے اس كے علاوہ خطائے كيوں كہ خدائے فرمايا ہے : اے رسول آ ب ان كے درميان تكم خداكموافق فيصلہ بيجے دومروں كی خاطر نہيں كہا ہم آ ہے كو صاحب حدود مانے ہو حالانكہ جس پر حدود نازل كے گئے وہ ان حدود كوئم سے زيادہ جانتے ہيں ہے اپنے كو وارث انبياء كہ موازيت انبياء كے تم سے زيادہ واقف ہيں اگر ايسا ند ہوتا كہ لوگ كہيں كہ وہ فرزند رسول آ بي اور افھوں نے اس سے بچھنيں ہو جھاتو ميں تم سے بچھ بھی سوال نہ كرتا اگر تم صاحب قياس ارسول آئے ہے۔

اروق المراد ا

ابو صنیفیرنے کہااس کے بعد میں کبھی بھی دین خدامیں قیاس اور اپنی رائے سے کا مہیں یوں گا۔ اماط اللہ ہرگز نہیں ہوسکتا بیٹک ریاست و حکومت کی محبت تم کونہیں چھوڑ نے دے گی جس طرح سے تم سے قبل والوں کونہیں چھوڑنے دیا۔

عیسی ابن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ ابو حذیفہ صادق آل محد کے پاس آئے ، امام اللہ اسے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو۔

الوحنيفه: ہاں۔

الما المالية قيال نه كروسب سے بہلے جس نے قياس كياد ہ البيس ہے۔

قول خداہے: تونے مجھ کوآگ سے خلق کیا اوران کوئی سے خلق کیا۔ اس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا اگر اس نے آ دم کی نورانیت کوآگ کی نورانیت سے قیاس کرتا تو پیچان لیتا کہ دوئوں کے نور کے درمیان کیا فرق ہے اورا یک کو دوسرے برکتنی فوقیت رکھتاہے۔

حسن ابن مجوب نے ساعد سے قبل کیا ہے کہ ابوطنیف نے امام صادق طلط اسے کہا مشرق ومغرب کے در میان کتا فاصلہ ہے؟

ابوصنيفه ميساس كاانكار كرتابون

ا مانظینی: اے عاجز!اس کا اٹکارمت کرسورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور ایک دن ہے کم ہی میں مغرب میں غروب ہوجاتا ہے۔

عبدالکریم ابن عتبہ سے نقل ہے، میں امام جعفر صادق علیا کے پاس مکہ میں تھا بچھ معتز کی لوگ مثلا عمر و بن عبید ، واصل ابن عطا بحفص ابن سالم اور ان کے بچھ بزرگ لوگ واخل ہوئے بیروہ وقت تھا جب ولید قبل ہوا تھا اور اہل شام عیں اختلاف تھا ان لوگوں پروہ لوگ بہت دیر تک بات کرتے رہے۔

امانی نے ان سے کہاتم لوگوں نے میرے سامنے بہت باتیں کیں تم اپنی بات کے لئے اپنے سے ایک شخص کو منتخب کرلوتا کہ وہ تنہاری جانب سے گفتگو کرے اور مختصر کرے ۔انھوں کے عمر وابن مبید کا امتخاب کیا اس نے بہت طویل گفتگوی اوراس کی ایک بات میتی که اہل شام نے اپنے باوشاہ کونل کردیا اور اللہ نے بعض کوبھی ہے مغلوب

کیا اور ان کے درمیان اختلاف ہوگیا اس کے بعد ہم نے غور کیا ایک شخص کوہم نے پایا جس کے پاس دین وعقل و

مروت اور خلافت کیلئے معدن ہے اور وہ شخص محمہ بن عبد اللہ بن حسن ہیں ہم نے جا ہا کہ جمع ہوکر ان کی بیعت کر لیس

میرا پی بات ان سے ظاہر کریں اور ان کی جانب لوگوں کو دعوت دیں ، جوان کی بیعت کر ہے۔ ہم اس کے ساتھ اور

وہ ہمارے ساتھ اور جو ہم سے جدا ہو ہم اس سے جدا ہو جا کیں جو ہم سے دشمنی کر ہے ہم اس سے جہاد کریں اور اسکی

مرکشی کے سبب اس سے دشمنی رکھیں تا کہ اس کوحق اور اہل حق کیطر ف پلٹا دیں ۔ ہم نے جا ہا کہ اسے آ ب کے

مرکشی کے سبب اس سے دشمنی رکھیں تا کہ اس کوحق اور اہل حق کیطر ف پلٹا دیں ۔ ہم نے جا ہا کہ اسے آ ب کے

مراسے چیش کریں کیوں کہ ہم آ پ کے بہت زیادہ محتاج ہیں کیوں کہ آ پ کے فضائل اور آ پ کے شیعوں کی

مراسے جب وہ مکام سے فارغ ہواتو امام صادق سیستا نے فرمایا:

كياتم سبالوگوں كاوى كہنا ہے جوعروا بن عبيدنے كہا ہے؟ ان لوگوں نے كہا! إل-

يمرا بالطفاع في الله كي حدوثناكي اور عي كريم من التفايلة بدورود بإحكر فرمايا:

جب الله كى نافر مانى موتو بهم ناخوش موتے ہيں اوراس كى اطاعت كى جائے تو ہم خوش موتے ہيں۔

اے عمروایہ بتاؤ کداگر امت اپنے امور تمہاری گردن پہ ڈال دے اور بغیر قال کئے تم کواپنے امور کا مالک

بنادي اورتم كهاجائ كرتم جي جا بوحاكم بنادوتوتم كس كوولى وحاكم مقرر كردك؟

عمروا بن عبید میں مسلمانوں کی ایک شور کی بناؤں گا ،امام کل مسلمانوں میں ہے؟ عمرونے جواب دیا! ہاں

اما المسلمانون ك فقهاءاوران كربزرگون كدرميان موكى؟ ابوطيف، بال-

ابوصنیفه: ان ہے تولا کرتا ہوں۔

ا ماہم استی کی ان عمرہ اور کی ہوتے جوان دونوں ہے ہم اگرتے ہیں تو ان کی مخالفت جائز ہوتی حالا نکہ تم ان ہے تو لا بھی کرتے ہو کیوں کہ ہمر نے بغیر مشورہ کے ابو بکر کوخلافت دے کر بیعت سے تو لا بھی کرتے ہو کیوں کہ ہمر نے بغیر مشورہ کے ابو بکر کوخلافت دے کر بیعت سکر کی پھر ابو بکر نے بھی بدون مشورہ بیے خلافت عمر کے حوالہ کردیا پھر عمر نے چھافراد کی شور کی بنائی ،ان میں کسی انصار کوشامل نہیں کیا جھے کے علادہ تمام قریش کو بھی خارج کردیا پھر لوگوں کوان کے بارے میں ایسی وصیت کی کہ جس

ے نتم راضی ہواورنہ بی تمہارے ساتھی۔ ابوحنیفہ (اس نے)عمرنے کیا کیا؟

ا ما المطالطة : صهیب کوتھم دیا کہتم تین دن تک لوگوں کونماز پڑھاؤ اور صرف میہ چیرلوگ مشورہ کریں ان چیر میں ساتواں ابن عمر کے علادہ کوئی نہ رہے مگراس کی کوئی رائے نہیں بہرگی اور پھر مہاجرین وانصار میں جو بھی وہاں حاضر سے ان اس عمر نے وصیت کی کہا گرتین دن گذر جائے اور وہ لوگ مشورہ کر کے کسی کی بیعت پر شفق نہ ہوجا کیں تو ان چیری گردن ماروینا ، اگرتین روز گذر نے سے پہلے چار کسی پر شفق ہوجا کیں اور دونجا لفت کریں تو ان دو کی گردن ماروینا ، اگرتین روز گذر نے سے پہلے چار کسی پر شفق ہوجا کیں اور دونجا لفت کریں تو ان دو کی گردن ماروینا ، اگرتین کرون کا فردینا ۔

اے عمرو! کیاتم اور تمہاری جماعت راضی ہے کہ خلافت کیلئے عمر کی رائے کے مطابق مسلمانوں کے درمیان شور کی بناؤ؟ انھوں نے کہائیں۔

الماسم في المانية المعمرو! السابات كوچھوڑ دو۔

اے عمرو! کیاتم نے غورکیا اگرتم نے اس حاکم کی بیت کر لی جس کی جانب امت کودعوت دیتے ہو پھرتمام نے اس پر اتفاق کرلیا اور امت کی دوفرد نے بھی مخالفت نہیں کی پھرتم ان مشرکین کے پاس گئے جنھوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جانوں ہے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیدہ کی اور امیر کے پاس علم ہے کہ رسول خدامات آئے آئے ہے نے مشرکین اور جزید کے بارے میں کیا سمیرت پیش کی تا کہتم اس پرچل سکو؟

انھوں نے کہا ہاں۔

اماً ممان الله وقت تم كيا كروك؟

انھوں نے کہا:ان کواسلام کی دعوت دیں گے اگرانکار کیا توجز بیطلب کریں گے۔

امالينه اگروه لوگ مجوی اورابل كتاب مون تو كيا كرو كي؟

عمروبن عبيده: بإل اگرچدوه اوگ محوى دابل كتاب عى كيول ندمول ـ

ا ماطلقاً اگر وہ لوگ بنوں کی آگ اور جانوروں کی پرستش کرنے والے بی ہوں اور اہل کتاب نہیں تو کیا تھم

عمرو سب برابر ہیں،امام کیاتم نے اس کے بارے میں قر آن میں کچھ پڑھا ہے؟ عروب علیفلاں میں کئیں اور کا میں میں دوئر میں دائر کی میں اور م

عمرو! بال-المَّا الْمُ يَرِّعُو ﴿ قَاتِلُو الَّذِينَ لَا يُوْ مِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

السلّه وَرَسُولُه وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُو الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِهِ وَهُمْ السَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ الْحَقّ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُو الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِهُ وَهُمْ الْصَاغِرُونَ ﴾ ان لوگول سے جہاد کروجو خدااور قیامت پرایمان نہیں ہیں، یہاں تک کرا ہے ہاتھوں سے ذلت دیا ہے جماتھ تھے اور اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی حق کے ملتزم نہیں ہیں، یہاں تک کرا ہے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ تھہارے سامت جزید دینے پرآ مادہ ہوجائیں (سورہ توبہ، آیت رحم)

عمرو: ہال۔

المطلقة بتونے بيربات كہاں سے اخذى \_

عرو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے ساہے۔

ا مائم الله المسلم المحمور و، اگروہ لوگ جزید کا انکار کردیں اور تم ان سے قبال کرکے ان پر غالب آ جاؤ تو مال نغیمت کیا کرد گے؟

> عمرو: اس گاخس نکالا جائے گاباتی جار جھے جاہدین کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ امالی کیاسب محامدین میں تقسیم کردو گے؟

> > عمرو، ہاں۔

ا مائے اس عالت میں تم نے رسول کی اوران کے نعل اوران کی سیرت کی مخالفت کی ہوگی۔ میر ہے اور تمہارے اور میان الل مدینہ کے فقہاء و ہزرگ موجود ہیں جا کر ان سے پوچھو وہ لوگ اس کے بارے پی اختلاف نہ کریں گے، رسول اللہ مٹے لیکٹی نے بچھا عراب سے مصالحت کرلی کہ ان کوان کے دیار میں رہنے دیں اوروہ ہجرت نہ کریں گے، رسول اللہ مٹے لیکٹی نے بچھا عراب سے مصالحت کرلی کہ ان کوان کے دیار میں رہنے دیا اور اگر رسول کے دشمن ان پر حملہ کریں ، تو ساتھ مل کران کا مقابلہ کریں گے ان کوئی کریں گے حالا تکہ ان کا مقابلہ کریں گے اور میں ہمی تم نے مال نیس میں کہ کے بوسب مجاہدیں کے در میان تقسیم ہوگا مشرکین کے بارے میں ہمی تم نے ان کی میرت کی مخالفت کی ہے اچھا اس کو بھی چھوڑ دو۔

تم زکوۃ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عمرونے قرآن کی آیت پڑھی: ﴿ إِنَّهُ مَا السَّطَهُ فَاتُ لِللْهُ فَا رَآءِ وَ الْمَسَاكِينِ ﴾ صدقات ، خیرات بس نقرا ، وساكين اوراس كام كرنے والوں اور جن كی تالیف قلب كی جاتی ہے اور غلاموں کی آ زادی میں اور قرضداروں کیلیے اور راہ خدا اور غربت زوہ مسافروں کیلئے ہے (سورہ کو به، سیت ۷۰)

المطلقة الله مكرية بناؤكم ان كدرميان تقيم كسي كروك؟

عمرو۔ زکوۃ (صدقہ) کے ۸حصہ کریں گے اور ان آٹھوں مستحقین کو ایک ایک حصہ دیدیں گے۔ امائظ اگر ایک صنف گروہ کے دی ہزار ہول اور ایک صنف کے ایک آ دی یا دویا تین آ دی ہوں تو کیا جتنا ایک آ دی کودو گے اتناویں ہزار کودو گے ؟

عرونهال

المستعمد الله المستمره ديباتول كصدقات كاكياكروهي برابر برايرتقسيم كروكي؟

عمروه بال-

امائی اسول کی ہر سرت کی تم نے مخالفت کی ، رسول اسلام صحرائیوں کی زکوۃ صحرائیوں میں اور اہل شہر کی زکوۃ اسدقہ ) شہر یوں میں تقسیم کرتے تھے ان کے ہر ابر ہر ابر تقسیم نہیں کرتے بلکداس میں بھی حاضرین کی تعداد اور ان کی حیثیت اور جو بھی وہ مناسب بھے ویکھتے ہوئے تقسیم کرتے ۔ میری کئی باتوں کے بارے میں اگر تنہارے دل میں پھی ہوتو سے جان او کہ مدید کے فقہا واور ہزرگوں میں ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ رسول اسلام مشاہد ایک ایسان کی جو انا نہیں کرئے تھے۔ پھر امام عمر و کے قریب آگے اور فر مایا: اے عمر و، اللہ سے ڈرو، اور اے اس کی قوم والوا تم لوگ بھی انٹدسے ڈرو، بیشک میرے بابانے جھے سے صدیث بیان کی جو اہل زمین میں سب سے بہتر اور کتاب خداوست رسول سے نہتر اور کتاب خداوست رسول سے نہتر اور کتاب خداوست رسول کے سب سے نہتر اور کتاب خداوست رسول کے سب سے نہتر اور کتاب خداوست اور کی بابانے کے ایک کہ درسول اسلام نے فرمایا:

جس نے لوگوں کواپنی تکوار کے ذریعہ اپنی طرف بلایا درانحالیکہ سلمانوں میں اس سے بڑا عالم موجود ہو ہیں وہ گمراہی زبردی کرنے والاہے۔

ینی این یعقوب سے روایت ہے کہ بین امام صادق النتا کے پاس موجود تھا کہ ایک شام کار بنے والاشخص وار د ہوااور کہا کہ بین علم فقہ علم کلام ،اور علم فرائض کا عالم ہوں اور میں آپ کے اصحاب سے مناظر ہ کرنے آیا ہوں؟ امائط شانے فرمایا: تمہارا میں کلام رسول اللہ کے کلام سے ماخوذ ہے یاخود تیری با تیں ہیں؟ شامی : بعض کلام رسول کا ہے اور بعض میراہے۔ المَلْمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا شَرِيك ٢٠٠٠

شامی بہیں

اماً المالة كيا تونے خداكي وحي كوساہے؟

شامی نہیں

راوی: نے کہا کہ پھرامام میری جانب ملتفت ہوئے اور کہااے یونس! کلام کرنے ہے بل ہی مید مغلوب ہو گیا پھر کہااے یونس!اگرتم علم کلام اچھی طرح جانے تو اس سے بات کرتے، یونس نے کہا بیتو حسرت ہی رہ گئی پھر میں نے کہا مولا ، میں قربان ہوجاؤں میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ہی نے علم کلام سے منع کیا ہے اور آپ ہی نے فرمایا ہے کہ مشکلمین کیلئے ہلاکت ہے کیوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیتے جے اور میرچی نہیں ہے یہ نتیجہ خیز ہے یہ نتیجہ خیز نہیں ہے اے ہم شہم تھے ہیں اور اسے ہم نہیں شہمے تے۔

ا مالی میں نے کہا کہ ہلاکت اس گروہ کیلئے ہے جنھوں نے علم کلام میں میرے قول کوٹرک کیا اور اس جانب چلے گئے جووہ جا ہتے پھر کہا دروازہ سے باہر جاؤادر متکلمین میں سے جود کھائی پڑنے اسے یہاں لاؤ۔

راوی نے کہا: میں نکا تو میں نے حمران ابن اعین کو پایا جو بہت اچھے متعلم ، یعنی علم کلام میں ماہر سے اور حمد ابن نعمان احول بھی متعلم سے ہشام بن سالم اور قیس الماصر مید دونوں بھی متعلم سے میر بزد کی قیس بہت اچھے متعلم سے ، انھوں نے علم کلام امام علی ابن انحسین سے سکھا تھا میں ان سب کو لے کرامام کی خدمت میں حاضر ہوا جب ہم اس جگہ پہنچے تو امام نے اس خیمہ سے سر نکالا جوراہ کعبہ کے پہاڑ کی جانب لگا ہوا تھا میے جج کے پہلے ایام سے امام کی نگاہ ایک اونٹ پر پڑھی جودور سے آرہا تھا امام نے فرمایا رب کعبہ کی تسم میہ شام ہے؟

راوی ہم سمجھے کہ وہ ہشام جواولا دعیّل میں ہے ہیں،امام ابوعبدائلیسٹان سے بہت محبت کرتے تھے اتنی دیر میں ہشام آگئے حالا تکہ ہمارے درمیان ان سے زیادہ کمن کوئی نہیں تھا جب ہشام امائلٹھا کے پاس آئے تو آپ نے ان کوانے ہاس جگہ دی اور فرمایا:

بیای قلب وزبان اور ہاتھوں سے ہمارے ناصر ومد دگار بیں اور امام کے ہشام سے فرمایا.

تم اس مردشامی سے گفتگو کرو، انھوں نے اس سے مناظرہ کیاا دراس پر غالب آگئے پھر کہا: اے مومن طاق احول تم مناظرہ کرو، وہ محمد ابن نعمان پر غالب ہوئے۔

ہشام ابن سالم سے کہا: وہ بچکائے وگھرائے مناظرہ کیا مگر دونوں برابر تھے۔پھرقیس الماصر سے کہا، انھوں نے بھی مناظرہ کیا،ان دونوں کی ہاتوں پراماللے المسکرائے اور شامی ان کے ہاتھوں پھنسا ہواتھا کوئی جواب نہ تھا۔اماللے نے شامی سے کہا کہا چھااس کڑکے ہشام ابن الحکم سے مناظرہ کرو!

شامی : ہاں اس سے۔ خیرشامی نے ہشام سے کہا اے لڑے! مجھ سے ان (امام جعفر صادق علیما) کی امامت کے بارے میں سوال کرو۔

ہشام غصہ سے کاپنے گلے پھر کہا،اےوہ! (فلاں تذلیل کیلئے ) مجھے بناؤ تمہارا پروردگارا پی مخلوق کیلئے زیادہ خیراندیش ہے یااس کی مخلوق؟

شامى: ميراپروردگارا پن څلوق كىلئے زياده خيرانديش بـ

مشام:اس فان ك خرانديثي كيل كياكيا كياب؟

شامی ؛اس نے ان کومکلف بنایا ،ان پر ججت قائم کی تا کدو ہ متفرق نہ ہوں اور ان میں یا ہم محبت رکھی اور ان کو ان کے پروردگارکے قانون سے آگاہ کیا۔

مشام: وه دليل كياب جس كواللد في (مكلفين) كيلي نصب ومعين كيا؟

شاى: دەرسول الله بين - بشام: رسول خدامل الله ميك بعدكون ب

شامی: کتاب خداوسنت نبوی

ہشام: کیا کتاب وسنت نے آج ہم کو ہمارےاختلاف میں کوئی فائدہ پہنچایا کہ اختلاف دور ہوجا ئیں اور ہم اتفاق کرلیں؟

شامی : ہاں ۔ ہشام ، چرہم اورتم اختلاف کیوں کررہے ہیں؟ تو ہمارے پاس شام ہے آ کر ہماری مخالفت کرر ہا ہےاور سجھتا ہے کہ رائے دین کاراستہ ہے تو خود قائل ہے کہ اختلاف ہونے کی صورت میں کسی بات پرایک رائے نہیں بن سکتی۔ (بین کر) شامی ایک مفکر کی طرح خاموش ہوگیا۔ امام صادق علیفلار کیا ہوایات کیوں نہیں کرتے ؟ شامی :اگر کہوں کہ ہم نے اختلاف نہیں کیا تو یہ حق کی خالفت ہے اگر کہوں کہ کتاب وسنت نے ہمارے اختلاف کورفع کردیا تو یہ بھی باطل ہے کیوں کہ دونوں کے الفاظ میں بہت سے عال کا احمال ہے لیکن وہی باتیں میں ان سے یو چھتا ہوں۔

امام: ابوعبدالله! اس مسوال كروتم اس كوجيش كمل ياؤ كي

شاى: نے مشام سے كہا كو كاوق كيلي زياده خرانديش ان كايرورد كارب يا خود كاوق؟

ہشام: پروردگارزیادہ خیزاندیش ہے۔

شامی: کیا خدانے ان کیلئے کسی کوقائم کیا (بھیجا) جوان کے کلمہ پرجمع کرے ان کے اختلاف کورفع کرے اور حق کو باطل سے جدا کر کے واضح کردے؟

ہشام: ہاں، شای ۔ وہ کون ہے؟

ہشام: ابتداء شریعت میں خودرسول الله طرافی ایم مصاور نبی کے بعدان کی عتر مطالع المره ہے۔

شای : و عترت نی اگرم ملتالیم میں کون ہے جو جست اوران کا قائم مقام ہے؟

مثام: آج کوفت میں یااس سے پہلے؟

شای: آج مارے زماندیں؟

ہشام: آپ جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں۔ لیمنی امام جعفرصاد قطیلتھ بھن کی جانب لوگ تھینچے چلے آتے ہیں اپنے آبا وَاحِداد کی وراثت سے ہم کوز مین وآسان کی خبرین دیتے ہیں۔

شاى: مجھان باتوں كا كيے علم مو؟

مشام: جوتمهارادل جا ہےامام سے بوچھاو۔

شامی آپنے میراعذ قطع کردیا مجھ پرسوال کرنا ضروری ہو گیا۔

ایا این کا میں تم کو پوچھے سے بے نیاز کردیتا ہوں کہ میں تمہارے داستہ اور تمہارے سفر کے بارے میں بتا تا ہوں تم فلال دن نگلے تمہار اراستہ ایسا تھا، ایسے ایسے راستہ سے گذرے اور تم پراس طرح گذری (ساری با تعمل من کر) شای آگے بڑھا اور جو بچھ آپ بیان کرتے رہے صدقت واللہ (خداکی تئم آپ نے سے فرمایا) کہتا رہا پھر شای نے کہا میں ای وقت اللہ کیلئے اسلام لا تا ہوں۔ ا ماللہ اللہ اللہ کی بنیاد پر میراث ملتی ہے۔ اور نکاح ہوتا ہے اور خدا پر ایمان لانے سے تواب ملتا ہے۔ اور نکاح ہوتا ہے اور خدا پر ایمان لانے سے تواب ملتا ہے۔

شامی: آپ نے سی فرمایا: میں گوای دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گوای دیتا ہوں محمد اللہ

المُ اللِّهِ عَلَيْهِ مِن اوراً بِتمام النبياء كوفى مِن -

راوی: نے کہا، امام ان کے قریب آئے فرمایا: اے حمران! تم حدیث کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہواور حق تک پہنچ ا جاتے ہو پھر ہشام ابن سالم کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم حدیث کے پیچھے رہتے ہو مگر مطلب نہیں بیان کریاتے پھرابن فعمان احول کی جانب مڑے اور فرمایا:

تم بہت زیادہ قیاس کرتے ہواور موضوع سے خارج ہوجاتے ہواور باطل کو باطل سے توڑتے ہو مرتبہارا باطل طاہرتر ہے چرقیس ماصر کی جانب ماتفت ہوئے فرمایا:

تم اپنے کلام کو حدیث رسول سے قریب تر کرنا چاہتے ہو گروہ دور تر ہوجا تا ہے تم تن کو باطل سے ملادیتے ہو اور تھوڑ احق زیادہ باطل سے بے نیاز بنادیتا ہے تم اوراحول دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوا در مہارت رکھتے ہو۔ ایونس

این یعقوب نے کہا خدا کی تم میں مجھا کہ امام اسلام بن تھم کیلئے بھی دیسا ہی کچھ کہیں گے گرا مام اسلام نے فرمایا

اے مشامتم دونوں قدم کوزمین پر رکھنے سے پہلے پرواز کرجاتے ہویعنی جب تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا تو تکست سے بیخے کیلئے راہ نجات پیدا کر لیتے ہوتمہارے جیسے لوگوں کو مناظرہ کرنا چاہئے۔اپنے کولغزش سے

بياؤ، ماري شفاعت تبهارے بيھي آئ گ-

پونس ابن یعقوب ہے روایت ہے کہ امام صادق میں اس کے اسحاب کا ایک گروہ موجود تھا ان میں مران بن اسکار میں مران بن اعین مران بن اعین مران بن اعین ،مومن الطاق ، ہشام بن سمام اوراصحاب کا ایک دوسرا گروہ بھی موجود تھا جس میں ہشام بن تھم تھے مران بیں۔

الله المنظم المنظم المنطول في كماليك يا بن رسول الله والمالم المحين بن وكريم في كريم في عرو بن عبيد كرما ته كميا كيا اوراس سركيم كيم كيم سوالات كئے؟

مِثام: میری نگاه میں آپ بہت بزرگ ہیں مجھے آپ سے شرم آتی ہے آپ کے سامنے میری زبان لکنت کرتی مثام: میری نگاه میں آپ بہت بزرگ ہیں مجھے آپ سے شرم آتی ہے آپ کے سامنے میری زبان لکنت کرتی

-4

But the total

المطلقة جب مين تم كوكسي بات كاحكم دون توتم اس كوانجام دور

ہشام: مجھے عمروا بن عبیداوراس کے مجد بھرہ کے بارے میں اطلاع نلی یہ مجھ کو بہت گراں گذرا، لہذا میں اس کی جانب چل پڑا۔ روز جعہ بھرہ میں داخل ہوا مجد بھرہ آیا اس وقت اسے بہت سے لوگ تھیرے ہوئے اور وہ اون کی بئی ہوئی کالی جا دراوڑ ھے تھا اور لوگ اس سے سوال کررہے تھے میں نے لوگوں ہے آگے جانے کا راستہ جا با انھوں نے مجھے راستہ دیدیا پھر میں بالکل قریب دوڑا نوں ہوکر بیٹھ گیا پھر میں نے کہا اے عالم!

میں ایک مسافرة دی موں کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے۔

اس نے کہا پوچھومیں نے کہا کیا آپ کے پاس آ تکھ ہے؟ اس نے کہااے لڑکے! بیکون ساسوال ہے جوتم میں سربو؟

ہشام: میراتو یمی سوال ہے۔

عرونا كالإيجاد الرجهاحقانه بي مسئله كيون شهو

مشام بمير بسوال كاجواب ويجيح ؟ رعمرو بإل توتم سوال كروب

ہشام: میں نے کہا کیا تمہارے پاس آ تکھے؟ رحمرو: مال

بشام: اس بي كياكام ليتي بو؟

عمرواس ہے میں مختلف رنگوں اور لوگوں کودیکھا ہوں۔

مشام: کیاتمہارے پاس ناک ہے؟ رغرونہاں۔

مِشام الس بي كيا كام ليت مو؟ رغرو: من اس في في وقل مول .

ہشام تمہارے پاس زبان بھی ہے؟ رغرو: ہاں

ہشام:اس سے کیا کام لیتے ہو؟ رغرو:اس سے باتیں کرتا ہوں۔

مشام:تمہارے یا س دوہاتھ بھی ہیں؟ رغرونہاں۔

شام اس كياكام ليت بو؟ رغره:اس يرون كو پكرتا بول اورزى بخي كو پيچا نتا بول

ہشام جمہارے یاس دو پربھی ہیں؟ رعمرو: ہاں۔

مشام ال سے کیا کام لیتے ہو؟ رغمرو اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں۔

ہشام جمہارے پاس منہ بھی ہے؟ رغمرو: ہاں۔

ہشام: اس سے کیا کام لیتے ہو؟ رغمرو: کھائے چینے والی چیز وں کے مزے معلوم کرتا ہوں۔

مشام بتمهارے پاس قلب بھی ہے؟ رغرو: ہاں۔

ہشام: اُس سے کیا کام لیتے ہو؟ رغمرو: میرےاعضاء وجوارح پر جو پچھ پیش آتا ہے ای قلب سے تمیز دیتا ا

مشام کیابیسب اعضاءقلب مستغنی نہیں ہیں؟ رغرو نہیں۔

مشام بيكي حالانكه تمام اعضاء يحج وسالم بين؟

عمرو:اےلڑے جب اعضاء کی شک کو مونگھ کریاد کھھ کریا چکھ کرشک کرتے ہیں تواسے قلب کی طرف پلٹاتے ہیں وہ یقین بیدا کرکے اس شک کو ماطل کر دیتا ہے۔

مشام كوياخدان قلب كوجوارج ك شك كوختم كرف كيلية قائم ركها؟ رعمرو:

ہشام: قلب کا ہونا ضروری ہے ورنداعضاء کو یقین حاصل تبین ہوسکتا؟ رغمرو: ہاں۔

ہشام:اےابومروان!اللہ نے تمہارےاعضاء کو بغیرامام کے نہیں چھوڑا جوسچے کوسچے بتا تا ہے اوراس کے شک کو متیقن بنادیتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کو جیرت ،شک واختلاف میں چھوڑے اوران کیلئے کوئی امام نہ بنائے اپنے شکوک وشبہات میں اس کی طرف رجوع کریں حالانکہ اس نے تمہارے اعضاء کی خاطرامام قائم کیا تا کہتم اپنے شک وجیرانی کواس کی جانب بلٹاؤ۔

ہشام: (جب میں نے اس سے ریر کہا) تو وہ ساکت ہوگیا اور بھے سے بچھ نہ کہہ سکا پھروہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہاتم ہشام ابن الحکم ہو؟ میں نے کہانہیں پھراس نے کہا کیاتم اس کے ہمنشین ہو؟ میں نے کہانہیں ،اس نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟

میں نے کہا کوفہ کارہنے والا ہوں ،اس نے کہا چرتو تم وہی ہشام ہو چراس نے اپنے سینہ سے لگایا پی نشست گاہ پر بٹھایا وہ پچھنیں بولا یہاں تک کہ میں اٹھ کر چلا آیا ،امائٹم اٹنے مسکرا کرفر مایا: اے ہشام! بیسب تم کوئس نے تعلیم دی؟

مشام يابن رسول الله ملوني المرى زبان برخودى جارى موكيا

میں اس کے پیچے پیچے چلے نگاہ کہیں نہیں تغیرا یہاں تک ایک روٹی والے کے پاس پہنچا جب نا نہائی غافل ہوا

تو اس نے اس کی دوکان سے دوروٹیاں چوری کی ، میں اس سے بہت متبجب ہوا پھر میں نے اپنے سے کہا شایہ پہلے

سے اس کا معاملہ وسودا ہو چکا ہو بھر اس کے بعدوہ ایک اناریجے والے کے پاس سے گذرااس کے پاس سے دوانار

جرالیا میں زیادہ جران ہوا بھر میں نے اپنے سے کہا شاید پہلے سے بات ہو بھی ہو پھر میں نے سونچا کہ پھر چوری

گرنے کی کیا ضرورت تھی بھر میں اس کے بیچے لگا رہا یہاں تک وہ ایک مریض کے پاس پہنچا اس نے دونوں

روٹیاں اور دونوں اناراس کے مائے دکھ دیا اور چلا گیا۔ میں بھی اس کے بیچے چلا یہاں تک کہ وہ صحرا میں پہنچ کر

مان تا تو میں نے اس سے کہا اسے عبداللہ ایس نے تیری نیکی کی شہرت کی تھی اور تھے سے ملاقات کرنا چا ہتا تھا اور

ملاقات ہوگئی لیکن میں نے جو پھر تم ہے و بکھا اس نے میر سے دل کو پریشان کردیا میں تم سے اس کے بارے میں

بو جھتا ہوں تا کہ میر سے دل کی خاش ختم ہو جائے ،عمداللہ اوہ کیا ہے؟

ا ما المسلم میں نے دیکھا کہ تم ایک ناعبائی کے پاس سے گذرے وہاں سے دوروٹی چراتی بھراناروالے کے پاس گئے وہاں سے دوانار چرایا ،اس نے کہا کوئی بات کرنے سے پہلے بتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ عبداللدآب كاوطن كهال ٢٠

الماسية مديد عبدالله شايدة بعفرابن محمدابن على ابن الحسين ابن على ابن ابيطالط السيامين؟

ا مائلے انہاں۔عبداللہ نے امائلے اسے کہا کہ (معاذ اللہ) آپ کی جہالت کے ساتھ آپ کے نسب کا شرف آپ کوکوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور آپ کو اپنے آباء واجداد کاعلم چھوڑ نا بھی کوئی نفع نہیں ویگا کیوں کہ آپ کسی نیک عمل کے انجام دینے والے کی مدح وثناء کا اٹکارنہیں کر کتھے۔

المُلْعِنَّةُ وه كيابي عبدالله قرآن الله في كتاب.

اماطینی بین نے کہا تیری ماں تیرے تم میں بیٹھے! تو کتاب خدا ہے بالکل جاہل ہے کیا تو نے اللہ کار قول نہیں سنا کہ اللہ صرف مقین کے اندال کو قبول کرتا ہے جب تو نے دوروٹی چرائی تو دوگناہ ہوئے اور جب دوانار چرائے تو دو محتاہ ہوئے اور جب تو نے دونوں چیزی غیر مالک کو بغیر مالک کی اجازت سے دیا تو ان چارگناہ میں مزید چارگناہ کا اضافہ ہو گیار ہا اور میں پلیٹ کرا سے چھوڑ کر چلا آیا۔

کا اضافہ ہو گیا نہ کہ چالیس نیکیوں میں چار برائیاں کم ہو گئیں۔ وہ مجھے دیکھار ہا اور میں پلیٹ کرا سے چھوڑ کر چلا آیا۔

اسٹاد گذشتہ کے ساتھ ، امام حس عسر کی لیٹ ہو گئیں۔ وہ بھے دیکھیں شیعہ نے امام صادق میں ایک کے حضور
ایک شیعہ سے کہا کہ تم اصحاب عشر مبشرہ کے بار سے میں کیا کہتے ہو گا شیعہ : میں بہت اچھا وعمدہ خیال رکھتا ہوں کہ ایک شیعہ سے کہا کہتم اصحاب عشر مبشرہ کے بار سے میں کیا گئے در بچہ میرے درجات باند کردے گا (دوسرے معتی میں اس کے در بچہ اللہ عبر رے درجات باند کردے گا (دوسرے معتی میں اس کے بار سے میں حق فی جو حالتا ہوں۔

سائل الله کی حمد ہے جس نے تمہاری وشنی سے مجھے نجات دی میں تم کورافضی سجھتا تھا جو صحابہ ہے بغض رکھتے ا

مردشیعہ: آگاہ ہوجاؤ کہ جس نے ان صحابہ میں ایک سے (امام) بغض رکھا اس پرالند کی گفت ہے۔
سائل: شایرتم اپنی بات کی تاویل کرتے ہولہذاتم ایسے کہو کہ جس نے صحابہ میں سے دس کوئشن رکھا؟
مردشیعہ: جس نے صحابہ میں دس سے بغض رکھا اس پراللہ ملائکہ اور تمام انسانوں کی گعنت ہو۔
اس کے بعد سائل نے کھڑے ہوکر اس کے سرکو بوسہ دیا اور کہا کہ اس سے قبل جو میں نے تم کورافضی کی نسبت
دی وہ مجھے جلال ومعانی کردو۔

مردشیعہ میں نے معاف کیاتم میرے بھائی ہو پھروہ سائل واپس جلا گیا۔

ا مام صادق علیتنا نے فرمایا: تو نے اللہ کے لئے بہت اچھی بات کہی اور بغیر دین کونقصان بہنچائے ہوئے تیرے بہترین توریبادر تیرےاییے بچاؤ کے بہترین ٹن نے ملائکہ کو تعجب میں ڈال دیااور خوش کرویا۔اللہ جارے ٹالفین کے دلوں میں سکے بعد دیگر نے غیوں کوڑنا دہ کرے اور ہمارے دوستوں کی مراد کو ہماری محبت کی قبولیت میں مخالفین سے تقبہ میں پوشیدہ رکھے۔انالٹ کے لبعض اصحاب نے کہا فرزندرسول! ہم نے اس کلام سے سوائے اس ناصبی کی موافقت کے پچھنیں سمجھا۔ اناظم نے فرمایا: اگراس کی مراد کوتم نہیں سمجھ سکے تو ہم نے اس کو سمجھا ہے اوراللہ بھی اس کیلئے شکر گذار ہے۔ بیشک ہمارا دوست وہی ہے جو ہمارے دوستوں کو دوست رکھے اور ہمارے دشمنوں کو دشن ر کھے اوراللہ اس کوا ہے بہترین جواب کی نیک تو نیق دے جس کے ساتھ اس کا دین اوراس کی عزت بھی سالم رہ حا ے اوراللد تقیہ کے سبب اس کے ثواب میں بھی اضافہ کردے تمہارے ساتھی نے رکھا کہ جس نے ان میں سے کسی ایک پرعیب نہیں لگایا بلکہ جس نے ان دس میں سے ایک کی برائی کی تو وہ ایک حضرت امیر المونین علی این ا ببطالت ہیں، دوبارہ تمہارے ساتھی نے کہا جس نے ان کی براگی کی یاان پرسب وشتم کیا تواس پراللہ کی لعنت۔ ر بھی بچے کہا گہ جس نے ان دس اصحاب کی برائی کی اس نے بھی امام علی<sup>ندا</sup> کی برائی کی کیوں کہ وہ دس میں سے ایک میں جب سی نے امام علی اگر اکن نہیں کی اوران کی ندمت نہیں کی تو ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے کہی کی بھی برائی نہ کی ہواور ہوسکتا ہے بعض کی برائی ہو جناح جز قبل مومن آل فرعون نے ان فرعونیوں کے ساتھ جنھوں نے فرعون سے ان کی چغل خوری کی ایسا ہی تو رید میں تھا جز قبل ان کوتو حید خداادر نبوت حضرت موی کی دعوت و پے رہے تھے اور ا تمام انبیاء ورسل برمجه عربی منتوبیق کی فضیلت اور تمام اوصیاء انبیاء برعلی این ابی طالب اور نبوت موی تو حید خدااور آ ئمہ طاہر بی<sup>ن انکا</sup> کی فضیلت سمجھاتے تھے اور فرعون کی ربوہیت ہے برأت کی تلقین کرتے تھے تو چغل خوروں نے

فرعون سے ان کی چغلی کی اور کہا کہ حز قبل تمہاری مخالفت کی دعوت دیتے ہیں اور تیرے دشمنوں کی تیرے خلاف مدد کرتے ہیں۔

فرعون نے ان سے کہا وہ میرے چیا زاد بھائی ہیں اور میری مملکت کے جانشین اور میرے ولی عہد ہیں اگر
انھوں نے وہ کیا جوتم کہدرہ بہوتو میری کفران نعت پر وہ سزائے ستحق ہیں اورا گرتم لوگوں نے ان پر بہتان با ندھا
تو تم سخت عذاب کے حقدار ہوگے کیوں کہ ان کی برائی کرنا تمہارے لئے بہت بڑی بات ہوگی۔ جب جناب
حز قبل آئے اوران لوگوں کو بھی بلایا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں اوران کی
نعتوں کا کفران کرتے ہیں؟ جناب حز قبل نے کہا کیا آپ نے بھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے فرعون نے کہا فرعون
حز قبل ان سے پوچھے کہ ان کا رب کون ہے؟ انھوں نے کہا فرعون تمہارا خالق کون ہے؟ انھوں نے کہا فرعون
حز قبل ان سے پوچھے کہ ان کا رب کون ہے؟ انھوں نے کہا فرعون تمہارا خالق کون ہے؟ انھوں نے کہا فرعون
حز قبل تمہارا دان تی کون ہے جو تمہارے معاش کی کفالت کرتا ہے اور تم سے تمہارے کروہات کو وقع کرنے والا کون

حزقیل: اے بادشاہ! میں آپ کواور تمام حاضرین کو گواہ بنا تا ہوں کہ جوان کارب ہے وہی میر ارب ہے جوان کا خالت ہے وہ کی میر ارب ہے جوان کا خالت ہے وہی میر اخالت ہے وہی میر اخالت ہے وہی میر انجھی ہے جوان کے معاش کا بندوست کرنے والا ہے وہی میر ابھی ہے ہوان کے معاش کا بندوست کرنے والا ہے وہی میر ابھی ہے ان کے رب افال اور نہ ہی کوئی میر اماز ت ہے میں آپکواور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان کے رب اور ان کے خالق وراز ت کے مالت وراز ت کے خالق دراز ت کے مالت کے رب اور ان کے خالق دراز ت کے معالم مواضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان کے رب اور ان کے خالق دراز ت کے مواہر رب اور ہر خالق وراز ق اور اس کی کر ہو بیت کے برائے اور اس کی ربو بیت کا اٹکار کرتا ہوں ۔

جناب جزقیل نے کہاان کا خدا؛ اللہ میرارب ہے اضوں نے رئیس کہا کہ جس کو اُصول نے اللہ کہاوی میرارب ہے اور یہ مختے رہے کہان کا کہنا ہے کہ فرعون ہی میرارب خالق اور یہ مختے رہے کہان کا کہنا ہے کہ فرعون ہی میرارب خالق اور دائق ہے اب فرعون ان چغل خوروں ہے بولا اسے لوگوں میر سے ملک میں فساد ہر پا کرنے والو، اسے میر سے اور میر سے اب کہ میر سے اور میر سے باز وکو عند اور میر سے ابن عم کے بلاک کرنے اور میر سے باز وکو عندا ہے توڑ نے کا ارادہ رکھتے تھے بھراس نے بینی لانے کا حکم دیا اور ان میں سے برایک کی پنڈلی اور سید میں ایک ایک ایک گئے ہوں کو افوال کو تکم دیا کہا دران میں سے برایک کی پنڈلی اور سید میں ایک ایک ایک گئے والوں کو تعدا نے قرآن

میں نقل کیا ہے.

اللہ نے اس مردمومن کوان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچالیا (سورہ عافر، آیتر۵) جب انھوں نے ان کے بارے میں فرعون سے چفلی کی تا کہ ان کو ہلاک کردیں (اور فرعون والوں کو بدترین عذاب نے گھیرلیا) اس سے مرادیمی ہے کیل ٹھونگی گئی اوران کے جسموں پرلو ہے کی تنگھی کے ذریعہ ان کے گوشت کونوج لیا میں اس طرح کے توریدان مصادق النظائی زندگی میں بہت ہیں۔

انھیں روایت میں سے وہ روایت بھی ہے جے معاویہ بن وہب نے سعید بن سان سے روایت کی ہے میں (سعید)امام صادق میلائشا کے پاس تھاای اثناء میں فرقہ زیدیہ کے دوآ دمی آئے اور انھوں نے امائش سے پوچھا کیاتم لوگوں میں کوئی واجب الاطاعت امام ہے؟

ا بالطلط فی خرمایا جہیں پھران دونوں نے اہا کہا تا ہل اعتاد وثقہ افراد نے ہم کو بتایا ہے دونوں نے ہر ایک کے نام بتائے اوران کے تقوی وعبادت کی تعریف کی اور کہاوہ جھوٹ نہیں بولتے۔

ا مائظ ان پرغضبناک ہوئے اور فرمایا: میں نے ان کوان باتوں کا حکم نہیں دیا ہے جب ان دونوں نے ان کے چیرہ پرغضب دیکھائکل کر چلے گئے ،انھوں نے مجھ سے فرمایا: کیاتم ان دونوں کو پیچائے تہو؟

رادی: میں نے کہا دونوں ہمازی بازار کے لوگوں میں سے ہیں اور دونوں زیدیہ ہیں دونوں کا اعتقاد ہے رسول اللہ کی تلوار عبداللہ ابن حسن کے یاس ہے۔

امائی نے فرمایا: دونوں جھوٹے ہیں دونوں پراللہ کی لعنت ہو، غدا کی قتم! عبداللہ این حسن نے تلوار کو اپنی استخصول سے دیکھا بھی نہیں ہے اس کوان کے باب نے بھی نہیں دیکھا ممکن ہے کہ اس نے امام علی این الحسیم لیا اللہ کی بیان دیکھی ہو، اگر دونوں سے ہیں (تو بتا کیں) کہ تلوار کے قضہ میں کیا علامت ہے اور تلوار کی دھار میں کیا الر ونشانی ہے، رسول اللہ ملٹی آیاتہ کا علم اوران کی ذرہ خود میرے پاس ہے، رسول اللہ ملٹی آیاتہ کی ذرہ خود میرے پاس ہے، رسول اللہ ملٹی آیاتہ کی ذرہ خود میرے پاس ہے، میرے پاس ہے اگر دونوں صادق ہیں (تو بتا کیں) رسول اللہ ملٹی آیاتہ کی ذرہ میں کیا علامت ہے؟ بھے اس کا علم ہے، میرے پاس جناب میلیان بن داؤد کی انگو تھی ہے، میرے پاس ہناب میلیان بن داؤد کی انگو تھی ہے، میرے پاس ہناب میلیان بن داؤد کی انگو تھی ہے، میرے پاس ہناب موئی کی قربانی والا وہ طشت بھی ہے جس میں میرے پاس وہ اسم اعظم بھی ہے جورسول اللہ التی آئیلی ہے ہیں ہناب موئی کی قربانی والا وہ طشت بھی ہے جس میں میرے پاس وہ اسم اعظم بھی ہے جورسول اللہ التی تیں تہیں ہیں ہے۔

میرے پاس اس تابوت کی شبیہ بھی ہے جے ملائکہ لائے ہمارے پاس اسلحہ کی مثال ہے جو بنی اسرائٹل کے تابوت کی طرح ہے کہ اسرائٹل کے تابوت کی طرح ہے کہ دوہ جس خاندان کے درواز ہ پر ظاہر ہوتا وہ نبوت کی نشانی ہوتا کہ اسے نبوت عطائی گئی ہے ہم میں سے جس تک وہ اسلحہ پہنچائی وامامت دی گئی ، وہ سب میرے پاس ہے میرے بابائے رسول اللہ ماٹھ آئیل کی فیرے باس ہے میرے بابائے رسول اللہ ماٹھ آئیل کی فررہ کو پہنا ہے تو وہ زمین پر تھوڑ اسا خط دیے گئی میں نے اس کو پہنا تو میرے بابا کیطرح زمین پر خط دیے گئی اور جس کے جسم پر بالکل تھی ہوگی وہ ہمارا قائم ہوگا۔

ہمیشدامام صادق طلعه فرمایا کرتے کہ جماراعلم یا گذشتہ سے مربوط ہے یاتح پر شدہ ہے یا دل میں اتر نے والا ہے اور کانوں میں اثر کرتا ہے جمارے پاس جفر احراور جفر ابیض اور مصحف فاطر ہیں آئے جمارے پاس وہ جامعہ ہے جس میں لوگوں کی احتیاجات موجود ہیں علم کی تغییر کا سوال ہوا تو فرمایا غابر سے مراد آئندہ ہونے والے امور کاعلم، مزبور سے مراد تمام گذشتہ کاعلم، قلوب میں اتر نے سے مراد الہام ہے، کانوں سے اثر کرنے سے مراد ملائکہ کی با تیں ہیں جم ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں گران کو دیکھتے نہیں۔

جفراحمرائیک کیسہ ہے جس میں رسول اللہ ماٹائی کے اسلحہ بیں وہ ہرگز ہرگز نہیں نکے گا یہاں تک کہ ہم اہلدیت اللہ ال کا قائم قیام کرے۔ جفر ابیض بھی ایک ظرف ہے جس میں توریت موٹی ، انجیل بیسیٰ ، زبور داؤد اور خدا کی تمام محکز شتہ کتابیں بیں ، مصحف فاطمہ وہ ہے جس میں آئندہ ہونے والے تمام واقعات ہیں اور قیامت تک تمام بادشا ہوں کے نام ہیں۔

قیامت تک لؤگ جن چیزوں کے متاح ہوں گے خدا کی تئم وہ سب اس جامعہ میں موجود ہے یہاں تک اس میں خراش کی دیت بھی ہے، جوایک تازیانداور نصف تازیاند دیت موجود ہے ۔زیدا بن علی ابن الحسین طبع رکھتے میں خراش کی دیت بھی ہے، جوایک تازیانداور نصف تازیاند دیت موجود ہے ۔زیدا بن علی ابن الحسین طبع رکھتے میں جو کہان کے بھائی امام با قرایش اس کیلئے وصیت کردیں کہ ان کے بعد وہی ان کے قائم مقام ہوں گے یہاں تک کہ افھوں کرمجمہ حنفیہ کوامید تھی ان کے بھائی حسین ابن علی بعد اوہ ان کی امامت کی دلیل تھی ۔ای طرح ہے زیدامید وارشے اپنے بھائی محمہ با قرایش کی جات ہے کہ جو بھوا تھوں نے اپنے بھائی امام با قرایش ہے و بھوا اور سا اپنے بطبيج امام صادق فللتاس بحى من ليااورد مكوليا-

صدقد ابن ابی موی نے ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ جب امام ابوجعفر محمد ابن علی البا ترطیعنا کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انھوں نے اپنے فرزندار جمند جعفرصا دق علیتا الکو بالیا تا کدان سے وصیت کریں ، پس ان کے بھائی زید ابن علی زین العابد بین علیم نے کہا: کیا میرے بارے میں بھی امام علیتا و حسیطیتا کی مثال دہرائی نہیں جاسکتی ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سے خطا سرزدنہ ہو (یعنی آپ کے بعد میں امام حسیطیتا اکیطرح امام بن جاؤ)

امام ہا قرطیطه نے فرمایا: اے ابوالحن زید! بینک امانات (الہیہ) مثل سے نہین ہیں اور عہد و بیان رسول سے نہیں ہے بیوہ امور ہیں جوخدا کی حجتوں سے پہلے ہی شبت ہو چکے ہیں پھر جابر بن انصاری کو بلایا اور فر مایا اے جابر! ہم سے ویسے ہی بیان کرو، جیسے تم نے صحیفہ میں معائنہ کیا ہے؟ جابر نے ان سے کہا:

یا ایا جعفر طلطال میں اپنی شخرادی فاطر کیا ہے۔ بنت رسول الله ماٹی کیا کے پاس حاضر ہوا تا کہ ولا دت امام حسین الناکی میں اپنی میں اپنی شخرادی فاطر کی است مبارک میں سفید موتی کا ایک صحیفہ تھا میں نے کہا اے عورتوں کی سردار! میں محیفہ کیسا ہے جومیں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اس میں میری اولا دمیں سے اماموں کے نام محیفہ کیسا ہے جومیں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اس میں میری اولا دمیں سے اماموں کے نام میں۔

میں نے ان سے کہا مجھے دیجئے تا کہ میں اس میں دیکھوں ، فاطر کیات بنت رسول اللہ ملتی کی آئی نے فرمایا: اے جابر!اگر منع نہ ہوتا تو میں ایسا کرتی لیکن روکا گیا ہے کہ اس کوسوائے نبی یاوصی کے کوئی مس نہیں کرسکتا ، یا اہل بیت نبی لیکن تمہارے لئے اجازت ہے کہ اس کے ظاہر ہے اس کے باطن تک دیکھے سکتے ہو۔

بی بین بین بین به رسے بیارا بیا ابوالقاسم محمد ابن عبدالله المصطفیٰ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ابن عبدمناف، ان کی ماں آمنہ بین ، ابوالحس علی ابن ابیطالب المرتضیٰ ، ان کی ماں آمنہ بین اسدابن ہاشم ابن عبدمناف ، ابومحمد ان کی ماں آمنہ بین اسدابن ہاشم ابن عبدمناف ، ابومحمد الحسن ابن المحسین العدل ، ان کی المحسین ابن علی البراتی ابوعبدالله الحسن ابن علی البراتی ابوعبدالله والمدہ شربا نو بنت برد جرا بوجھ مرحمد ابن علی الباقر ، ان کی والدہ ام عبدالله بنت الحن ابن علی ابن ابیطالب ، ابوعبدالله المحمد ابن محمد العداد ق ، ان کی والدہ ام غیر الله بنت الحن ابن علی ابن ابوعبدالله الم ابن ابی کر ابوابر ابیم موی ابن جعفر الله ، ابوجھ مرحمد ابن کی والدہ ایک کنیز جن کا نام محمد المحمد علی ابن محمد والمدہ المحمد بنت المواب کی والدہ ایک کنیز جن کا نام محمد والمدہ ایک کنیز جن کا نام موس ہوں ہے ، الله کی ، ان کی والدہ ایک کنیز جن کا نام موس ہوں ہے ،

ا پومجرالحن ابن علی الرضاء ان کی ماں ایک کنیز جن کا نام سانہ ہے، ابوالقاسم محمد ابن الحن وہ خدا کی ججت القائم، ماں ایک کنیز جن کا نام نرجس (صلوات الله علمبيم الجمعين )

زراره ابن اعین ہے روایت ہے کہ میں امام صادق اللہ اس کھا کہ مجھ سے زید ابن علی نے کہا:

اے جوان! آل محمد کے اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جوتم سے مدد کا خواہاں ہو؟ زرارہ میں نے کہا: اگر وہ واجب الاطاعت ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر واجب الاطاعت نہیں ہے تو میر ااختیار ہے کہ مدد کروں یامد دنہ کروں ، جب وہ چلے گئے امام صادق چلائلائے فرمایا

بخداتم نے اس آ کے پیچھے سے ایسا بکڑلیا کہ اس کے لئے نگلنے کا راستہ ی نہیں چھوڑات

امام صادق علیم کیا گیا کہ ہمیشہ آپ کے اہل بیٹ سے کوئی شخص قیام کرتا ہے، تواسے قل کردیا جا تا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ قتل ہوتے ہیں ، آپ دیر تک سر جھکا ئے رہے پھر فرمایا بیشک ان میں (اہل بیٹے ﷺ) سے کچھ برجھوٹ کا الزام ہے ان کے علاوہ الزام ، تہمت لگانے والے میں۔

عن ابی یعقور میں نے امام ابوعبداللہ الصادق سیسٹاکو کہتے ہوئے سا کہ اگر حسن ابن حسن سے زناہوشراب خوری پروفات پاتے توان کیلئے اس سے بہتر ہوتا جس چیز پران کوموت آئی۔

عن ابوبصیر ابوبصیر نے کہامیں نے امام صادق الله اس آیت کے بارے میں بو چھاتم ﴿ اُسَمَّ اُورَ فَسَا الْکِحَتَبُ اللّٰهِ اللّٰ

ا ماٹلے گائے ہاں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابوبصیر بیاولا دفاطمہ کیلئے خاص ہے۔ اماٹلے گا: جس نے اپنی ٹلوار سنچی اورلوگوں کواپی طرف گمرا ہی کی دعوت دی وہ اولا د فاطمہ میں ہے ہویا ان کے

علاوه وه اس آیت میں داخل نہیں ہے۔

راوی: میں نے کہا: اس میں جوداخل ہواس کی فرمدداری کیا ہے؟

اماً طلقه الله المنفسه وه ہے جولوگوں کونہ گمراہی کی دعوت دے نہ ہدایت کی ، ہم اہل بیت میں وہ جومیا نہ رواور اعتدال پیند ہے۔جواہا طلعہ کے تق کوخوب پہچاہتے والا ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے ،وہ خوداہا کم ہے۔ محمد این الی عمیر کوفی نے عبداللہ این الولید سان سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیقت نے فرمایا:

لوگ اولو العزم اور تنہارے مولا امیر المونین اللہ عبارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ مان : میں نے کہا اولو العزم پروہ کسی کوبھی مقدم نہیں کرتے۔

امَّاتُ مِنْ مِنْ الله تعالى في حضرت موى مع فرمايا:

﴿ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْآلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَّوعِظَةً ﴾ اور ہم نے توریت کی تختوں میں ہرشے ہے نسیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے (سورۂ اعراف، آیت ر۱۳۵) اللہ نے کل شی نہیں کہا بلکہ مِن کل شی کہا لیمیٰ ہر چیز نبیٹن کچھاور خدانے جناب عیسیٰ کے لئے فرمایا:

﴿ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْصِ الَّذِي قَحْمَلِفُونَ فِيهِ ﴾ بعض النَّمْسائل کی وضاحت کردوں جس میں تہارے درمیان اختلاف ہے(سورۂ زخرف، آیت ر۳۲) پہاں بھی خدانے عیسیٰ کیلئے بعض کہاکل نہیں کہا۔

ہاں تبہارے مولا امیر المونین اللہ علیے خدانے فرمایا: ﴿ قُلْ كَنفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِندَهُ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِندَهُ الْكِتَابِ ﴾ اے رسول كبر ويجئ كرتمبارے اور حارمیان رسالت كی گواہی كے لئے خداكا في ہے اور و و خض كافى ہے در میان رسام )

﴿ وَ لَا رَطْبٍ وَ لَا يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ ﴾ كُولَى خشك ورّابيانيس بي وَكَابِمِين كَاندرمخوظ نه بو (سورة انعام ٥٩)

﴿ كُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مَّبِينٍ ﴾ آل كتاب كاللم المرالمؤثين الكي ياسب (سورة ليس، آيت مرا) 1)

عن عبداللہ ابن الفضل ہاشی : ہاشی نے کہا کہ میں نے امام صادق عیلتماکوفر ماتے سنا کہ اس صاحب امر کیلئے نیبت ضروری ہے ، ہر باطل پرست فیبت مین شک کر ہگا۔ راوی میں نے کہا قربان جاؤں غیبت کیوں ہوگی؟

اماً المسائلة فدا كى گذشته جبتوں كى نعبت ميں جو حكمت تھى ونن تكمت ساحب امر كى نعبت ميں بھى ہے ہيے حكمت ان كے ظہور كے بعد ہى منكشف ہوگی جس طرح كہ جناب خصر كائشتى ميں سوراخ كرنے ،لزے كاقتل كرنے اور ديوار كے كھڑى كر دینے كى حكمت موكى وخصر كى جدائى تك ظاہر ہو تكى۔

اے فضل کے بیٹے ایرام اللہ کے ایک امرے ہے اور اللہ کے راز میں ہے ایک راز ہے اللہ کے نیبت میں سے ایک نیبت ہے جو ہم کوظم ہے کہ اللہ تکیم ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے تمام افعال حکمت میں اگر چیان کی وجمیس ظاہر نہیں ہیں۔

عن على ابن تحكم عن ابان ابان نے كہا كہ بجھے الاجعفر محد ابن انعمان ماقب بدسوس طاق احول نے خبر دى۔

زیدا بن علی ابن الحسین اللہ نے کی کو بجھے بلانے کے لئے بہتا حالا نکہ وہ پوشیدہ بھے تو بین ان کے پاس گیا انھوں نے بچھ ہے کہا اے الوجعفر! اگر ہمارے طانوادہ بین ہے کوئی تبہارے پاس بلانے کیلئے آئے تو کیا تم اس کے ساتھ تکاوں گا اور ساتھ جاؤ گے؟ ابوجعفر! میں نے کہا کہ اگر تمہارے والدگر ای یا تمہارے بھائی ہوں تو میں ان کے ساتھ تکاوں گا اور راس میں نے بھی ہے اور اس سے جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، میں نے کہا میں اس قوم پرخروج کرنے اور اس سے جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، میں نے کہا میں اس نوب ہوں کی اگر زمین پرخروج کرتے ہو این کے بالا کہ میں خدا ہوتو آپ کو چوڑ کرآ گے نگل جانے والا نجاف بانے والا اور ساتھ بیں اگر زمین پر تیرے علاوہ کوئی جست خدا ہوتو آپ کو چوڑ کرآ گے نگل جانے والا نجاف بانے والا اور ساتھ بیں جانے والا دونوں برابر ہیں۔

ندہوتو آپ کو چھوڑ نے والا اور ساتھ بیس جانے والا دونوں برابر ہیں۔

ابوجعفر: زید نے مجھے کہاا ہے ابوجعفر! میں اپنے بابازین العابدین کے ساتھ دسترخوان پر جیٹھا تھاوہ مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے گرم لقمہ میرے لئے ٹھنڈا کرتے، مجھ پر شفقت کرتے، وہ انھوں نے آگ کی گرمی نے بیس ڈرایا انھوں نے تم کودین کی خبر دی اور مجھکواس کی خبر تیس دی۔

ابوجعفرا میں نے ان ہے کہا جودوزخ کی گری ہے آپ کی اصلاح کرنا چاہے گاوہ آپ کوان باتوں کی خبر نہیں دیگا کیوں کہ دہ خوف ز دہ رہے گا کہ آپ اس کو قبول نہ کریں اور جہنم میں داخل ہوجا کیں لیکن انھوں نے مجھ کوخبر دی ہے اگر میں اس کوقبول کروں تو نجات پاؤں اور اگر قبول نہ کروں تو میرے دوزخ میں جانے ہے ان کے لئے کوئی حرج نبيس ب پرميس فان سے كها كدا پافضل بين يا نبياء؟

زید انبیاءافضل ہیں۔ابوجعفر میں نے کہا جناب بیقوب نے جناب بوسف سے کہنا ہے میرے بیٹے!اپنے خواب کواپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ لوگ تمہارے لئے الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں (سورہ یوسف، آیت ۵۰)

انھوں نے خواب سے ان کوخبر دارنہیں کیا کہ وہ لوگ کوئی الٹی سیدھی تدبیریں کریں لیکن انھوں نے ان سے چھپایا ایسے ہی آپ کے دالدگرای نے بھی آپ سے پوشیدہ رکھا کیوں کہ وہ آپ سے خاکف تھے۔

ابوجعفر زیدنے کہا خدا کی تنم! اگرتم جان لو کہ مجھ ہے تمہارے مولا نے مدینہ میں بیان کیا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور کناسہ پر مجھے سول دی جائے گی، بیٹک انھوں نے بتایا کہان کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں میرے قتل ہونے اور سولی دے دیئے جانے کا ذکر موجود ہے۔

ابوجعفر، جب میں مج کیلئے گیا تو زید کی باتی آمام صادق میلئی سے بیان کیں اور اپنے جوابات کا ذکر بھی کیا تو امام نے مجھے فرمایا

تم نے ان کوآ گے بیچھے ، دا ہے اور ہائیں ، نیچے اور اوپر سے اپیا گھیر لیا کہ اس کیلئے کوئی راستہ چھوڑ ای نہیں جس پروہ چل سکیں۔

ہشام ابن الحکم نے کہا کہ: ابن الی العوجاء، ابوشا کر دیصائی زندیق عبد الملک بھری اور ابن مقفع بیت اللہ الحرام کے پاس جمع ہوئے اور حاجیوں کا استہزا کر ہے تھے اور قرآن پر طعن کر رہے تھے۔ ابن الی العوجاء نے کہا آؤہم میں سے ہرایک چوتھائی قرآن کو باطل کر سے اور جب سال آئندہ ہم یہاں واپس آئیں اور جمع ہوں گے تو کل قرآن کوہم نے باطل ہوجائے گی اور ان کی افران کی خرق آن کوہم نے باطل ہوجائے گی اور ان کی نبوت یا طل ہوجائے گی اور ان کی نبوت کے باطل ہوجائے گئی اور ان کی نبوت کے باطل ہوجائے گئی اور ان کی نبوت کے باطل میں اسلام کا بطلان پوشدہ ہے بھر جوہم کہتے ہیں وہ ثابت ہوجائے گی اس پر اتفاق کر کے سب متمرق ہوگئے بھر جب آئندہ سال خانہ تعب کے پاس جم جو ایس الی العوجاء نے کہا کہ جب ہے ہم جدا ہوئے میں فورکر تار ہاکہ ﴿فَلَ مِنْ السُنَا السُنَا السُنَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوں کی ہوئے تو ایس آئیت کے معنی کیا ہیں میں اسکی فصاحت اور ہوگئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے گئے (سورہ یوسف، آئیت رہ ۸ ) اس آئیت کے معنی کیا ہیں میں اسکی فصاحت اور ہوگئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے گئے (سورہ کوئے سے ماجر رہا ہ اس آئیت نے مجھے دوسری آئیت کے مقابلہ جس بھی اضافہ کرنے سے عاجر رہا ہ اس آئیت نے مجھے دوسری آئیت کے فارے باز

رکھا۔

عبدالملک نے کہا: جب سے میں تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں ﴿ یَا اَیُّهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُو اللَّهُ ﴾ تاصغف الطالب والمطلوب انسان تنہارے لئے ایک مثل بیان کی گئ ہے لہذا اسے غور سے سنویہ لوگ جنھیں تم خدا کوچھوڑ کرآ واز دیتے ہویہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اورا کر مکھی ان سے کوئی چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے کہ طالب ومطلوب دونوں کمڑور ہیں (سورہ کج ، آیت سے)

آج تک اس آیت کے بارے میں غور کررہا ہوں مگراس کامثل لانے سے عاجز ہوں۔

ابوش کردیسانی نے کہا: جب سے میں الگ ہوا ہوں ﴿ لَوْ كُانَ فِیْهِ مَا أَلِهَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ آگر آنان وزمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو زمین وآسان برباد ہوجاتے (سورة انبیاء ، آیت ۲۲) اس آیت کے بارے میں سون کے رہا تھا گراس کاشل لانے سے عاجز رہا۔

ابن المقفع نے کہا: اے میری قوم! قرآن بشرے کلام سے نہیں ہے اور میں وقت جدائی سے اس آیت ﴿ قِیْلَ یَمْ اَرْضُ ابْلَعِی مَآءَ کِ وَیَاسَمَاءُ اَقْلِعِی وَغِیْضَ الْمَاءُ وَقُصَی الْاَمْوُ ﴾ قدرت کا حکم ہوا کہ اے زین اپنے پانی کونگل لے اور اے آسان اپنے پانی کوروک لے اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تنام کردیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر تھم برگی اور آواز آئی قوم ظالمین کیلئے ہلاکت ہے (سودہ ہود آیت ۴۲)

اس کے بارے میں غور کرتار ہا مگراس کا سیح علم ومعرفت نہ ہوااوراس کی مثل لانے سے قادر نہیں ہوں۔ ہشام نے کہاسب یبی گفتگو کررہے تھے کہ امام کا گذر ہوا فرمانے لگ

امام جعفرصادق بن محمد الصادق المستنظم كذر ب اور فرمایا: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَت الْا نُسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَاثُو بِهِ مِثْلِ هَذَا الْقُرْءَ انِ لَا يَا تُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيرًا ﴾ اگرانسان اور جنات سب اس پر متفق ہوجا میں کداس قرآن کامشل کے آئیں تو بھی نہیں لاکتے جا ہے ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ بی گول نہ ہوجا میں (سورہ اسراء) آیت ر۸۸)

پھران میں سے ہرائیک نے دوسرے کودیکھاا درسب نے کہاا گراسلام کی کوئی حقیقت ہے تو وہ حقیقت منتی نہیں ہوگی گرجعفر بن محر تک ، خدا کی شم ہم نے جب بھی ان کودیکھاان کی ہیبت ہم پر چھا گئی اور ہم لرز ہ براندام ہوگئے پھروہ سب لوگ عاجزی کا قرار کرتے ہوئے منتشر ہوگئے۔ احمد بن عبداللہ نے اپنے باپ سے ، انھوں نے شریک بن عبداللہ سے ، اس نے آئمش سے اور آئمش نے کہا کہ ایک مرتبہ کچھ شیعہ یا خواری کوفہ میں ابونعیم نحق کے پاس جمع ہوئے و ہاں ابو جعفر موس طاق احول بھی حاضر تھے۔

ابن ابی حذرہ خارجی نے کہا اے شیعو ! تمہار سے ساتھ میں بھی اقر ارکرتا ہوں کہ ابو بکراما م علی اور تمہاں اصحاب سے چارخصلت کی وجہ سے افعنل ہیں کہ کوئی شخص بھی ان فصلیتوں کے دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے خاند رسول میں دفن ہونے والوں میں وہ دوسرے ہیں ۔ غارش رسول اللہ کے ساتھ بھی دو میں نے ایک ہیں ، افھوں نے لوگوں کو آخری نماز پڑھائی جس کے بعد رسول اللہ میں اور اللہ کی مواس امت کے صدیق میں سے بھی دوسرے ہیں وہ ناد میں اور اور اور اور اور اور ارسول اکر میں بھی تمہارے ساتھ اقر ار ایس اور اور اور اور اور اور اور اور تمام اصحاب سے آئمیں چار فضیلت و خصلت کی وجہ سے افضل ہیں جے تو نے بیان کیا اور کی تو سے افضل ہیں جے تو نے بیان کیا اور کی تو سے افضل ہیں جے تو نے بیان کیا اور کی تو صیف بیان کی جہ سے افتان ہیں ہی تمہار سے قرآن نے ان کی توصیف بیان کی جہ سے اور میں ہی تا توں پر علی اہر اہیم کی توصیف بیان کی ہو سے قرآن نے ان کی تو سیف بیان کی جہ سے افتان کیا ہے۔

کی توصیف بیان کی ہے رسول اللہ نے نص بیان کر دی بھی دلاکل نے اسے معتبر بنا دیا ، اور ان باتوں پر علی اہر اہیم کی توصیف بیان کی جہ سے اور نو تار کی بیات کیا ہیں بھی تاری میں بیان میران آئمش نے انفاق کیا ہے۔

مومن طاق اے ابوعذرہ! یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے اپنے گھر کو کیسے چھوڑ اجسے اللہ نے اپنی جانب نسبت دیا اور لوگوں سے بغیرا جازت داخل ہونے کومنع کیا ہے وہ گھر ان کے اہل دعیال کے لئے میراث اور تمام مسلمانوں کے لئے صدقہ تھا؟ تم جو چا ہوکہو، اپنے کوابن الی حذرہ لا جواب دیکھر کے اموش ہوگیا اور اپنی غلطی جان گیا۔

مومن طاق ،اگررسول نے اپنا گھر اپنے اہل وعمال کے لئے بطور میراث چھوڑ اتو اس وقت رسول کی نو ہو یا ں تضیں اور جس گھر میں تنہارے ما لک ونن ہیں اس میں عائشہ بنت الی بکر کا آٹھویں حصہ میں سے نوال حصہ ہے اور ان تک ان کے گھر میں سے ایک ہاتھ بھی نہیں ہنچے گا۔

اگر گھر کو بطور صدقہ چھوڑا تو یہ اس ہے زیادہ اور بہت بڑی مصیبت ہے کیوں کہ خانہ رسول میں سے ان کوصر ف اتنا ہی ملے گا کہ جثنا ایک ادنیٰ مسلمان کو اور امام علیٰ اور اولا دامام علیٰ ساکھ کے علاوہ بغیر اجازت کی کا بھی ان کے گھر میں داخل ہونا زندگی میں اور بعد و فات بھی معصیت و گناہ ہے اللہ نے ان کیلئے و وسب حلال کیا ہے جو رسول کے لئے حلال تھا پھرمومن طاق نے خوارج ہے کہاتم لوگ خوب جانتے ہوکہ رسول نے مبجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا تھم و یا سوائے امام ملی کے دروازہ کے ابو بکرنے ایک روشندان چھوڑنے کا سوال کیا تا کہ وہ ای ہے مجد کو دیکھا کریں تو آپ نے انکار کر دیا اور اس ہے آپ کے چچا جناب عباس ناراض ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا:

اللہ نے موی وہارون کواپی قوم کے لئے مصر میں گھروں کے بنانے کا تھم دیا اور تھم دیا کہ موی وہارون اوران
کی ذریت کے علاوہ مسجد میں نہ کوئی مجنب رات گزارے اور نہ ہی عورتوں سے مقاربت کر ہے کین میر ہے اور نلی
کیلئے ویسے ہی ہے جیسے ہارون موی کیلئے ہے اوران کی ذریت ہارون کی ذریت کی مانند ہے کہی ایک کیلئے بھی مسجد
رسول میں عورتوں سے مقاربت حلال نہیں اور نہ امام علی اوران کی ذریت کے علاوہ کی مجنب کورات گذار ناحال میں تام لوگوں نے کہا جیسا آیے نے کہاویہا ہی ہے۔

ابوجعفر مومن طاق نے کہا:اے ابن ابی حذرہ! تیراایک چوتھائی دین گیا، یہ ہے میرے حاکم کی منقبت جس کے مثل کوئی نہیں ہے اور تمہارے صاحب کیلئے عیب ورسوائی ہے۔ تمہاری یہ بات کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، بھے بناؤ کیا اللہ نے رسول اللہ ملے آئی اور موشنین پر غار کے علاوہ سکون (سکینه) نازل کیا ہے۔ ابن ابی حذرہ ہاں۔ مومن طاق: پھر تو غار میں سکون سے تیرے حاکم خارج ہو گئے اور ان کیلئے حزن مخصوص ہو گیا اور اس رات امام علی شاکی جگہ نبی اکری مان تی بیا تھا اور انصوں نے اپنی جان کی بازی لگائی لہذا حضرت علی مقام تمہارے حاکم علی مقام نے اپنی جان کی بازی لگائی لہذا حضرت علی تھی ام تمہارے حاکم کے مقام سے افضل و برتر ہے نہ

لوگوں نے کہا آپ نے سی فرمایا۔

مومن طاق: اے الی حذرہ! تمہار انصف دین گیا۔

جس بات کائم نے دعویٰ کیا اُس کولوگوں نے بیان کیا ہے اور بیقر آن کہدر ہاہے اور اس کے لئے تعمد اِق جو

صدق کی گواہی دی ہے۔

قرآن کی تقیدیق لوگوں کے نام رکھنے ہے بہتر ہے پھرامام پیلٹھ نے بھی منبر بھرہ سے اعلان کیا''انا الصدیق الا کبر'' میں صدیق آگبر ہوں اور میں ابو بکر ہے پہلے ایمان لایا اور ان سے پہلے میں نے تقیدیق بھی کی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے پچ کہا۔

موسى طاق المالى حذره البراتين جوتفائي دين كيا-

تیری به بات کیاانھوں نے لوگوں کونماز پڑھائی تو نے اپنے حاکم کیلے فضیلت کا دعویٰ کیا چوتبہارے مقصد کو پورا

منرول کیوں کیا؟ تم جانے ہو کہ جب ابو بکر آگے بڑھے تا کہ نماز پڑھا کیں تو رسول اللہ طاقی آئے بڑھ کر لوگوں

معزول کیوں کیا؟ تم جانے ہو کہ جب ابو بکر آگے بڑھتا کہ نماز پڑھا کیں تو رسول اللہ طاقی آئے بڑھ کر لوگوں

کونماز پڑھائی اوران کونماز نے روک دیا اورخود تماز کا پڑھنا، دو حال سے خالی نہیں یا تو ایک حیلہ تھا بچواتھوں نے کیا

اور جب ٹی اکرم مٹنی آئی ہے نے اس کو محسوں کیا تو بیار ہونے کے باوجود بہت جلای سے نکل کر آئے ، ان کواس جگہ

اور جب ٹی اکرم مٹنی آئی ہے نے اس کو جلس نہ نہا کیں اور لوگوں کے پاس اس کے بارے میں کوئی عذر باقی نہ نیچ ۔

یا پھر رسول اللہ مٹنی آئی ہے نے آٹھیں اس کا حکم دیا اور سورہ برائت کے پہلے نے کی طرح ہے کہ آٹھیں وہ امرتقویض کیا

پر جبر کیل نے نازل ہوکر کہا اس کی تبلیغ سوائے آپ کے یا جو آپ سے ہوکوئی دوسرانہیں انجام دے سکتا۔

پھر جبر کیل نے نازل ہوکر کہا اس کی تبلیغ سوائے آپ کے یا جو آپ سے ہوکوئی دوسرانہیں انجام دے سکتا۔

پھر جبر کیل نے نازل ہوکر کہا اس کی تبلیغ سوائے آپ کے یا جو آپ سے ہوکوئی دوسرانہیں انجام دے سکتا۔

پھر جبر کیل نے نازل ہوکر کہا اس کی تبلیغ سوائے آپ کے یا جو آپ سے ہوکوئی دوسرانہیں انجام دے سکتا۔

پھر جبر کیل نے نازل ہوکر کہا اس کی تبلیغ سوائے آپ کے یا جو آپ سے ہوکوئی دوسرانہیں انجام دے سکتا ورنے تو کی امردین میں وہ محفوظ وہامون ہیں لوگوں

نے تصدیق کی۔

نے تصدیق کی۔

مومن طاق اے ابن الی حذرہ! تمہارا سارا دین بربادٰ ہو گیا اور جہاں تعریف کی وہیں رسوا ہوا۔ لوگوں نے مومن طاقہ ہے کہا کہ اطاعت امام نگی تھا کے دنوی کی دلیل پیش کرو۔

مُومَن طَاقَ نَحُكِما كَثِراً لَ فَ النَّاوَصَفَ بِيَالَ كَيَاجِ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو التَّقُو االلَّهَ وَتُحُونُوامَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ الصَّادِقِينَ ﴾

اے الل ایمان اللہ ہے ڈر داور صادقین کے ساتھ ہوجاؤ (سور ہوتو بہ ہ یت رواا)

ہم نے اما علی الکوار مفت کے ساتھ پایا ﴿ وَالْتَ اللّٰهِ الْهَالُولِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُل

میں تم میں دوگرانقذر چیزیں چھوڑے جار ہاہوں جب تک تم ان سے متمسک رہوگے میرے بعد ہرگز ہرگز گراہ مہیں ہوگے ایک اللہ کی آباب دوسرے میری عترت میرے اہل بیٹ اللہ یونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے، جب تک کہ دوخ کوژ پرمیرے پاس وارد نہ ہوجا کیں۔ دوسری حدیث میرے اہل بیٹ آپ کی مثال سفینہ نوح کی ہے جو اس پرسوار ہوگیا وہ نجات پاگیا جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہوگیا۔ جوان سے آگے بڑھ گیا وہ کمراہ ہوگیا، جو اس تحدم رہا وہ ان سے ملحق ہوگیا۔ جوائل بیت رسوال آپات سے متمسک رہا، وہ آنحضرت ملتی آپنے کی گوائی کی بنا پر ہوایت یا فتہ ہوگا اور جوان کے علاوہ کس سے متمسک ہوا وہ خود کمراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والا ہے۔
ہوایت یا فتہ ہوگا اور جوان کے علاوہ کس سے متمسک ہوا وہ خود کمراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والا ہے۔
ہوایت یا فتہ ہوگا اور جوان کے علاوہ کس سے متمسک ہوا وہ خود کمراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والا ہے۔

ولیل عقلی: تمام انسان عالم کی اطاعت کوفرض شار کرتے ہیں ہم نے پایا کہ امام علی ایماری ہے کہ اصحاب رسول مشتر کی آئی میں سب سے زیادہ علم والے ہیں لوگ ان سے سوالات کرتے اور لوگ ان سے تماج ہیں اور علی اس تمام ہے مستغنی ہیں ،اس پر قرآن کی بیرآیت ولیل ہے۔

﴿ أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَبَعَ اَمَّنْ لَا يَهِدِّى إِلَّا اَنْ يُهْدَى فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ جوتن كى مدايت كرتا ہے وہ واقعا قابل اجائے ہے ياجو ہدايت كرنے كے قابل بھى نہيں گريہ كه اس كى ہدايت كى جائے تو آخرتم كوكيا ہوگيا ہے اورتم كينے فيصلہ كرد ہے ہو (حورہ اونس ، آيت ر٣٥) اس ون سے بهتر كوئى واقعہ نہ تا اس كا ميالى سے بہت سے لوگوں نے قدم ہے تشيخ افتسار كر ليا۔

ابوجعفرمومن طاق کاابوصنیفہ کے ساتھ کئی مرتبہ مناظرہ ہواجن میں ایک بیے ہے۔ بیان کیا گیا کہا یک دن ابوصنیف نے مومن طاق ہے کہاتم لوگ رجعت کے قاکل ہو؟ مومن طاق ہاں البوجنيفة تم مجھ کوابھی آیک ہزار دینار دیدو، رجعت میں واپس آگرتم کوایک ہزار دینارواپس کردوں گا۔

مومن طاق جم محکومناً نت دو کہتم انسان ہی بلٹائے جاؤے بور بن کرنہیں بلٹو گ۔

ا یک دن ابوصنیفہ نے ابوجعفر مومن طاق سے کہاعلی ابن ابی طالعی<sup>انیاں</sup> نے وفات رسول مٹھی آیکٹی کے بعد اسپے حق کامطالبہ کیوں نہیں کیااگران کاحق تھا تو مطالبہ کیوں نہیں گیا؟

مومن طاق: نے جواب دیا کہ وہ خوف زدہ تھے کہ کوئی ان کو بھی نہ آل کردے جس طرح انھوں نے سعد ابن عبادہ کو مغیرہ بن شعبہ کو تیز سے آل کیا یا بروایت ولید کی تیز سے (شور کردیا کہ ان کو جنات نے مار ڈالا جوا کی طنز تھا) ایک دن ابوطنیفہ مومن طاق کے ساتھ کوفہ کی ایک گل میں چلے جارہے تھے کہ اس وقت ایک منادی نے آواز الگائی کہ مجھے گم شدہ بچہ کا پنہ کون بتائے گا؟ مومن طاق نے کہا ہم نے کس گم شدہ بچہ کوئیس دیکھا، ہاں اگر گمشدہ بوڑھا چاہے آتواس (ابوطنیف) کولے جاؤ۔

جب امام صادق علی شهادت موگی تو ابوصنیف نے مومن طاق کو دیکھ کران پرطنز کیا بمهارے امام کوموت انمی؟

مومن طاق نے جواب دیا: ہال؛ مرتبهارے امام کوقیامت تک مہلت دی گئے ہے ( یعنی شیطان کوقیامت تک مہلت دی گئے ہے) مہلت دی گئی ہے)

ردایت کی گئی ہے کہ فضال ابن الحن ابن فضال کوئی ابو حنیفہ کے پاس سے گذرے جو مجمع کثیر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حدیث اور فقہ ککھوارہے تھے، فضال کوئی نے اپنے ساتھی سے کہا خدا کی تئم جب تک ابو حنیفہ کوشر مندہ نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا ان کے ساتھی نے کہا کہ ابو حنیفہ ان سے میں جن کی حالت آپ جانتے ہیں اور جس کی دلیل و ججت آپ پر ظاہر وآشکارہے۔

فضال کوئی: خاموش! کیا تونے دیکھاہے کہ کی گمراہ کی دلیل موئن کی دلیل سے بلند ہوجائے؟ پھروہ اس کے نزدیک گئے سلام کیا اس نے اورسب نے جواب سلام دیا اور انھوں نے اس سے کہا: اے ابو صنیفہ! میرا ایک بھائی ہے جو کہتا ہے کہ بعدرسول لوگوں میں سب سے بہتر علی ابن ابیطالہ بیں اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بہتر ابو بکر بیں ان کے بعد عمر ہیں ،خدا آپ پر دم کرے آپ کیا کہتے ہیں؟

کے دریتک سر جھکائے رہے بھرسر کواٹھایا اور کہا کہ ان دونوں کیلئے بھی فضیلت کافی ہے کہ وہ رسول اللہ م<sup>ن ای</sup>لیج

ابولھذیل علاف (عالم معزل) سے حکایت ہے کہ انھوں نے کہا جب میں شہر قد پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پرایک دیوانہ آدمی (دیوزکی) ہے جس کاعلم کلام بہت اچھا ہے میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس پر بڑی ہیت ہے، تکید پر فیک لگائے بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی وہال میں تکھی پھیر رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انھوں نے جواب دیا اور کہاتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ علاف نے جواب دیا عراق کا۔اس مرد بزرگ نے کہا اچھا اچھا اہل علم

وادب سے عراق کے کس شہر سے ہو؟ علاف بھرہ کا۔ اچھا الل علم وتجربہ م کون ہو؟

ابوالمعذیل علاف مرد بزرگ متکلم ہاں علاف وہ تکیہ سے اٹھے اور مجھے بٹھایا پھر دوران گفتگوانھوں نے کہا تم لوگ امامت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

علاف: میں نے کہا آپ کی مرادکون می امامت ہے؟

شخ بزرگ تم لوگ نبی اکرم منتی آبنی کے بعد کمی کومقدم کرتے ہو؟ علاف میں نے کہا جس کورسوال اللہ آئی آبنی نے مقدم کیا مرد بزرگ وہ کون ہے؟

علاف: ابوبکر\_مرد بزرگ نے جھے کہا؛ اے ابوالھذیل! تم لوگ ابوبکر کو کیوں مقدم کرتے ہو؟ علاف: میں نے کہا کیوں کہ رسول اللہ ملتا لیکٹینے نے فرمایا ہے تم لوگ اپنے میں سے بہترین و نیک ترین کو مقدم کر دادر افضل ترین کو حاکم بناؤ اور تمام لوگ ان ہے راضی وخوش تھے۔ مرد بزرگ، اے ابوالھذیل! تو نے یہیں غلطی کی جوتو نے قول رسول بیان آیا تو خودتم لوگوں نے نقل کیا ہے۔ ابو بکر نے منبر سے کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں حالا نکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اور درانحالیکہ امام علی تعلیم ارے درمیان ہیں اگر لوگوں نے کہا تو انھوں نے ابو بکر کو جھوٹ کی نسبت دی اور حکم نبی اکرم کی مخالفت کی اور انھوں نے خود اپنے لئے جھوٹ بولا تو جھوٹوں کومنبر رسول پر نسبیں جانا چاہئے۔

تمہاری بات کہ لوگ ان سے راضی ہیں حالانکہ انصار نے کہا امیر ہم سے ہوں اور امیر تم میں سے بھی ہو۔ مہاجرین سے زبیرابن عوام نے کہا میں امام علی اللہ کے علاوہ کی بیعت نہیں کروں گا، وہ ان کی جان کو پڑگئے اور ان کے بارے بیں حکم دیا گیا کہ ان کی تلوار تو ٹر دی جانے اور تو ٹر دی گئی۔ ابوسفیان بن حرب نے آ کر کہا اے ابوالحسن! اگر آ پ چاہیں تو میں سواروں اور پیادوں سے مدینہ کو بھردوں! سلمان نے فاری زبان میں کہا (کردیدو ابوالحسن اگر آپ چاہیں تو میں سواروں اور پیادوں سے مدینہ کو بھردوں! سلمان نے فاری زبان میں کہا (کردیدو کی مردیدوندانید کہ چہرکردید) تم نے جو چاہا کیا اور نہیں کیا جائے بھی نہیں کہ تم نے کیا کیا۔ مقداد، ابوذریہ لوگ

اے ابولھذیل! مجھے ابو بکر کے اس قول کے بارے میں بتاؤ جواٹھوں نے منبر پر بیٹھ کر کہا میرے پاس ایک شیطان ہے جو مجھ سے پلی ہوجا تاہے جب تم لوگ مجھ کو غصے میں دیکھوتو مجھ سے ڈروتا کہ میں تم پر سوار نہ ہوجاؤں۔ جب انھوں نے منبر پرتم کو اپنے مجنون ہونے کی خبر دی ہے تو پھر تمہارے لئے کیسے حلال ہے کہ تم مجنون کو حاکم بناؤ؟ اے ابوالھذیل! مجھے عمر کے اس قول کے بارے میں بھی بتاؤ کہ انھوں نے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ کاش میں ابو بکر کے سینہ کا بال ہوتا پھراس کے بعد جعہ کے دن کھڑے ہوکر کہا کہ ابو بکر کی بیعت ایک جلد بازی تھی النداس کے کے سینہ کا بال ہوتا پھراس کے بعد جعہ کے دن کھڑے ہوکر کہا کہ ابو بکر کی بیعت ایک جلد بازی تھی النداس کے شرسے بچائے اب کوئی ایس بیعت کی خرف دعوت دے ہم اس کوئی کردوجوان کے سینہ کابال ہونا پہند کرتا ہے اور اس جیسی بیعت کرنے والے کوئی کرنے کا تھم دیتا ہوا ہے کیا کہا جائے۔

اے ابولصد مل اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس کا گمان ہو کہ رسول نے کسی کوخلیفہ نبیس بنایاوہ کیسے ہیں؟ اور ابو بکر نے عمر کوخلیفہ بنایا کیکن عمر نے کسی کوخلیفہ نبیس بنایا میں و کیے رہا ہو کہ تمہمارے امور خود تنہارے درمیان متضاد میں۔

اے ابولھذیل ! بیجی سمجھاؤ کہ عمرنے چھ(۱) افراد کی شوری بنائی اوران کوائل جنت سمجھتے تھے۔اور کہاا گر دو

شخص چاری مخالفت کریں تو تم لوگ دو تو تل کر دینا اورا گرتین افراد دوسرے تین افراد کی مخالفت کریں تو ان میٹوں کو قتل کر دینا جن میں عبدالرحمٰن ابن عوف نہ ہوں۔ بتا و اہل جنت کے تل کرنے کا حکم دینا دیا نت ہے؟ اے ابوالھذیل ! بیہ بھی سمجھا وُ جب عمر زخمی ہوئے ان کی کیا حالت تھی کہ عبداللہ ابن عباس: ان کے پاس آئے، عبداللہ ابن عباس میں نے عمر کو جزع وفزع کرتے دیکھ کران سے کہایا امیر المومین ! بیجزع وفزع کیسی ہے؟ عمر ابن خطاب: اے ابن عباس! بیجزع فزع اپنی موت کے سبب نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ میرے بعد حاکم کون ہوگا؟

ابن عباس: میں نے کہاخلافت کا مالک وحاکم طلحة ابن عبید اللہ کو بناد بیجتے۔

عمراین خطاب: وہ عورت پرست آ دی ہے نبی اکرم ملتی آیتی اس کو پیچانے تھے لیں ایسے فیض کوامور مسلمین کا ذمہ دارنہیں بنایا حاسکتا۔

ابن عباس خلافت زبيرابن وام كحواله كرديجي؟

عمرابن خطاب: وہ ایک نجوں آ دمی ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انھوں نے کاتے ہوئے دھاگے کے گولے کے بارے میں بھی اپنی بیوی کی مخالفت کی پس بخیل شخص کوامور سلمین پر جا کم نہیں بنایا جاسکتا۔

ابن عباس ميس في كهاسعدابن الى وقاص كوخلافت ويجيد؟

عمرا بن خطاب: وه ایک جنگجو و مجامبر خص بین اور لاکق خلافت نہیں ۔

ا بن عباس عبدالرحمٰن ابن عوف كوحا كم بناد يجيُّ ؟

عرابن خطاب و ہتوا پے عیال ہے ہی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

ا بن عباس عبدالله ابن عمر كوجانشين بناديد يجيح؟

عمرا بن خطاب: اٹھ کر بیٹھ گئے، کہااے ابن عباس ایس نے اپیا کوئی ارادہ نہیں کیا میں ایسے آ دی کو حاکم

بنادون جوا بي غورت كوطلاق دينه برجهي قادر نه بو

ابن عباس ميں نے كہا عثان ابن عفان كوما كم معين كرد يجيے ؟

عمراین خطاب: خدا کی فتم اگر میں اس کو بنادوں تو وہ ضرور ضرور آل الی معیط کومسلمانوں کی گردنوں پرسوار کردے گاادراگراس نے اپیا کیا تو لوگ اس کوتل کردیں گے،انھوں نے بیے جملہ تین مرتبہ کہا پھر میں خاموش ہوگیا کیول که میں امیرالموشین علی ابن ابیطالبیالله کنسبت ان کے بغض وعنادکو جانسا تھا۔ عمر ابن خطاب: اے ابن عباس! تم اپنے مالک ومختار (امام علیالله) کا ذکر کرو۔

این عباس میں نے کہا پھرامام علی الان کا حاکم بنادیجے۔

عمرابن خطاب خدا کی تتم میری جزع وفزع ای لئے ہے کہ میں نے حق کوحقدار سے چھین لیا،خدا کی قتم اگر میں ان کوحا کم بنادوں تو وہ انھیں اعتدال پر قائم کردیں گے اورا گرلوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو وہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔وہ اس طرح کہتے ہیں پھر چھافراد کی شور کی بنادیتے ہیں۔وائے ہواس کے لئے جوان کو اپنا حاکم سمجھے۔

ابوالحدیل نے کہاخدا کو تئم وہ مجھ سے ایسے ہی کلام کرتے رہے نا گاہ وہ مخبوط الحوامی اور مجنون ہوگئے۔اس قصہ کو میں نے مامون سے بیان کیا اور بیان کا قصہ تھا جن کی عزت ومال کو حیلہ ودھو کہ سے ٹتم کردیا گیا تھا پھر مامون نے کسی کو بھیج کران کو بلوایا وہ آئے ان کا علاج نہیں ہوا وہ ٹھیک ہو گئے ،ان کے مال ونقصانات کو واپس کیا گیا اوران کو اینا ندیم بنالیا۔ مامون کواس وجہ سے شیعہ کہا جانے لگا۔اللہ کا ہر حال میں حمد وشکر ہے۔

ائم معصومین کی طرف سے بہت ما حادیث وار دہوئی ہیں جوعلاء شیعہ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں کیوں کہ وہ لوگ اہل بدعت وضائل کو بیان کرتی ہیں کیوں کہ وہ لوگ اہل بدعت وضائل کو بیان کرتی ہیں اورا پی طاقت اور اپنے امران کا قلع وقع کرتے ہیں اس میں وہ حدیث بھی ہے جو ہمارے گیار ہویں امام سن عسکر کی لاہم ہے۔ روایت کی گئی ہے۔

ا مام جعفرا بن محمد الصادق علینظانے فرمایا جمارے شیعہ علاء ہمیشہ اس مرحد پر پڑاؤڈالتے ہیں جوابلیل اوراس کے عفریتوں ہے عفریتوں ہے عفریتوں ہے عفریتوں ہے عفریتوں ہے متصل ہوتی ہے اور وہی علاء ضعیف الاعتقاد شیعوں پر البیس کے تلکہ کرنے ہیں جارے ثرار ہزار مرتبہ ہونے ہے روکتے ہیں جارے شیعوں میں سے جواس امرکی خاطر تیار رہے وہ ترک وروم وخزر سے ہزار ہزار مرتبہ جہاد کرنے والوں سے افسل و ہرتر ہوگا کیوں کہ یہ ہمارے دوستوں کے دین کا دفاع کرتے ہیں اور مجاہدین ان کے الدان داجسام کا دفاع کرتے ہیں۔

化双音 克特尔 化二甲甲基氏管水解 医人类性病 计有效管理

## حضرت امام موسى كاظم ليشكك كااحتجاج

حن ابن عبدالرحمٰن حمامی نے کہا میں نے امام ابوابراہیم مویٰ کاظمیلٹنگ سے کہا کہ ہشام ابن الحکم کا خیال ہے اللہ تعالیٰ صاحب جسم ہے جس کی مثل کوئی شے نہیں ہے عالم ،سمیج ،بصیر، قادر ،متکلم وناطق ہے کلام قدرت وعلم سب کاسر چشمہ ایک ہی ہے ان میں سے کوئی شئے بھی مخلوق نہیں ہے۔

ا مام کاظم علیمی نے فرمایا:اللہ اس کوتل کرے کیا وہ نہیں جانتا کہ جسم محدود ہے؟ اور کلام مشکلم کے علاوہ ہے معاذ اللہ ایسی باتوں سے میں بری ہوں، وہ نہ جسم ہے، نہ صورت، نہ محدود، اس کے علاوہ ہرشے مخلوق ہے تمام اشیاء فقط اس کے ارادہ ومشیت سے وجودیاتی ہیں اس میں کوئی کلام (خیال) وگفتگونہیں ہوتی ۔

یعقوب میں جعفرے مردی ہے کہ امام کاظم اللہ اللہ فرمایا: اگر میں کہوں کہ اللہ قائم ہے اس کا مطلب میہیں کہ میں نے اس کواس کے مقام سے جدا کر دیا اس کوا کی مکان معین میں محدود کیا، اس کواعضاء وجوارح کی حرکت سے محدود کیا اور دہمن کے کھولنے کے تلفظ سے بھی محدود کیا لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ جوخدا فرما تا ہے: ﴿إِنَّهَا أَهْرُهُ إِذَا اَزَادَ شَیْنًا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ ﴾

اس کاامرصرف یہ ہے کہ کی شے کے کہنے کے بارے میں بیارادہ کرلے کہ ہوجاتوہ ہوجاتی ہے (سورہ یس، آیت ۸۲٪)اس کا ہوجانا دل کے بغیر کسی خیال دوہم کے خدا کی مشیت مرضی ہے۔ وہ بے نیاز ہے اورا کیلا، وہ کسی بھی شریک کامختاج نہیں کہ وہ اس کے امور مملکت کی تدبیر کر لے اور باب علم کواس کے سامنے باز کرے۔ یعقوب این جعفر ہے منقول ہے امام کا طلحتنا کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک گروہ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ آسان

دنیاپرنازل ہوتاہے؟

امائی اللہ نہ تو نازل ہوتا ہے نہ نزول کی احتیاج رکھتا ہے اس کا منظر قریب و بعید سے مساوی ہے اس سے کوئی بعیر نہیں اور اس سے کوئی قریب نہیں ، وہ کسی شئے کافتاج نہیں بلکہ برشئے اس کی فتاج ہے وہ صاحب نفنل وکرم ہے اس کے علاوہ قابل عمادت کوئی نہیں وہ غالب رہنے والا صاحب تحکمت ہے۔

توصیف کرنے والوں کا قول کہ اللہ آسان و نیامیں اتر تا ہے بیاس کا قول ہے جواللہ کو کی وزیادتی کیطر ف منسوب کرتا ہے مزیدیہ کہ ہمتحرک کسی محرک یا وسیلہ حرکت کی احتیاج رکھتا ہے جس نے اللہ کے بارے میں ایسا گمان کیاوہ ہلاک ہوگیا۔ تم لوگ صفات خدا میں کی حدے معین کرنے سے پر ہیز کرواور اسکو کی وزیادتی یا تحریک و تحرک یا حبوط ونزول یا اٹھنے اور بیٹھنے سے محدود کرنے میں بھی پر ہیز کرو، بیشک اللہ صفت بیان کرنے والوں کی صفت تعریف کرنے والوں کی تعریف اوروہ تم کرنے والوں کے وہم سے بلندو برتز ہے۔

حُسن ابن راشد كبتاب كمام كاظم المستول على الموسف بوخها: ﴿ أَلوَّ حُمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى ﴾

رحل عرش برغالب مواراس آیت کے معنی کیا ہے؟

امالينكان فرمايا وههر چيوني وبري چيز پرتسلط رکھتا ہے۔

يعقوب ابن جعفر في مواب ايك خص بنام عبد الغفار (سلمي) في امام كاظم المستقول خدا: ﴿ أُسَمَّ وَنَا

فَتُدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَىٰ ﴾

وہ قریب ہوئے پھراس سے بھی زیادہ قریب ہوئے یہاں تک کہ دوکمان یااس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا (سورہُ مجم، آیت ر۸۔۹) کے بارے میں سوال کیا کہ جہاں پیغیبر تظہر سے وہاں خدا حجابوں سے باہر آیا اور پیغیبراسلام آئیلی تے نے آگھ ہے دیکھا اور رؤیت کی نسبت بصارت کودی ہے لیسے ہے؟

امام کا طلط النے فرمایا کہ دنی فندلی مینی دہ نزدیک ہوئے اور نزدیکتر ہوئے کیوں کہ دہ کئی بھی جگہ سے زائل نہیں لیکن مینزد یک ہونا ذات روح کے ساتھ بدن کے نزدیک ہونے کیطرح نہیں ہے۔عبدالغفارنے کہا میں نے فنس کی جیسی اس آیت کی توصیف کی اس وجہ سے وہ اپنی جگہ آ گے نہیں بڑھا سوائے اس کے وہ اس سے زائل ہوگیا ور ندا بیسے توصیف شکرتا۔

امام کا ملی استفار نے فرمایا قریش میں اس لغت کا استعال ایسے ہوتا ہے گدا گرکوئی کہنا جا ہے کد میں نے سنا تو وہ کہتا ہے کہ' کَدَلَیْتُ تَدَلَیْ ' جس کے معن فہم ہے۔

داؤ دائن قبیصہ نے کہا؛ میں نے امام رضائلگوفر ماتے ہوئے سنا کدمیرے باباموی کا کلم اسے پوچھا گیا کیا خدا اس عمل سے مانع ہوتا ہے جس کا اس نے تھم دیا ہے اور کیا اس سے نبیں کرتا ہے جس کا اس نے اراد ہ کیا ہے کیا جس کا اس نے قصد نہیں کیا اس پر مدد کرتا ہے؟

امام کا طلط نے فرمایا تونے پوچھا کہ کیا خدااس ہے مانع ہوتا ہے جس کا اس نے تھم ویا ہے ایسا جا ترمہیں ہے ور نہ یہ ہوگا کہ خود خدانے ابلیس کو تجدہ آ دم ہے روکا ہے چونکہ اس نے اپنے عذر سے اس کومنع کیا ہوتا تو اس پرلعنت

> اییا کہنے والوں کوتو بہرنا جاہے اگر اس نے تو بہ کی تو ٹھیک ور نداس کی گردن ماردی جائے گی۔ امام حسن عسکر علیمالی ہے روایت کی گئے ہے کہ امام موک ابن جنگر اس نے فرمایا:

بیٹک اللہ تعالی نے مخلوق کوخلق کیا اور وہ علم رکھتا ہے کہ وہ کیا کریں گی۔ اس نے ان کو پچھ تم دیا اور پچھ با تول
سے روکا، اس نے جس شئے کا تھم دیا اسے نہ کرنے کا اختیار بھی دیا اور جس شئے سے روکا ہے اسے کرنے کا اختیار
بھی دیا، وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر نہ پچھ کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس نے اپنی مخلوق میں کسی پر بھی
معصیت اور زبرتی نہیں کی ہے بلکہ اس نے اضیں مصاب سے آز مایا ہے جیسے کہ قول خدا ہے تا کہ وہ تم کو آز مائے
کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے ۔ قول امام بغیر اذن خدا کے پچھ کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں لیحنی ان کو
آزاد جھوڑ ااور مجبوز نہیں کیا اور وہ سب پچھ جانتا ہے۔

روایت کی گئی کہ ایک بارابو صنیفہ مدیدیں آئے اس کے ساتھ عبداللہ این سلم بھی تھے ، این مسلم نے کہا اے ابو صنیفہ علاء آل محمد میں ہے جعفرا بن محمر الضادق اللہ اللہ میں ہم ان کے پاس چلیں تا کہ ان سے بچھ علم حاصل کریں جب وہ دونوں وہاں آئے اس وقت شیعہ علاء کا ایک گروہ موجود تھا جوان کے گھرے لگلنے کے یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے منتظر تھے سب اس حالت میں تھے کہ ایک کمن بچہ نکا اجن کی ہیت سے سب لوگ کھڑے ہوگئے۔ الوطنيفد في الميني ماتقى ت يوجها الفرزند علم اليكون هي؟

فرزند مسلم، میموی این جعفری ابومنیفه، خداگیتم میں ضروران کوان کے شیعوں کے سامنے شرمندہ کروں گا۔ فرزند مسلم، خاموش تم ان پر ہر گز قدرت نہیں رکھتے۔

ابوصنیفه، خدا کیشم میں ضروراییا کردن گا بھروہ امام موی پلینگا کی جانب ملتفت ہوااور کہااے فرزند! تمہارے

شريين آف والامسافر قضائ حاجت كم لي كبال جائع؟

موی بن جعفر علیات و توارک چھیے جیبے، پڑوی کی نگاہ ہے بیچے ،دریاؤں کے کنارے سے اور درختوں کے پنجے مخلول کے گرنے کی جگہ ہے پر ہمیز کرے، قبلہ کی طرف پیچھا اور آگا نہ کرے، پھراس کے بعداس کی مرضی ہے اُجہاں جاہے پیٹاب یا مخانہ کے لئے بیٹھے۔

ابو حنیف اے پسرا معصیت کس کی طرف ہے ہوتی ہے؟ موی ابن جعظر انظاء اے شیخ اثنین حالت سے خالی منیس گناہ یا اللہ کیطر ف ہے ہوتی ہے؟ موی ابن جعظر اندا کیلئے درست نہیں وہ اس کوسر ا میس کناہ یا اللہ کیطر ف ہے : و تا ہے اور بندہ اور اللہ دونوں کی جانب ہے ہوتا ہے اور اللہ دونوں شریک سے قوی ہے بڑے شریک کیلئے درست نہیں کہ چھوٹے شریک کووہ اس کے گناہ کی سزادے یا گناہ صرف بندہ کی طرف ہے ہے اللہ ہے کوئی مطلب نہیں پس اگروہ چاہتے معاف کردے اور اگر چاہتے اسے سزادے۔

فرزندمسلم في كها كدابوهنيفه برسكته جها كيا كويامنه مين يقرؤال بركيا هو

فرزندمسلم میں نے ابوحذیفہ ہے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا کہاولا در سول اللہ ملتی آیکم سے معترض نہ ہوں۔ علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوجعفر دوانقی نے یقطین کو مقام قصر عبادی میں ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا وہ کنواں کھدوانے میں گے رہے اور ابوجعفر دوانقی کی موت ہوگئ مگر کنواں سے پانی نہیں نکا اس کی خبر خلیفہ مہدی کو دی گئی اس نے کہا کہ جب تک یانی نہ نکلے کھودتے رہونیا ہے تمام بیت المال خرچ ہوجائے۔

راوی: نے کہا یقطین نے اپ بھائی ابومویٰ کو گنواں کھدوانے کی ذمسداری دیدی وہ بھی کھودتے رہے یہاں تک کہ بہت نیچے زمین بٹن ایک موارخ بیدا ہوااوراس ہے ایک ہوانگل جس سے سب گھبرا گئے لین اس کی خبرابو مویٰ کودی گئی۔ابومویٰ نے کہا کہ بھتے نیچے اتارو۔ان کوممل کے ایک حصہ میں بٹھا کرڈول کو کنواں میں ڈالا نیچے اتار اگیا جب وہ کنواں کی تہہ میں بینچے تو انھوں نے ایک خوفاک چیز دیکھی اور نیچے ہے ہوا کی خوفاک آ وازنگلی اس نے

> ظیفه مهدی نے کہا اے ابوالحسن مولی کاظم! احقاف کیا ہے؟ آپ نے فر مایا الرال، ریت۔ ابواحد ہانی ابن محمد عبدی مجھ سے حدیث مرفوع میں بیان کیا امام مولی کاظم اسے فر مایا:

جب میں ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا میں نے اس کوسلام کیااس نے جواب سلام ویا پھر کہاا ہے موئ ابن جعفر علیت الکیا دوخلیفہ الگ الگ لوگوں سے خراج وصول کریں گے؟ اماظ میں نے کہاا ہے امیر المومنی اللہ اللہ کا اللہ کی آپ کیلئے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ گنہ کا رنہیں اور ہمارے دشمنوں کی ہمارے خلاف جھوٹی جھوٹی با تیس قبول کریں آپ خود جانے ہیں رسول اللہ ماٹی آیا ہم کی وفات کے وقت ہی ہے لوگوں نے ہم پر بہتان بازی شروع کردی تھی، جو جو الزام گئے آپ کولم ہے اگر آپ رسول اللہ ماٹی آیا ہم کو اپنا سجھتے ہیں تو مجھے اجازت دیجے کہ آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو مجھے میرے بابانے اور ان سے ان کے آباء واجداد نے اور ان سے میرے جد

جب ایک رشته دار کاجسم دوسرے رشته دارے من ہوتا ہے قو خون جوش مارتا ہے، رکیس پیوٹ ک اٹھتی ہیں میں قربان ذرا آپ اپناہا تھ میرے ہاتھ ہیں دیجئے۔

ارون رشد میرے قریب آئے۔

ا مائٹ میں ان کے قریب گیااس نے میرا ہاتھ بکڑا ، اپنی جانب تھنچ لیااور دیر تک معانقہ کیا بھر جھنے چھوڑا اور کہا اے موٹی بیٹے ! تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ میں نے ویکھااس کی آئکھ آنسوؤں سے پر ہےاب میری جان میں جان آئی۔ ہارون رشید آیے نے اور آیے کے جدنے سے فرمایا :

میراخون جوش مارنے لگا اور میری رگیں پھڑک آخیں یہاں تک کہ مجھ پر رفت طاری ہوگئ اور میری دونوں آئکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان چیزوں کے متعلق سوال کروں جو مجھے کھٹک رہی ہیں اور اب تک میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے اگر آپ نے اس کا شچھ جواب دیا تو میں آپ کوچھوڑ دوں گا اور آپ کے خلاف کسی کی بات بھی نہیں مانوں گا اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی جھوٹ نہیں بولتے لہذا جو میرے دل میں سے میں بوچھتا ہوں آپ اس کا شجھ مجھے جواب دیجئے۔

امام كاظلم اكرة ب مجهد كوامان دين قومن آب كوابي علم كے مطابق درست جواب دوں۔

ہارون رشید آپ کیلئے میری جانب سے امان ہے بشرطیکہ آپ سے ہولیں اور اس تقیہ کوچھوڑ دیں جس کے

لئے آپ بن فاطمه شہور ہیں۔

امام کاظم اللہ اسے کہا: آپ جو جاہیں پوچھیں، ہارون رشید مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اپنے کوہم سے افضل کیوں جھتے ہیں۔ کیوں جھتے ہیں حالانکہ ہم اورتم سب ایک ہی شجرہ نسب سے ہیں، بی عبدالمطلب اور ہم اورتم ایک ہی تو ہیں فرق اتناہے کہ ہم بی عباس ہیں اورتم ابوطالب کی اولا دہواور بیدونوں رسول اللہ ملٹی نیں تم کے بچاہتے اور قرابت رسول میں دونوں برابر ہیں۔

امام کاظام اس نے کہا کہ اس طرح کے عبداللہ اور ابوطالب دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیں اور تمہارے جد عباس کی ماں عبداللہ دابوطالب کی مان نہیں ہیں۔

ہارون رشید!اچھا تو آپلوگ کیوں دعو کی کرتے ہیں کہ آپلوگ رسول کے دارث ہیں حالانکہ چپا بھیجوں کو میراث سے محروم و مجوب کر دیتا ہے اور جب رسول اللہ طبیعی آئی کی وفات ہو کی تو ابو طالب اس سے قبل وفات پاچکے متصاوران کے چپاعباس ژندہ تھے؟

ا مام کا علیمته بین نے کہااگر امیر الموشین مناسب مجھیل تو اس مسئلہ ہے مجھے کومعاف رکھیں اس کے ملاوہ آپ

جوچامیں مجھسے بوچھیں۔ ارون رشید نہیں آپ کوجواب دینا پڑے گا۔

ا مام کا کام ایس نے کہا آپ مجھے امان دیجئے۔ ہارون رشید کلام کرنے سے پہلے ہی میں آپ کوامان دے چکا ہوں۔

انھوں نے کہانوح ابن درّاج میں جرائت بیان ہے اور ہم ڈرتے ہیں خلیفہ نے بھی ابن دراج کے فیصلہ کو بحال کرویا کیوں کہ بقول قدماءعامتہ نبی اکرم ملٹ کی آئج ہے نے فرمایا:

نجی نشستوں میں کہی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں خصوصا آپ کی نجی نشست۔

ہارون رشید کوئی مضا کقہبیں ہے۔

ا مام کاظفتا جناب عباس کے دارث نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ نبی کا وہ دارث ہو ہی نہیں سکتا جومہا جرنہ مواورغيرمها جركيليج ولايت ثابت نبيس موسكتي \_

ہارون رشید:اس بارے میں آ پے کے پاس دلیل کیا ہے؟

المام كاظُّلَّكُمْ! مِين نے كہا خدائے تبارك وتعالى كار قول ہے ﴿ وَالَّـٰ لِمِينَ آمَنُو اوَ لَمْ يُهَا جُرُو امَالَكُمْ مِنْ وَلَا أيتهم مِنْ شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾

بیٹک جوایمان لائے اور ہجرت نہیں ان کی ولایت ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں جب تک ہجرت نہ کریں ( سور ہَ الفال آست (۷۲)

اورآ پ کوملم ہے کہ میرے چیاعباس نے ہجرت نہیں کی تھی۔

باردن رشید: اےموی ابن جعفر علیما اہمارے دشمنوں میں سے تسی کواس بارے میں بتایا ہے؟ یااس مسئلہ میں المسى فقيد نے سيج تنہيں کہا؟

امام کاظفہ خدا کی تتم کسی کونبیں سوائے آیے کے مجھ سے کسی نے یو چھا بھی نہیں۔

پھر ہارون رشید نے مجھ سے گبا کرآ ب لوگ عامدوخاصہ کو کیوں اجازت دیتے ہیں کہ وہ آب لوگوں کورسول الله التيانية في طرف منسوب كرين ١٠ ريا بن رسول الله كهيل حالا تكه آپ لوگ فرزند عليه في ميون كه آ دي اييخ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے فاطمہ زیر کھیاتی بنت رسول اللہ ملتی کیا تیم کی حیثیت تو ایک ظرف کی تھی اور نبی تو ہاں کی ا جانب ت آب كاناس؟

المام كاظم المسلم في كبايا امير المونيين الروسول الله آب كي بيني كي شادى كاينام دي توكيا آب قبول كريس عيد؟ بارون رشيد ، سجان الله كيون نبيل قبول كرول كالمكنة تمام عرب وعجم اورقريش برفخر كرول كا\_

ا مام کا تھے ۔ میں نے اس ہے کہا کیکن نہ وہ ہماری بٹی سے شادی کا پیغام دیں گے اور نہ ہم ان سے عقد کریں گے۔

بارون رشید: ایسا کیول نے:

آمام کاظیم سیوں کے ہم ان کی اولاد میں وہ هارے والید میں اور آپ ان کی اولاد نبیس میں اور وہ تمہار ہے والید

بارون رشید: اےموی این جعفر طبیعاً! آپ نے بہت اچھی بات کہی چھراس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے کو ذریت

رسول نسل رسول کیوں کہتے ہیں جب کدرسول کو کی اولا دخریہ نہیں تھی اور نسل و ذریت تو اولا دخرینہ سے چلتی ہے اور کی ہے نہیں حالا نکہ آپ لوگ تو لڑکی کی نسل ہے ہیں؟

امام کاظام از آپ کوفر ابت رسول اوراس قبر کا واسطه اوراس میں آ رام کرنے والے کا واسطہ اور آپ کوخدا کی تتم دیتا ہوں کہ اس کے جواب سے مجھے معاف رکھیں۔

المام كالملك كيا جواب دين كي مجهدا جازت ع؟ بارون رشيد، بال، بيش يجيع ؟

امام کا کام آن الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُ دُوَسُلَيْمَانُ وَالِيُوبُ وَيُوسُفُ وِمُوسَىٰ وَهَا الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُ دُوسُلَيْمَانُ وَالْيُوبُ وَيُوسُفُ وِمُوسَىٰ وَهَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

اے امیرالموسین ابتائے کہ جناب عیسی کے باپ کون تھے؟ بارون رشید جناب میسی کے گوئی باپ نہیں تھے۔ امام کا طلقہ ہم جناب عیسی وان انہیا، کی وریت میں جناب مریم کی وجہ شامل کیا گیا ہے ای طرح ہم بھی رسول اکرم مقابلی آلم کی وریت میں اپنی ماورگرای جناب فاطمہ زبر آئی کی طرف سے متعی ہوتے ہیں۔ امام کا طلعہ اسے امیرالمومین میں آئی اورگرای جنابی تو سزید کچھ بیان کروں؟ ہارون رشید اہاں بیان سیجے۔ امام کا طلعہ میں نے کہا تول خداج فی میں خراج کی فیسلام ن کے خد صاحب ہے آء کے من العلم فقل ا تَعَالَوانَدُعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَاَنْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (سورة آلعران، آيت ١٢)

سمی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اکرم ملی آئی ہے نے مبابلہ کے دن چا در کے بیچے حضرت علی، فاطمہ، حسن ،ادر حسین اسلام کے علاوہ کسی کوبھی لائے ہوں پس ابناء ناسے مراد حسن وحسین نساء ناسے مراد فاطمہ زہرااورانفسنا ہے مرادعلی ابن ابیطالب ہیں۔

نیزتمام علاء نے اجماع کیا ہے کہ جرئیل نے روز احد کہا''اے محد! یہ ہے امام علی اُکی مواسات جونال اُلا اِن دکھائی''رسول نے فرمایا:

كول نه جوده بحص بين اورين اس بهول تو پحر جرئيل في كهايار سول الله مل اَيَّالَيْهَم إِين آپ دونول ب بهول پُحركها" لا فتى الاً على لا سيف الاً ذو الفقار "يه مرخ و يى بى ب كه جيك الله ف اپنال ايم ك لِكُ فرمايا ﴿ قَالُو اسْمِعْنَا فَتَىٰ يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرًاهِينَمُ ﴾

انھوں نے کہاہم ایک جوان کوجائے جس کانام ابراہیم ہے (سورہ انبیاء،آیتر ۲۰)

ہم جرئیل کے اس قول پر فخر کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔

بارون رشیدنے احسنت کہااور کہااور اپنی حاجت وضرورت پیش کیجے؟

امام کاظم آنمیری پہلی حاجت ہی*ے کہ جھے* آپ آپ ابن عم کواجازت دیجئے کہ وہ اپنے جدنامدار کے حرم اوراپنے اہل وعیال کی جانب واپس ہوجائے۔

ہارون رشید: انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں غور کریں گے۔

روایت کی گئی ہے کہ ایک دن مامون رشید نے اپنے لوگوں سے کہا کیاتم لوگ جانتے ہو کہ مجھ کوشیع کی تعلیم کس ۔ دی؟

قوم نہیں خدا ک شم اس بارے میں ہم نہیں جائے۔

مامون رشید مجھے میرے باپ ہارون رشید نے تشیخ شکھایا اس سے کہا گیا یہ کیسے ہوسکتا ہے وہ تو اس گھر انے والوں کوتل کرتا تھا۔

مامون رشید: ان کوملک وحکومت کی وجہ بقا کیلئے ان کوتل کرتا تھا کیوں کہ ملک عقیم (بانچھ) ہوتا ہے چراس نے

کہا کہ ایک دن امام موئی ابن جعفر طلط الم رون رشید کے پاس آئے وہ ان کیلئے گھڑ اہوگیا ان کا استقبال کیا اور صدر م مجلس میں ان کو بٹھا یا اورخود ان کے سامنے بیٹھا اور ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں پھرموئی ابن جعفر طلط ا نے میرے باپ سے کہا یا امیر الموشین ! اللہ نے حاکموں واولیان سلطنت پرفرض کیا ہے کہ وہ امت کے نقراء کی گری ہوئی حالت کو سنجالیں اور مقروض افراد کے قرض اداکریں ، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کریں ، بےلباس کولباس کہنا کیں اور قید یوں کے ساتھ احسان کریں ایسا کرنے کیلئے آپ کا سب سے زیادہ حق ہے۔ بہنا کیں اور قید یوں کے ساتھ احسان کریں ایسا کرنے کیلئے آپ کا سب سے زیادہ حق ہے۔

اس کے بعد امام موئی کاظیم اکوڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور ان کی پشیانی کا بوسد دیا پھر میر اباب میر کی طرف اور امین اور موتمن کی جانب متوجہ ہوا اور کہا اے عبد اللہ اے محد اے ابراہیم! تم اپنے ابن عم اور اپنے سیدوسر دار کے ساتھ جا و اور ان کی رکاب تھا مو، ان کے لباس برابر کر واور ان کے گھر تک انھیں چھوڑ کر آؤ پھر موئی ابن جعفر نے بھے ہے چکے جبکے بات کی اور مجھے خلافت کی بشارت دی اور مجھے ہے کہا کہ جب تم خلیفہ ہوجا و تو میر سے بیٹے ہے اچھا سلوک کرنا پھر ہم واپس آ گئے اور میں اپنے باپ کی اولا دمیں سب نے زیادہ جری تھا جب سب بھے اور خلوت ہوئی تو میں نے کہا یا امیر المونین! پی خص کون ہے جس کی آپ نے ای تعظیم و تکریم کی کہ سب چلے گئے اور خلوت ہوئی تو میں نے کہا یا امیر المونین! پی خص کون ہے جس کی آپ نے ای تعظیم و تکریم کی کہ آپ اس کیلئے اپنی جگہ ہے کہا بارون رشید:

یمی لوگوں کے امائظ امیں یمی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی جت ہیں اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔ مامون رشید: میں نے کہایا امیر المومنین! کیا بیتمام صفات آپ میں ٹیس یائے جاتے؟

ہارون رشید: میں ظاہر میں ہرروز زبردتی وغلبہ کے سبب جماعت وقوم کا امام ہوں کیکن موئی ابن جعفر طلط کا امام حق ہیں خدا کی شم اے میرے بیٹے! وہ خلافت رسول الله ملٹ کا آتا ہم کے مجھ سے اور تمام مخلوق سے زیادہ عقدار ہیں، خداقتم اگرتم بھی میرے بیٹے ہواس حکومت کو مجھ سے جا ہوتو تمہاری گردن ماردوں گا اور تمہاری دونوں آ تکھیں نکال لوں گا کیوں کہ ملک عقیم (وبانجھ) ہے۔

جب وہ مدینہ سے مکہ جانے گئے تو ایک کالی تھیلی لانے کا حکم دیا جس میں صرف دوسودینار تھے پھرفضل این انتج کو دیکر کہاا سے لے کرموی این جعفر علیفلا کے پاس جاؤ اور میہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے کہا ہے فی الحال ہمارا ہاتھ تنگ ہے آئندہ ہمارا عطیہ بہت جلد آپ تک پہنچے گا۔

مامون نے کہا (بید کھیکر) میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپو چھا اسے امیر المونین! آپ نے تمام مہا جرین وانسا داور تمام قریش و بی ہاشم کو پانچ ہزار دیناریا اس سے زیادہ بھی دیا حالا نکدآپ ان کے حسب ونسب کو بھی نہیں جانبے اور موی ابن جعفر جن کی آپ نے تعظیم و تکریم کی صرف دوسودینار دیتے جن جن کو آپ نے عطا کیا بیر قم سب سے کم ہے۔

ہارون رشید نے کہا خاموش ہو جا تیری ماں تیر نے م میں بیٹھے اگران کی عظمت و ہزرگ کے لحاظ سے ان کو میں عطا کر دوں تو میں اس مے محفوظ نہیں ہوں کہ وہ کل اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے ماتھ ایک لا کھتوار لے کر مجھ پر حملہ آور ہو جا نمیں ، ان کا اور ان کے اہل بیت کی فقر ونگی میر سے اور تیرے لئے امن وسلامتی کا سبب ہے بجائے اس کے ان کھ کشادہ ہو جا تھی اور غی بن جا تمیں۔

کہا گیا ہے کہ جب ہارون رشید مدینہ آیا اس کے ساتھ لوگ بھی تصوّ وہ زیارت کے ارادہ سے قبر نبی اکرم سے کہا گیا ہے کہ جب ہارون رشید مدینہ آیا آئی اس کے ساتھ لوگ بھی تصوّ وہ زیارت کے ارادہ سے کہا السلام علیک یا ابن عم، ایسی آنے چیاڑا دبھائی اس وقت امام موٹی ابن جعفر علی الشہری جانب بر مصاور فرمایا ''السلام علیک یا رسول العلی آئی آئی ہا السلام علیک یا اب برسلام ہو، یہ ن کر ہارون کا چبرہ متغیر ہوگیا اور غیظ و نقسب کے آٹار ظاہر ہوئے۔
السلام علیک یا ابنہ ''اے بابا آپ پرسلام ہو، یہ ن کر ہارون کا چبرہ متغیر ہوگیا اور غیظ و نقسب کے آٹار ظاہر ہوئے۔
محمد ابن حسن نے امام موٹی کا تھی تھی بارون رشید کے سامنے مکہ میں سوال کیا کہ کم میکنی جائزے کہ وہ اپنی میں ہے۔ محمد ابن حسن اپنی ممل کی جب سے کہ اس سے امام کا تھیا ہے فرمایا : اختیار کے ساتھ بیا ترتبیں ہے۔ محمد ابن حسن کیا اختیاری حالت میں سائے کے نیچ چانا جائزے؟

امام کافتم اللہ جائز ہے۔

یان کر محرابن حسن نے مطلحہ کیا چراماً میں سائیا کیا تجھے نبی کی سنت سے تبجب ہور ہاہے اور اس کا ندال الزاتا ہے میشک رسول اللہ من آئی تی حالت احمام میں سائبان کو اپنے مرست اشاہ بیتے ہے۔ المرسالیہ من آئی تی مالیان کو اپنی مرست اشاہ بیتے ہے۔ اس محراا دکام خدا میں قیاس نیم کیا جا تالبذا جس نے بعض ادکام کو ایس کیاوہ راستہ سے بحثک گیا اور مراہ ، و گیا اس پر محدا بن حسن خاس شرک بواب نیم کوئی جواب نیم ویا۔

ا و بوسف امام کاظم سے خلیفہ مبدی کے حضور اُنتگو ہوئی کہ امام کا جوابو بوسف ہے ایسے ہی مسلد کے متعلق

پوچھاجس کااس کے پاس جواب نہیں تھااس نے امائیے گیا کہ میں آپ ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امائیے گاپوچھو: ابو یوسف ،محرم کے سامیہ سائبان کے کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امائیے شامین نہیں کرسکتا ،سامیر کرنا جائز نہیں ہے۔

ابولوسف اگرکوئی خیمہ بنائے اوراس میں داخل ہوتو کیا تھم ہے؟

امال کوئی حرج نبیں سایہ کرسکتا ہے۔

ابولوسف دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

الماليكائم حائض كے بارے میں كہتے ہوكيادہ نمازكي قضاكرے گی؟

ابولوسف نبين.

الماسية كياروزه كى تضاكر كى؟

ابويوسف، بأن امام المساكيون؟

ابو بوسف ایسای حکم خداوشر بعت ہے۔

ا مانظیناً مسکا بحرم بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے۔اس کے بعد خلیفہ مہدی نے ابو یوسف سے کہاتم کسی لاکق نہیں ہو کچھ نہیں کر سکتے۔

ابوبوسف نے کہایا میر الموسین انصول نے مجھ کو دندان شکن جواب دیا۔

ا مام حسن عسر کی انتها سے روایت ہے کہ امام مویٰ کا ظام انتہا خاص شیعوں کے درمیان گز درہے تھے، ایک شخص نے تنبائی میں آپ سے کہا، اے فرزندرسول میں خوف زوہ ہوں کہ فلاں این فلاں آپ کی وصایت وامامت کے عقیدہ کے اظہار میں آپ سے منافقت کرتے ہے۔

امام كاظلمان فرمايا بيكيي بوسكتاب؟

مردشیعہ: ایک دن میں فلاں کی نشست میں حاضر تھا اور اس کے ساتھ اہل بغداد کے بزرگوں میں ہے ایک مخص تھا صاحب نشست نے اس ہے کہا گرتم گران کرتے ہو کہ تخت پر بیٹھے ہوئ اس خلیفہ کے علاوہ تنہارے اور ست موٹ این جعفر طیعت امام میں؟ تو آپ کے دوست نے اس سے کہا کہ میں میں کہتا بلکہ میرا گمان میں ہے کہ موٹ این جعفر طیعت امام میں، اگر میرا اعتقاد نہ ہو کہ وہ غیرا مام میں تو جھے پر اور جو اس کا معتقد نہ ہواس پر اللہ ملا تک اور

لوگوں کی لعنت موہ صاحب نشست نے ان سے کہا جزاک اللہ تیرا جو بھی تمہارے بارے **میں مجھ** سے چغلی کر۔ اس برالتد کی لعنت ہو۔

اس بات برامام مویٰ کاظم علیقه نے فرمایا : جیساتم نے سمجھاالیانہیں کے کیکن تمہارا دوست تم سے زیادہ سمجھ دار ہے،بس اس نے اتنا کہا کہ موٹی غیرامام ہے موٹی اس کے علاوہ ہیں یعنی وہی امام ہیں۔ بیٹک اس نے اپنے اس ول ہے میری امامت کو ثابت کیا اور میرے علاوہ کی امامت کی نفی کی۔اے بندہ خدا!اینے بھائی کے بارے میں ا نفاق کا تمہارا گمان زائل وختم ہو گیا تو اللہ ہے تو بہ کرو۔اس کے بعداس کواس کی کہی ہوئی باتیں مجھ میں آئیں پھر شیعہ مرد نے کہا اے فرزندرسول اللہ ملٹی آیتے ! میرے پاس مال نہیں ہے جس کے ذریعہ میں (آپ کے سیج ووست )اس کوراضی کرلول کیکن میں اینے تمام اعمال ایلی عبادت اور آب اہل بیت پر دروداور آب کے دشمنوں پر لعنت میں ہے کچھ حصداں کو ہمہ کرتا ہوں تا کہ وہ مجھے راضی اورخوش ہوجائے۔

امام کا طفینا نے فر مایا: اب تو دوزخ ہے نکل گیا۔

المام موى كالطيفاك روايت كى فى بوكدا بف ارشاد فرمايا:

جوفقیہ ہمارے ایسے تیموں میں کسی ایک بیٹیم کونجات دے جوابیے مایخاج کے سکھنے اور معارف واصول کے جانے کیلئے ہم تک نہیں پہنچ سکتا وہ اہلیس کے لئے ہزار عابد سے زیادہ بخت وگراں ہے کیونکہ عابد صرف اپنے کو نجات دیتا ہے لیکن میرم دفقیہ اپنے ساتھ خدا کے بہت سے بندوں اور کنیزوں کو اہلیں کے اختیار اور اس کے رسولوں سے عجات دیتا ہے ای سبب سے ایک فقیدا یک ہزار ہزار عابد سے افضل و برتر ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ امام مونگلتنگا بہترین آ واز اور بہترین قر اُت کے مالک تھے اٹھوں نے ایک دن فرمایا کہ ا ما علی بن الحسین التالا تر آن پڑھتے تھے اور کوئی گذرنے والا ان کے پاس سے گذرتا نوان کی بہترین آ واز سے خوش موجاتا۔اگرامامانی خوش آوازی کوظا ہر کردیتے تولوگ اس کوبرداشت نہیں کر سکتے۔

العام كاظلتان حكما كيا كه كيارسول الشاوكون كونما زنبين يزهات تيجي؟ كيا بلندا وازع قراآن نبين يزهية تيجي؟ ا مَلْنَا لِللَّهِ مِينَكَ رسول الله يجهير كِلوگول كي طافت برداشت كے اعتبار سے اظہار فرماتے تھے۔

na Propinsi kuta kuta kuta perinterji ji ja fanjar yang wilija kata ji kata ji kata ja kata piyata da kata kut

## امام رضائلكم كاحتجاج

تو حیداورعدل دغیرہ کے بارے میں نخالفت وموافق ابنوں اورغیروں سے امام رطالتھ کے احتجاج کا بیان۔ ایک شخص امام رطالتھ کے پاس آیا اوران سے کہایا بن رسول الله! عالم کے حادث ہونے کی کیادلیل ہے؟ امام رطالتھا؛ تم نہیں تھے پھرتم وجود میں آئے تم اچھی طرح جانے ہو کہ خود کو وجود نہیں بخشا اور نہ تو تم جیسا کوئی تمہیں وجود میں لایا ہے۔

خادم امام رطط علی میرالله خراسانی سے منقول ہے کہ ایک روز ایک زندیق امام رطالته کی خدمت میں وارد ہواو ہاں کچھاورلوگ موجود تھے۔امام علی رطالته کے اس سے فرمایا:

بنا دُاگر قول تمہارا قول ہواگر چہابیا نہیں ہے تو کیا ہم اورتم مساوی ہیں؟ ہمارے روزے، ہماری نمازی، ہماری زکواق، ہمارے اعتقادات نے ہم کوکوئی نقصان نہیں پیچایا ہے؟ وہ زندیق خاموش ہوگیا۔امام رضا الله ا فر مایا:اگر قول ہمارا قول ہواور حق بھی یہی ہے تو کیاا بیانہیں ہے کہتم ہلاک ہوئے اور ہم نے نجات پائی؟

زندیق:اللهٔ آپ پررحمت نازل کرے۔ مجھے تمجھائے کہ وہ خدا کیسا ہےاور کہاں ہے؟ امام رضّاً <sup>اللہ</sup>: تجھ پرافسوں! جوتم نے گمان کیا وہ غلط ہےاس نے جگہ ومکان کوا بچاد کیا ہے وہ تھالیکن کی جگہ

الام رضا " بھ پرا سون بوم ہے مان میا وہ علا ہے اسے جدد ورہ کا وابد ورہ کا وابد ورہ کا ہے وہ عالمین کی جاتھ ا ومکان کا وجود نہ تھااس نے کیفیت کو ایجاد کیا ہے وہ تھا لیکن کسی کیفیت کا وجود نہیں تھالہذا کیفیت یا جگہ ومکان اور

حواس ہے اس کا درک نہیں ہوسکتا اور کسی چیز سے مشابہ بھی نہیں ہے۔

زندیق جب حواس بخگانہ میں ہے کی ایک ہے بھی درک نہیں ہوسکتا تو وہ اصل ہے ہی نہیں۔ امام رضاً علی تجھ پرافسوں ہے! جب تیرے حواس اس کے ادراک ہے عاجز ہوگئے تو تو نے اس کی رپو بیت ہے انکار کر دیا حالا تکہ جب ہم اس کے ادراک سے عاجز ہو گئے تو ہم کو یقین ہوگیا کہ وہی ہمارار ب ہے اور وہ تمام اشاء کے برخلاف شئے ہے۔

امام رضاً الله العربي المحصرة المراجع المراجع

زنداتي غدا کو جود پردليل کيا ہے؟

ا ہام رضائیں؛ جب میں اپنے جسم کود کھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کے طول وعرض کی وزیا دتی کرنے اس نقصانات جسکو دفع کرنے اور اس کوفا کدہ پہنچانے میں کوئی اختیار وقد رہ نہیں رکھتا تو میں نے جان لیا کہ اس عمارت کا کوئی بنانے والا ضرور ہے لہذا میں اس پر ایمان لے آیا اس سے مزید رہے کہ میں نے افلاک کے چکر لگانے ، بادلوں کے آئے جانے ، ہواؤں کے چلئے سورج وچا ندوستاروں کے حرکت کرنے اور تمام متیقن آیات عمیر بھی ویکھا جس سے مجھ کو یقین ہوگیا ان سب کا کوئی تذہر کرنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔

زنديق الندكوآ كه كيون بين ديم عني؟

ا مام رسالی از کار کی اور کی جوانے والی اس کی مخلوق کے درمیان فرق رہے، اس کی شان اس سے بلند ہے کہ آ کھاس کو دیکھیے، یافکراس کا درک کرے یاعقل اس کو پائے۔

زندیق میرے لئے اس کی حدود صف بیان میجنے؟

امام رضاً اس کی کوئی حدود صف نہیں ہے۔

زنديق: كيون؟

امام رصائی کے برشے محدودانی حد تک منتبی ہوتی ہے اور جب اس نے حدوسر حد کو قبول کرلیا تو تابل زیادتی ہے جوزیادتی قبول کرے وہ کی کو بھی قبول کرے ،لہذا خدانہ حدر کھتا ہے نیزیادتی قبول کرتا ہے اور نہ ہی کی ، نہ ہی جزء جزء ہوسکتا ہے اور نہ ہی فکرے اس کا درک ہوسکتا ہے۔

زندیق: آپ کا قول ہے کہ دہ لطیف، تمیج ، بصیر علیم اور تھیم ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی بغیر کان کے من سکتا ہے کوئی بغیر آ نکھ کے دیکھ سکتا ہے کوئی لطیف وظریف ہے جو ہاتھ ندر کھتا ہو کوئی تھیم ہے جو صنعت گراور بنانے والا شاہو؟

ا مام رصلاته انسانوں میں لطیف اس کے لئے بولا جاتا ہے جوکوئی کام یاصنعت گری کرنا جاہتا ہوکیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب کوئی گئی ہے۔ نہیں دیکھا کہ جب کوئی گئی چیز کو بنانا جاہتا ہے یا کوئی گام کرنا چاہتا ہے اگراہے دفت وظرافت سے انجام دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلال کتنا ظریف ہے؟ خدا جوخالت وجلیل ہے اس کولطیف کیوں نہ کہا جائے ، جب کہ اس نے لطیف وجلیل مخلوق کوفلال کتنا ظریف ہے اور حیوانات میں ان کی روحوں کورکھا اور مخلوق کی ہرجنس دوسری جنس سے صورت میں جداگانہ ہے اور کوئی ایک دوسرے کی شبیدیں ہے لیس ان تمام مخلوقات میں سے ہرایک اپنی ترکیب ظاہری میں جداگانہ ہے اور کوئی ایک دوسرے کی شبیدیں ہے لیس ان تمام مخلوقات میں سے ہرایک اپنی ترکیب ظاہری میں

خالق لطیف وجبیر کے ہمکنارے۔

جب ہم نے درختوں اور ان کے کھائے اور نہ کھائے جانے والے جلوں پرنگاہ ڈائی تو ہم نے کہا کہ ہمارا خالق الطیف ہے گرجیے مخلوقات اپنے کاموں میں لطیف ہے ویسے نہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ سی ہے کیوں کہ زمین سے عرش سکت کوئی مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی دریا میں ہویا ختنی میں نہیں ہے جس کی آ واز اس کے لئے پوشیدہ ہوان کی زبا نیں اور بولیاں اس کیلئے مشتر نہیں ہوتیں اور اس موقع پر ہم نے کہا کہ وہ سیج ہے گر بغیر کان کے سنتا ہے ہم نے کہا وہ بصیر دیکھنے والا ہے گر آ نکھ کے ذریعہ نہیں کیوں کہ وہ اندھیری رات میں کالے بھر پر کالے کیڑوں کوڑوں کہا وہ بصیر دیکھنے والا ہے گر آئو پ اندھیری رات میں بھی چیونی کی حرکت کو دیکھتے والا ہے تھی اور اس موقع پر ہم نے کہا کہ بصیر دیکھنے والا ہے گر گاؤ قات کی بصارت کے مانند ویون دوں اور نسلوں سے بھی ڈبر دار ہے اس موقع پر ہم نے کہا کہ بصیر دیکھنے والا ہے گر گاؤ قات کی بصارت کے مانند ویکھنے والا ہے گر گاؤ قات کی بصارت کے مانند ویکھنے والا بھی سے۔

راوی: نے کہازیادہ وقت نہیں گذرا کہ وہ مسلمان ہوگیا (اس کے علاوہ بھی مطالب موجود ہیں) ایک دوسری حدیث میں امام رضائلات منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

تجربہ وآ زمائش کے جس سے بچھ کیھنے کو ملے اوراس سے علم حاصل ہوکرا گرآ زمائش وتجربہ نہ ہوتا تو وہ بچھ بھی نہ جانتا کیوں کہ جوابیا ہوگا وہ جاہل ہوگا اور خدا ہمیشہ سے تمام پیدا ہونے والی چیز وں سے آگاہ رہا ہے کیکن لوگوں میں خبر اس کو کہا جاتا ہے جو جاہل ہواور باخبر ہونا چاہتا ہواس جگہ بھی اسم مشترک ہے مگر معنی مفہوم متفاوت ہیں۔

لفظ تظاہر: خدا ظاہر ہے جس کے معنی کی چیز پر سوار ہو کریا بیٹھ کر بلند ہونانہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں کہ وہ ہر شئے پر غالب وقاہر ہے کہ ہر شئے پر غلبہ رکھتا ہے اور ہر شئے پر قدرت بھی رکھتا ہے جیسے بولا جاتا ہے کہ میں اپنے وشمن پر غالب ہوااور خدانے بھے کومیرے دشمن پر فتح وکا میا بی عنایت کی خدا تمام اشیاء پر خدا کا ظاہر ہونا بھی اس

ظہور خدا کے دوسرے معنی بھی ہیں جو بھی اس کا ارادہ کرے اس کے لئے وہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی شئے چھپی نہیں ہے جو بھی تد ہیر دکھائی دے رہی ہے اس کے اختیار میں ہے پس کون سما ظاہر ہے جو خدا سے ظاہر تر اور آشکار تر ہو کیوں کہتم جہاں بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے اس کی مخلوقات اور مصنوعات کا مشاہدہ کرو گے اور خود تہارے وجود میں اس کے آثار ہیں جودوسری اشیاء سے تم کو بے نیاز بہادیں گے۔

ہم لوگوں میں ظاہراہے کہتے ہیں جس کا وجود آشکار ہواور تعریف وتوصیف سے معلوم ہو۔ یہ بھی اسم مشترک ہےاور معنی متفاوت ہیں۔

لفظ الباطن: اس کے منی اشیاء کے اندر ہونائیس ہے کہ اشیاء کے اندر جذب ونا فذہ وبلکہ اس اعتبار سے کہ اشیاء کے اندر کی اطلاع وخبر رکھتا ہے اور تدبیراس کے اختیار میں مثلاً کہاجاتا ہے کہ' ابسطنت ہ' میں اس ہے آگاہ ہوا اور میں نے اس کے پنہاں رازوں کو جان لیالیکن لوگوں کے لئے باطن کا استعال اندر جا کر چیپ جانے میں ہوتا ہے یہ بھی اسم مشترک ہے اور معنی متفاوت ہیں، جب مامون رشید نے امام علی رضائنا کو اپنا ولی عہد بنانے کا ارادہ کیا تو تمام بی باشم کو جمع کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ میں امام علی رضائنا کو اپنا ولی عہد بنانا چا ہتا ہوں۔ اس بات ہے بی عباس کو حسد بیدا ہوئی اور ان لوگوں نے کہا کہ میں امام علی رضائنا ور خلافت و سیاست سے نا اشاء تا بلد

فتحص کود لی عہدینا کیں گے؟

کسی کو بھیج کران کو بلوائے تا کہ خودان کی عدم صلاحیت ولیافت کو دیکھیں جو ہماری بات کی دلیل بن جائے۔ مامون رشید نے آپ کو بلوایا آپ تشریف لائے۔ بنی عباس نے کہا اے الولحن! منبر پر جا کر ہم کونفیحت وہدایت سیجے تا کہ ہم خدا کی صیح معرفت کی بنیاد پراس کی عبادت کریں۔

امام رصالته بمنبر پرتشریف لے گئے اور سر جھکا کر خاموش کچھ دیر تک بیٹھے رہے پھر مختصر حرکت کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کوسید ھے گھڑے ہوگئے جمد خداو ثنائے پر در دگار بجالائے نبی اکرم اور ان کے اہل بیت پرصلوات پڑھی پھر فرمایا:

عبادت خدا کی پہلی شیئے اس کی معرفت وشناخت ہے معرفت خدا کی بنیاداس کی توحید ہے اساس و بنیادتو حید ریہ ہے کہ تمام صفات کی اس کی ذات سے نفی کی جائے کیوں کہ تقل انسانی گواہ ہے کہ جو بھی صفت وموصوف ہے مرکب ہو وہ مخلوق ہے (خالق نہیں ) اور ہرمخلوق گواہ ہے کہ جواس کا خالق ہے وہ ندصفت ہے اور نہ موصوف ہر صفت وموصوف کوایک دوسرے کے ہمراہ ہونا جائیے اور دو چیزوں کا باہم ہونا ان کے حادث ہونے کی علامت ہے حادث ہونا از لی ہونے کے منافی ہے کیوں کہ از لی حادث نہیں ہوتا ،اگر کوئی خدا کواس کی مخلوق کی مشابہت ہے بچیائے تو گویااس نے حقیقت میں خدا کو بہجانا ہی نہیں جواس کی کنہ وحقیقت کو یا نا چاہے تو گویا وہ تو حید کا قائل نہیں، جواس کےمثل ومانند کا قائل ہوجائے تو وہ اس کی حقیقت کونہیں جان سکتا جواس کی انتہا کوفرض کر لے اس نے گویااس کی تصدیق ہی نہیں گی، جواس کیطر ف اشارہ کرنا جا ہئے حقیقت میں وہ اس کی طرف نہیں گیا بلکہ وہ دوسری طرف چلا گیا، جوبھی اس کی تشبیہ دے گا گویا اس کا قصدا س نے نہیں کیا جوبھی خدا کے اجزا کا قائل ہوا، اس نے اس کے سامنےایے کوڈلیل وخوارنہیں شمجھا، جس نے اپنی قوت فکر ہے اس کا تو ہم کیا تواس نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ جوبھی اینے نفس اور ڈات کے ساتھ بیجانا جائے وہ مصنوع اور بنایا ہواہے جوبھی دوسری چیز میں اپنے علاوہ سے قائم وثابت ہووہ معلول ہے اور ہرمعلول علت کامختاج ہے، خدا کی مخلوقات ومصنوعات کے ذریعہ خدا کے وجود پراستدلال کیاجاتا ہے اور عقل کے وسلہ ہے اس کی معرفت یا ندار ہوتی ہے فطرت کے توسط سے لوگوں پر جت تمام ہوتی ہے اللہ کامخلوق کوخلق کرنااس کے دراس کی مخلوق کے درمیان ایک حجاب ہے اس کا اپنے بندوں ے جدا ہونا مکانی و ماوی نہیں ہے ( لیعنی از لحاظ مکان و ماد پخلوق جدا ہے ) بلکہ اس کے وجود میں فرق ہے اس کا اپنی مخلوقات کی خلقت کا آغاز کرنا دلیل ہے کہ خود خدا کے لئے کوئی ابتدائییں ہے (بلکہ دہ بمیشہ ہے ہے) کیوں کہ جس چیز میں آغازیایا جاتا ہووہ کسی چیز کا آغاز کرنے والانہیں بن سکتا خدا کا اپنی مخلوقات کو آلات واسباب سے مزین کرنا خود دلیل ہے خدا کسی آلات واسباب کامختاج نہیں ہے کیوں کدان کا کسی میں پایا جانا اس کے لئے عجز

و کمزوری کی دلیل ہے،اس کے اساء صرف ایک تعبیراس کے افعال صرف ایک طرح کی افہام تفہیم ہے اس کی ذ ات حقیقت ہےا 'سی کی کمنہ وحقیقت اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان تفریق وجدا کی ہے جواس کے اوصاف کو حاصل کرنا جا ہے اس نے اس کونہیں بھیانا جوانی فکر ہے اس کا احاط کرنا جا ہے اس نے اس کو بیچھے چھوڑ دیا جواس گی کند دحقیقت کو یا ناجا ہے گویا اس نے خطاف<sup>لط</sup>ی گی ہے۔ جو کہے کہ وہ کیسا ہے؟ اس نے اس کی تشبید دی جو *کہے کہ* وہ کیوں ہے؟اس نے اس کیلئے علت تلاش کیا جو کہے کہ وہ کب سے ہے؟اس نے اس کی خاطر وقت وز مانہ معین كيا جو كي كدوه كبال يد؟ اس خاس كيلي جلَّدومكان كالصور كرايا جو كيداس كي حدكبال تك يد؟ اس في اس کے لئے انتہا فرض کر لی ہے۔ ' ہے گہ وہ کب تک رہے گا؟ اس نے اس کیلتے انتہا طے کر دی اور جس نے اپیا کیا اس نے اس کے اوراس کی مخلوق کے درمیان حدمشتر ک قرار دیدیا۔ جس نے حدمشتر کے قرار و مااس کے لئے اجزاء قرار دیدیا اورجس نے اس کے اجزاء قرار دینے اس نے اس کے اوصاف بیان کردیے اور جس نے اس کے اوصاف ظاہر کئے اس نے اس کے بارے میں خطا کی اور وہ لمجد و کا فرہو گیا مخلوقات کی تغییرات ہے اللہ متغیر نہیں ہوتا جیسے کہ مخلوقات کے محدود ہونے ہے وہ محدود نہیں ہوتا۔وہ بغیرعنوان عدد کے احدواکیلا ہے وہ بغیر قابل کمس نہیں ہے پھر بھی بغیر دکھائی دیئے آشکارے وہ مخلوقات سے غائب ہوئے بغیرینہان ہے وہ بغیرعدم کے موجود ہے وہ بغیرمیافت وفاصلہ کے دور ہے وہ بغیرمکان کے قریب ہے وہ بغیرجیم کےلطیف ہے،وہ بغیرکسی جمر کےافعال انجام دیتا ہے، وہ بغیرفکری قوت کے (معاملات) طے تمام کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی حرکت کے مذاہیر کرنے والا ہے۔ وہ بغیر کی قصد کے ادادہ کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی عزم تضمیم کے اس کی مشیت ہوتی ہے۔ بغیر کسی وسیار حس کے درک كرنے والا ہے وہ بغير آئكھ، كان اور دوسرے وسلہ كے ديكھا بھى ہے اور سنتا بھى ہے۔ اس كيليے وہ زمان ومكان نہیں ہے اے اونکھ اور نیزنہیں آتی مختلف صفات اسے محدود نہیں کرتیں آلات واسیاب اس کومقید ویا بندنہیں کرتے وہ زمانہ سے پہلے تھا عدم سے پہلے ہی اس کا وجود تھا اس کی ازلیت ہر آغاز سے پہلے تھی۔حواس کا پیدا کرنا دلیل ٹابت ہوا کہاں کے لئے حواس نہیں ۔اس کے عناصر پیدا کرنے سے مجھا کہ وہ عضر نہیں رکھتا۔ اس کے اشاء کا کے درمیان ضدیت رکھنے ہے تمجمال کا کوئی ضد دمقابل نہیں۔اس کے تمام امور میں ہمائیگی نے سمجمایا کہ اس کا کوئی قرین و ہمنشین نہیں آی (خدا )ئے نو روظلت ، خبکی وٹری اور سردی وگری کے درمیان تفناد پیدا کیا ہے اور ای نے امور تا مساعد کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کردیا امور نزدیک کو ایک دوسرے سے جدا کردیا۔ امور کا

يرا گنده بونا اوران كاجمع بونايرا گنده كرنے والے اور جمع كرنے والے بردلالت كرتا ہے۔ يهى وها تين بين جس كوخدائ فرمايا: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَلَقْنَازُو جَيْن لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ اور برشت میں سے ہم نے جوڑافلق کیا شایدتم نصیحت حاصل کرو (سورہ ذاریات، آیت ۹۷٪) خدانے مخلوق میں ہر پہلے اور بعد کے درمیان فرق رکھا تا کہ لوگ جان لیں کہ اس کیلئے قبل و بعد نہیں ہے۔تمام موجودات کی فطرت و جبلت علامت ہے کہان کوفطرت وطبیعت عطا کرنے والاخو دفطرت و جبات نبیں رکھتا اوران کے درمیان تفاوت کا ہوٹا ولیل ہے کمان میں تفاوت دینے والے میں کوئی نقص اور اس کی ذات میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ان موجودات کا ز مانہ کے ساتھے ہونا اس حقیقت کا اعلان ہے انھیں زمانہ دینے والا خود زمانہ ہے مستغنی اوراس ہے بالاتر ہے ، بعض موجودات کوبعض سے بنبال کررکھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ ان مخلوقات کے علاوہ کوئی دوسرا حیاب اس (خدا) کے اوران کے درمیان نہیں ہے۔ جب کوئی مر بی نہ تھا تو وہ رہ تھا۔ جب کوئی مملوک وخلوق نہتی وہ تمام چیز وں کا ما لک ومختار تھا۔ جب کوئی موجود نہتھی کہ علم اس ہے متعلق ہوتا تو بھی وہ عالم تھا۔ جب کوئی مخلوق نہتھی تب بھی وہ خالق تقا۔ جب کسی مسوع (سنی جانے ولی ثنی ) کا وجود نہ تھا ( تب بھی وہ بننے کا مصداق تھا ) وہ مہیع تھا۔ اليانهين ب كرجب كسي چيز كوپيدا كرت واست خالق كهاجائ بلكه خلقت في يهلي وه خالفيت كامصداق تفا (خداکے بارے میں )اس کےعلاوہ کسے تصور کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس کیلئے آغاز نہیں ہے۔اس کوحرف''من' جوابتدا کا پیتا دیتا ہے اسے بیان کر کے بعض زماند ہے غائب فرض نہیں کیا جاسکتا ہرف' قد'' جوالک زماند کے مقابلیہ میں دوسرے زمانہ کی نزدیکی وقربت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے زمانہ کی نزدیکی کونبیں سمجھ سکتا ہے ف ' <sup>دلع</sup>ل'' جس کے معنی شاید اورا خال کے ہیں اس (خدا) کے مفہوم کوئیس بیان کرسکنا کیوں کہ اراد ہ خدا کا حصول بقنی ہے۔ لَفظ '' متی'' جس کے معنی کب اور کس ز مانہ کے ہیں اگر چہ خدا کیلئے بول جائے ۔گراس کیلئے وقت معین کا پیتنہیں [ ويسكتا لفظ ' زمان' خدا كيليج اس معن مين نهيل موكا كدالله مظر وف يداورز مانداس يرمحيط مورلفظ ''مع''جو ا ساتھ کے منیٰ میں ہے خدا کیلئے اس معنی میں نہیں ہوگا کہ وہ کی چیز کا ساتھی ہمراہی ہو۔ آلات واسباب اپنے جيسول كومحدودكردية بين اوران بصمناسب ركهة بين يه غيراز خداتنام اشياء مين موثر بين ان كي ابتدار ماني موتا سبب ہے کہ اشیاء وموجودات قدیم نہ ہوں۔ قرب زمانی ہونے کے از لی ہونے سے روک ویتا ہے۔ ان میں بعض حالات وصفات كانديايا جاناان كوكمالات ے دوركر ديتا ہے۔ ان يمن افتراق وجدائى كا دجودكرنے والے ے وجود کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ان کے درمیان تفاوت واختلاف کا وجودان کے تفاوت کرنے والے کے وجود کی علامت و نشانی ہی کرتا ہے۔ ان کے درمیان تفاوت والے نے اضیں اشیاء کے ذریعہ لوگوں کی عقلوں کوروشن کردیا ہے اور انھیں کے وسیلہ سے آنکھوں سے پنبان ہوگیا۔ خدا کے بارے میں استدلال کا میزان یہی تمام اشیاء و موجودات ہیں۔ اس نے تمام اشیاء میں تغییرات رکھے ہیں اوران کی دلیل اشیاء کی بنیا و پر ہے۔ ان اشیاء کے وجود کی وجہ سے اپنی وحداثیت کا قرار انھیں الہام کردیا ہے۔

خداوندعالم کا قراراوراس کی تصدیق عقلوں اورنگروں سے بیدا ہوتی ہےاس کے اقرار واعتراف سے ایمان کامل ہوتا ہے بغیر معرفت خدا دیائت مکمل نہیں ہوتی، بغیر اخلاص کے معرفت حاصل نہیں ہوتی، اعتقاد تشبیہ کے ساتھ اخلاص نہیں پیدا ہوتا جو بھی خدا کیلئے صفات زائد ہر ذات کا قائل ہوااس نے خدا سے تشبیہ کی نفی نہیں بلکہ درواقع اس کے لئے تشبیہ کا قائل ہوگیا۔ جو شئے بھی کس شئے میں ممکن ہووہ اس کے صافع وخالق کے بارے میں عمال ومتع ہوگی۔

اس (خدا) پرکوئی حرکت وکوئی سکون عارض نہیں ہوتا اورا ک پر کیسے عارش ہوگا جبکہ اس نے خوداس چیز کوا بجاد
کیا ہے یا جس چیز کواس نے خود آغاز دیا ہو وہ اس کی طرف کیسے بیٹے گی؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو نقص و کی اس کی ذات
تک پہنچ جاتی اوراس کی کمنہ وحقیقت وحدت سے خارج ہو کر قابل اجز اء ہوجاتی اوراس کے از لی ہوجانا محال ہوجاتا
اور خالتی مخلوق کے مثل ہوجاتا۔ اگر اس کیلئے پشت کا نصور ہوجائے تو اس کیلئے مقابل بھی متصور ہوگا اگر اس کیلئے
کمل ہونا فرض ہوتو نقصان و کم ہونا بھی فرض ہوسکتا ہے۔ جس کیلئے حادث ہونا محال نہ ہووہ از لی کیسے ہوسکتا ہے۔
جس کیلئے ایجاد ہونا محال شہووہ اشیاء کا ایجاد کرنے والا کیسے ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو اس میں مخلوق ومصنوع
ہونے کی علامت موجود ہوتی اور وہ خود علامت ونشانی ہوتا نہ رہے کہ دوسری موجودات اس کیلئے علامت ونشانی
ہوں۔ جوقول محال حق وحقیقت کے خلاف ہووہ جمت و دلیل نہیں بن سکتا خدا کے بار سے میں ایسا موال و جواب

اس صورت کے علاوہ خدا کی تعظیم و تکریم بھی نہیں ہوسکتی، خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ بطور کلی مخلوقات سے مغایرت رکھتا ہے کوئی ظلم وافتر اپر دازی نہیں ہے موجو داز لی کیلئے محال ہے کہ وہ مرکب ہویا دو ہونے کو کسی طرح بھی قبول کرے۔ جس کا کوئی آغاز نہ ہوا، اس کامخلوق ہونا محال ہے اور اس کے لئے آغاز وانجام کا تصور ہونا محال ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ہزرگ ومرتبہ دالا ہے جن لوگوں نے خدا کو دوسری موجودات کے ساتھ کیساں سمجھا ہے انھوں نے جھوٹ بولا ہے اور گمراہی وضلالت میں گرفتا رہو گئے ہیں اور کھلے ہوئے خسارہ میں میں اور محداوران کی آل یاک برخدا کا درود ہو۔

حسن بن محمد نوفل ہے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ سلیمان مرموزی پینکلم ٹراسان مامون رشید کے یہاں وار دہوا اس نے اس کا بہت احترام کیا اور تحفہ وتحا گف بھی دیئے، پھراس نے کہا میر سے چچا کے بیٹے علی بن موی الرشائیں مجاز سے میرے پاس آئے ہوئے ہیں وہ علم کلام اور شکلمین کو بہت دوست رکھتے ہیں لہنداتم ترویہ (9 فری الحجہ) کے دن مناظرہ کے لئے میرے پاس آجاؤ۔

سلیمان: اے امیر المومنین! میں پیندنہیں کرتا کہ آپ کی نشست میں بن ہاشم کے سامنے ایسے تخص ہے کوئی سوال کروں جو دوسروں کے سامنے جھے سے شکست کھاجائے اور اس سے زیادہ بحث ومباحثہ کرنا بھی تی ہمیں ہے۔ مامون رشید: میں تیری قوت مناظرہ سے اچھی طرح واقف ہوں اس لئے میں نے تم کو وقوت مناظرہ دی ہے میر المقصد ہی صرف بیے کتم ان کوایک ہی مسئلہ میں لا جواب کردواور ان کے دلائل کورڈ کردو۔

سلیمان بہت اچھا، مجھ کواوران کوایک ساتھ مبیشاد بیجے اور ہم دونوں کوآ زادی د بیجئے ۔اس کے بعد مامون نے امام رضالتا کے پاس کہلوا بھیجا کہ مروکا ایک شخص جوخراسان کا بےنظیر و بے مثل متعلم ہے ہمارے پاس آیا ہے اگر کوئی حرج ورکاوٹ نہ ہوتو تشریف لے آئیں ۔

ا مانظی نے اٹھ کو وضوکیا اور مجلس مامون میں حاضر ہوئے۔امام ادر سلیمان کے درمیان عقیدہ بدا مجمعی ظہور کے بارے میں مناظرہ شروع ہوا کہ صلحت کے تغیر ہونے سے بداُ واقع ہوتا ہے۔

ا ماللما نے اس عقیدہ کی صحت کیلئے قرآن کی بہت ی آیات کوبطور شہادت و دلیل پیش کی۔

﴿ اللَّهُ يَهْدَاوُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ الله بِي تخليق كى ابتداكرتا ہے اور پھر پلنا بھی دیتا ہے (سورہ روم ، آیت را ا) ﴿ يَوْ يُلْدُ فِي الْمَحَلَقِ مَا يَشَاءُ ﴾ وه طلقت بی جم تدر چاہتا ہے اضافه کردیتا ہے (سوره فاطر ، آیت ملا) ﴿ يَسْفُ حُول اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ ﴾ وه الله جم چيز کوچاہتا ہے مثادیتا ہے يابر قرار رکھتا ہے (سورہ رعد،

آيت (۳۹)

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ في كي مرطويل موتى جدال كي عربيل كي كي جاتى

ہے مگر سیسب کتاب اللی میں مذکور ہے (س، فاطر آیت ۱۱) ﴿ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِا مُوِ اللَّه ﴾ کچھا لیے بھی میں جنھیں حکم خداکی امید پر چپوڑ دیا گیا کہ یا خداان پرعذاب کرے گایاان کی توبہ کو قبول کرے گا (سور ہ توبہ، آیت ۱۰۷۷)

سلیمان اے امیر المومنین! آج کے بعد میں بھی اس بدا کا انکارنہیں کروں گا اور انشاء اللہ نہ بھی جھٹلا وُں گا۔ مامون رشید: اے سلیمان! ابوالحن سے جو چاہو یو چھا ویشر طیکہ خوب غورسے سنواور انصاف کرو۔

سليمان في كباا مرسة قا اجازت عدكم يوجيون؟

امام رفطالته نے فرمایا: جوجا ہو توجھو۔

سلیمان نے بوچھا!جوکوئی ارادہ خدا کوئی ، مق بصیر وقد پر کے مثل اسم وصفت جانتا ہواس کے بارے میں آ ب کا نظر یہ کیا ہے؟

امام رفقائی تم کہتے ہو کہ تمام اشیاء ظاہر ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے متفاوت ومختلف ہیں چونکہ اس (خدا)نے چاہاادرارادہ کیا مگرتم پینیں کہتے کہ تمام اشیاء ظاہر ہو گئیں اورا یک دوسرے سے مختلف ہیں چونکہ وہ سمیج وبصیر ہے بیاس پردلیل ہے کہ ارادہ ، سمیج دبصیرو تدریرے مثل نہیں ہے۔

سلیمان نے کہا کہ کیا خدااول واز لی ہے، مرید ہے؟

لهام رضاً الله الماليان الماراين ال كاراده الي شئے ہے جوال كے علاوہ ہے؟

سليمان بال

امام رضا کا اس کامطلب ہیے ہے کہتم اس کے علادہ ایک شئے کواس کے ہمراہ از لی ہی سے مانتے ہو۔

سلیمان نبیس میں اس کے ہمراہ کس چیز گونبیں مانتا ۔

امام رضا<sup>تنا</sup> کیاارادہ حادث ہے؟

سلیمان نہیں وہ حادث بھی نہیں ہے،ال موقعہ پر ہامون چلا پاسلیمان البیے مخص ہے۔ پشمنی کررہے ہواور زبردئ کررہے ہو؟ تم پر انصاف ضروری ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ تبہارے اطراف صاحب نظر دبجت میں تھے ہوئے ہیں۔

پھر مامون نے کہااے ابوالحن! بحث جاری رکھئے پیٹر اسان کامتکلم ہے۔

ا مام رطالته نے اس سوال کو دہرایا اور کہا اے سلیمان! کیا ارادہ خدا حادث ہے؟ بیشک جوشئے ازلی نہ ہووہ حادث ہے بیشک جوشئے ازلی نہ ہووہ حادث ہے بسلیمان، جیسے اس کا مرادہ بھی اس سے ہے۔ حادث ہے بسلیمان، جیسے اس کا مرادہ بھی اس سے ہے۔ اس مرطالته بھی اس نے اینے کوارادہ کیا ہے؟

سليمان بنہيں۔

امام رمثانی بھرتو مرید سمج وبصیر کے مثل نہیں ہے۔

سلیمان نے کہا کہا کا ارادہ خودای سے ہے جیسے کہاس کاسٹنااور دیکھنااور جانناتو خودای سے ہے۔ امام رضائظہ: پس اس کا ارادہ خوداس کانفس ہے؟

سليمان ببيس،

امام رفقاً على بس مريد بسميع وبصير يمثل نبيل \_

سليمان: اس نے خودکوارا دہ کیا جیسے کہ وہ خودکود کھتا ہےاورخود ہے آگاہ ہے۔

امام رضالته اس نے خودکوارادہ کیا اس کے معنی کیا ہیں؟ لینی جس کا اس نے ارادہ کیا وہ کوئی چیز ہے؟ ایسی چیز کو زندہ ماسمجے بابصیر یا قد پر ہو؟

سليمان بال-

امام رضالیم: کیاوه اپناراده بی سے ایسا ہواہے؟

سليمان تهيس-

ا مام رضاً علی میں جو کہدرہے ہو کہ اس نے ارادہ کیا تا کہ جی وسیع وبصیر ہوکوئی مطلب نہیں کیوں کہ اس کی حیات اور اس کا دیکھناوسنمنا ہی اس کا ارادہ تھا۔

سلیمان، ہاں وہ اپنے ارادہ کے ساتھ ہوا تھا۔اس منزل پر مامون اور تمام حوالی موالی بنس پڑھے اور امام بھی بنس پڑھے۔مامون نے کہا کہ مشکلم فراسان پر رحم وزمی سیجئے اور اس کواذیت نہ سیجئے۔

ا مام رطالته السلیمان ! تمهارے اعتقاد کی بناء پر خدانے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوا ہے میر کی ان باتوں میں سے ہم سے خداوند عالم کی توصیف نہیں ہو سکتی ، پس سلیمان اپنی جگہ خاموش بیڑھ گیا۔ میر امام رصالته نے فرمایا: اے سلیمان اکیا آئیک اور سوال کروں؟

سليمان مين آپ رِقربان الوجيئ ـ

امام رصَّا اللهُ اللهِ الله مباحثة كرتے ہو يابغير جانی و بچيانی ہوئی ہا توں ہے؟

سلیمان: جوجانے اور پہچانے ہیں اس بنیاد پر بحث دمباحثہ کرتے ہیں۔

امام رضاً علی دہ چیز جس کولوگ مانے ہیں ہے ہے کہ ارادہ کرنے والاخو دارادہ کے بغیر ہوتا ہے نیز ارادہ کرنے والا ارادہ سے قبل ہوتا ہے۔ بیشک فاعل مفعول کے علاوہ ہے۔ بیٹمہارے قول کو باطل کرتا ہے اور ارداہ کرنے والا دونوں ایک ہی ہیں۔

سلیمان میں قربان! میمطلب او گول کے علم وہم کی بنیاد پرنہیں ہے۔

ا مام رضاً الله بيل بغير علم ومعرفت كے دعوتی علم كرتے ہواور كہتے ہوكہ ارادہ بھی سمع وبصير كے مانند ہے لہذا

تمہاراا عقاد عقل وعلم کے بنیاد پرنبین ہے۔

سلیمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔

يهرامام رطالته نفرمايا جو بچھ جنت وجہنم ميں ہے كياسب الله تعالي جانتاہے؟

سليمان بال-

المام رضاً الله جن آئنده مونے والی باتوں کاعلم رکھتا ہے کیاده وجود میں آئیں گی؟

سليمان:بال-

امام رضّاً التب اگرجیسے ہونا جاہئے تھا ویسے ہوگیا تو گیاوہ اس میں زیادہ کرنے کی اب بھی طاقت رکھتا ہے یا اس کی حالت پر جھوڑ دیا ہے؟

سلیمان وہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔

ا مام رضاً الله المطلب بيهوا كه الله في اليلي حيز كا إضافه كيا ہے كه خورتين جانتا تھا كه وہ بعد يل وجود يين

آئے گی۔

سليمان : مين آپ پرفدا! اضافوں اور زيادتوں کی کوئی انتهائيس ہے۔

امام رطبالله تمهار نظریہ کے مطابق کہ جنت ودور خ میں جو کچھ ہوگا خدا کے احاظ علم سے باہر ہے کیوں کہ

اس کیلیے انتہا کا تصور نہیں ہوسکتا۔اگر جنت ودوزخ میں ہونے والی تمام باتوں کاعلم ندرکھتا ہوتو کیجھاس میں ان کا وجود کے پہلے وہ ان کونہیں جانتا ہوگا۔خداایسی باتوں اورا یسے عقا کد سے منز ہ ومبر ہ ہے۔

سلیمان: جومیں نے کہا کہ خداان کاعلم نہیں رکھتا اس کا سبب سیہے کہان کی انتہائہیں ہےاورخود خدانے ان کی توصیف جاودان اور بیٹنگی ہے کی ہےلیذ امیں ان کی انتہامعین نہیں کرسکتا۔

امام رطّناً على خدا كاعلم ان كے منتبى ہونے كاسب نہيں ہوسكتا كيوں كەللداس كاعلم ركھتا پھر بھى و داس ميں اضاف ا كرتا ہے اور جو برد صابا ہے اس كوكم بھى كرويتا ہے۔خدانے قرآن ميں ارشا وفر مايا: ﴿ كُلَّاهَا نَضِحَتْ جُلُو دُهُمْ إِمَدَّلْنَا هُمْ جُلُو دًا غَيْرَ هَا لِيَذُو قُوا الْعَذَابَ ﴾

جب تمہارے جسموں کی کھالیں جل جا ئیں گی تو ان کی جگہ پر دوسری کھالوں کولگا دیں گے تا کہ دہ عذاب چکھتے رہیں (سورہ نساء، آیت ۸۲۷)

خدان اہل جنت کیلئے کیا فرمایا ﴿عُطَاءً غَیْرٌ مَجْدُو فِ ﴾ نہ تم ہونے والی فعین (مورہ ہورہ آیت ۱۰۸۰) ﴿وَ فَا كِهَةٍ كَثِیْرَ وَ لَا مَفْطُوعَةٍ وَ لَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ اس جنت میں کثیر پھل ہوں گے جو تم نہیں ہوں گاور نہان پرروک ٹوگ ہوگی (مورہ واقعہ آیت ۳۲۷۔۳۳)

خداوندعالم ان کی زیاد تیوں کو جانتا ہے لہذا زیاد تیوں ہے در یغ نہیں کرتا ، کیاتم سمجھتے ہو کہ اہل جنت جو کھاتے اور پہتے ہیں خدااس کی جگہ دوسرانہیں لاتا؟

سليمان کيون نبين-

ا مام رضائیں: جب خدانے ان کی جگہوں پر دوسرے کھل نگادئے تو کیااس نے اپنی عطاو بخشش کوقطع کردیاہے؟ سلیمان: نہیں۔

امام رضائلہ؛ گویاابیاہے کہ میووں کے استعال کے بعد دوبارہ لگ جانا نہ مقطع ہواہے اور نہ منقطع ہوگا۔ سلیمان، ہاں ان کواضا فات سے روکتا ہے اور اضا فاتی چیز ان کونہیں دیتا۔

امام رضائیا اس طرح سے جو بھر بھی جنت وجہنم میں ہوہ مٹ جائے گا اور وہ فتم ہوجائے گا اور یہ بات حکم خدا کہ اس میں سب بچھ ہمیشہ رہے گا کہ خلاف ہے کیوں کہ خدا کا ارشاد ہے ﷺ لَفُ مْ مَا یَشَاءُ و نَ فِیْهَا وَلَدَیْنَا مَرِیْلَدُ ﴾ وہاں ان کیلئے جو پچھ بھی وہ جا ہیں گے تو سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے ( سور ہ کل ، آیت ر ۳)

مجھی خدانے کہاجنت میں نہ ختم ہونے والی نعتیں ہیں بہھی فرمایا اس میں کثرت سے پھل ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گےاور نہ کو کی روک ٹوک ہوگی۔

سلیمان کوئی جواب نه دے سکا۔

پھرامات فرمایا: اے سلیمان! بیربتاؤ کدارادہ فعل ہے یا غیرفعل ہے؟

سلیمان، ہاں بینل ہے۔

امام رصالته بین اراده حادث بی کیون که افعال ظاهر موتے میں؟

سلیمان، ہاں افعل نہیں ہے۔

امام رضائه، پس (خدا کے علاوہ) اس کے ساتھ ایک دوسری شکی از ل بی ہے رہی ہے؟

سلیمان ارادہ وہی انشاء ( کسی شے کا پیدا کرنا ) اورا بجاد ہے۔

امام رمطنطنا اسلیمان! بیروی بات ہے جس پرتم لوگوں نے ضرار بن عمر و قاص معتز لی اور اس کے ہم اعتقادلوگوں کو نقید کا نشاننہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کتا، سور ، بندر ، انسان اور حیوانات وغیر ہ اور جو کچھ زمین ،

آ سان، دریا اور شکھ میں بیدا کیا ہے وہی سب خدا کاارادہ ہے ارادہ خدا ہی زندہ ہوتا ہے ، راستہ چلتا ہے ، کھا تا ہے

اور پیتا ہے، نکاح کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور برف کاموں کا مرتکب ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اور مشرک

ہوتا ہے، کسی سے برات و بیزاری کرتا ہے اور دشنی کرتا ہے گیاس کی حدہ۔

سلیمان ،ارادہ سمیع وبصیراورعلم کے مثل ہے۔

سليمان نهيں۔

امام رطالته بس تم کیے ارادہ کی نفی کرتے ہوادر کہتے ہو کہ اس نے ارادہ نہیں کیا ہے اور کبھی کہتے ہواس نے ارداہ کیا ہے؟ حالانکہ تم خود ہی کہتے ہو کہ ارادہ خدا کا بنایا ہوا ہے اور اس کا مفعول نہیں ہے۔ سلیمان بیابیا ہی ہم کہیں کہ وہ بھی جانتا ہے اور بھی نہیں جانتا۔ امام رضائیگا: بیدونوں برابرنہیں ہیں کیوں کہ معلوم کی نفی نہیں ہے حالانکہ مرادارادہ شدہ کی نفی ازادہ کی نفی ا ہوتی ہے کیوں کہ اگر کسی شئے کا ارادہ نہ ہوتو در حقیقت کسی ارادہ کا وجود ہی ہے لیکن بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ علم موجود ہوتا ہے لیکن معلوم کا وجوز نہیں ہوتا ہموئف کہتے ہیں کہ بحث ایسے ہی ہوتی رہی کہ سلیمان گذشتہ مسئلہ کی تکرار کرتا اوراً خرتک پہنچ جاتا دوبارہ بھرابتدا کرتا اورا پنی اقر ارشدہ باتوں کا انکار کردیتا اورا نکار شدہ باتوں گا افرار کرتا ہے۔ اوراً خرتک پہنچ جاتا دوبارہ بھرابتدا کرتا اورا پنی اقر ارشدہ باتوں کا انکار کردیتا اورا نکارشدہ باتوں گا افرار کرتا ہے۔ امام رضائیا نے ہر منزل پر جواب مسکت دیا اور کتنی مرتبہ اس کی شکست ظاہر ہوگئی۔

ہم اس بحث کوطولانی ہونے کی دجہ ترک کرتے ہیں۔انتہا یہ ہوئی کے سلیمان نے کہا کہ ارادہ وہی قدرت ہے۔ امام رضا اللہ نے فرمایا: جس کا خدانے ارادہ نہیں کیا اس پر بھی قادر ہے یہ مطلب یقینی ہے چونکہ خدانے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں توجو پچھودی کے ذریعہ آپ کودیا گیا ہے اسے اٹھالیس (سورہ انبیاء، آیت ۸۲۸)

اگرارادہ خدا ہی قدرت ہوتی خدانے اٹھالینے کا ارادہ کیا تھا کیوں کہ دہ اس عظمل کی قدرت رکھتا ہے پھر سلیمان کوئی جواب نددے سکا۔ مامون رشید نے کہا بیتمام بی ہاشم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں پھرتمام اہل مجلس متفرق ہو گئے۔

صفوان ابن کی کہتے ہیں کہ ابوقرہ محدث جوشیومہ کے دوست تھے بھے ہے امام ابوالحن الرحیّا اللہ ہے ملا قات
کی اجازت لینے کی خواہش کی میں نے ان سے اجازت جاہی انھوں نے اس کو اجازت دیدی۔ میں ان کو لے
کرگیا اس نے امائی ہی ہیں ہے ملال ، حرام ، فرائض واحکام کاسوال کیا، یبال تک کہ اس کاسوال تو حید خدا
تک بہنی گیا پس اس نے امائی ہے کہا آپ بمھاکو بتا ہے کہ جناب موئی کے ساتھ خدانے کیے بات کی ؟
امام رصّاً اللہ: خدااوراس کارسول بہتر جانے ہیں کہ ان سے کس زبان میں کلام کرے سریانی زبان میں یا عبر انی
زبان میں ، ابوقرہ نے اپنی زبان کیطر ف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف اس زبان ہے سوال کرتا ہوں۔
امام رصّاً اللہ: اس طرز تفکر پرسجان اللہ! اوراسے مخلوق سے مشابہت دیے اور دوسرے کلام کرنے والوں کی طرح
خداے حق کا تکام کرنے ہے اللہ کی پناہ جا بتا ہوں ، کوئی بھی شئے اس کے شن نہیں ہے بولئے والا ہویا عمل کرنے والا ہویا عمل کرنے

ا مام رصّاً الله على گفتگومخلوق سے مخلوق کی گفتگوخالق کی طرح نہیں ہے کہ وہ لب وزبان ہے ہوتی ہو بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہوجا ،خدانے جناب موکیٰ سے ابنی مشیت کی بناء پر امرو نہی کے بارے بیں کلام کیا ہے بغیراس کے نفس

میں کوئی تر دروشک ہو۔

ابوقرہ نے یوچھا: کتب آسانی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟

ا مام رضالته توریت، انجیل، زبور، قرآن اور ہرنازل شدہ کتاب سب کے سب کلام خدا ہے ان کوخدانے عالمین کی نورانیت وہدایت کیلئے نازل کیا ہے۔ بیسب کے سب ظاہر ہوئے ہیں اوروہ خدا کے علاوہ ہیں جہاں خدا فرماتا ہے: ﴿أَوْ يُعْجِدِثُ لَهُنْهِ ذِنْحُرًا ﴾

یا قرآن ان کے اندر کی طرح عبرت بیدا کردے (سورہ طرہ آیت ۱۱۳) ﴿ مَایَا تِیْهِمْ مِنْ فِحْدٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

ان کے پاس پروردگاری طرف ہے کوئی نئی یا دد ہانی نہیں آتی مگریہ کہ کان لگا کرئن لیتے ہیں اور کھیل تماشہ میں لگ جاتے ہیں (سورۂ انبیاء، آیت رم) اپنی تمام نازل کی ہوئی کتاب کا سبب خوداللہ ہی ہے۔

ابوقره: کیاوه سب نیست و نابودنیس ہول گے؟

ا مام رضائطاً تمام مسلمانوں کا جماع ہے کہ ماسوی اللہ سب کچھانی کا فعل ہے، توریت ، انجیل ، زبوراور قر آن بھی اس کے فعل ہیں۔

کیا تو نے لوگوں کو کہتے ہوئے ہیں سا'' قرآن کارب' اورخودقرآن مجیدروز قیامت کیے گا اے میر سے رب وہ فلال شخص ہے حالانکہ خداخوداس کواس ہے بہتر پہچا نتا ہے جودنوں میں بھوکا و پیاسار ہتا ، راتوں کوشب بیدار ک کرتا ، پس اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔اس طرح تو ریت ، انجیل اور زبور بھی ہے بیسب طاہراور مخلوق ہیں ، انھیں اس نے پیدا کیا جس کے مثل کوئی نہیں ہے وہی تو کتابیں صاحبان عقل کیلئے ہدایت ہیں ، پس جس نے مان لیا کہ وہ ہمیشہ ہے اس کے ساتھ ہیں در حقیقت یہ کہتا ہے کہ خدا اول قدیم اور یکنانہیں ہے اور مسلسل کلام اس کے ساتھ تھا وہ ابتدار کھتا اور معبود نہیں ہے۔

ابوقرہ ہم تک روایت کی گئی ہے کہ تمام تماہیں روز قیامت آئیں گی اور تمام انسان آیک بلند جگہ برصف بست رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ویکھ رہے ہوں گے یبال تک کہ تمام کتا ہیں میدان قیامت خدا کی پارگاہ میں واپس ہوجا ئیں گی کیوں کہ وہ خداہے ہیں اور اس کا جزء ہیں اور اس کی جانب پلٹنا ہے۔

ا مام رہنا اس کی دور ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں کدوہ اس کی روح ہیں اور اس کا جزء ہیں

اورای کی جانب واپس ہوں گے۔ مجوں بھی آگ اور سورج کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ دونوں اس کا جز ہیں اور اس میں مراجعت کریں گے، ہمارا خدا جز جز ہونے یا مختلف ہونے سے بلند و برتر ہے۔ مختلف ہونا اور صفات سے تالیف ہونا اور ملناسب جز جز ہوتا ہے کیوں کہ جو بھی جز جز ہوجائے وہ وہم و گمان میں آتی ہے اور کثرت و قلت مخلوق ہیں جواینے پیدا کرنے والے خالق کی دلیل و ججت ہیں۔

ابوقرہ: ہم تک روایت پیچی ہے کہ خدانے اپنے دیدار اور اپنے تکلم کو دونبیوں کے درمیان تقسیم کردیا ہے ، موی کیلئے اپنا تکلم رکھا اور محد عربی کیلئے اپنی رؤیت قرار دی۔

ا مام رصلانظا: جس نے اللہ کی جانب ہے جن وانس کو پیغام دیا کہ آ ٹکھاس کو درک نہیں کرتی مجلوق کاعلم اس کا اصاطر نہیں کرنااوراس کے مثل کوئی شے نہیں ہے ، کیاوہ محمد عربی کا جز تھا؟

ابوقره: بان\_

امام رطالته بیکیے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص تمام مخلوق کے پاس آئے اوران سے اپنے اللہ کیطرف سے آنے کی خبردے، ان کو تھم خدا ہے اس کی طرف بلانے اور کہے کہ اس کو آئھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور علم اس کا احاطہ نہیں کرسکتا۔ اس کے مثل کوئی شئے نہیں پھروہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی آئھوں سے دیکھا اور میں نے اس کا علمی احاطہ کرلیا اور وہ انسانی شکل میں ہے؟ مجھے شرم نہیں آتی کہ زندیقوں نے بھی خدا کی جانب ایس باتوں کی نبست نہیں دی کہ وہ ایک شئے کو خدا کی جانب ایس باتوں کی نبست نہیں دی کہ وہ ایک شئے کو خدا کی جانب سے لائے پھراس کے خلاف باتیں کرنے گئے۔

ابوقرہ:اس نے فرمایا ہے ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَوَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ اس نے اسے ایک بازاور بھی دیکھاہے (سورہ مجم، آیت ر۱۲)

امام رصَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ يت كے بعدوہ آيت ہے جو پَيْمبراسلام ملنَّ اللّٰهِ كَي دَيْهِ كَي باتوں پر دلالت كرتى ہے كہ خدا فرمانا ہے:

﴿ مَا كَذَبَ الْفُوادُ مَا رَأَىٰ ﴾ ول نے اس بات کو تبطلایا نہیں جس کوآ محصول نے دیکھانہیں۔ (سورہ نجم، آیت راا)

یعنی محمد کی آئی نے جو کچھ دیکھاان کے دل نے اس کوئیں جھٹلایا پھر خدانے محمد کی دیکھی ہوئی باتوں کی خبر دی اور فر مایا کہ پیغمبر اسلام ملتی کی آئی ہے اپنے پرور دگار کی بہت ہی بڑی آیات کو دیکھااور خدا کی آیات خود خدا کے علاوہ

ہے بھرفرہا تاہے:

لوگ خدا کاعلمی احاطنہیں کر سکتے حالانکہ اگر دیکھنے والے اس کو دیکھیں تو ان کے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔

ابوقرہ: تو کیا آپ ان روایات کی تکذیب کررے ہیں؟

ا مام رصالته اگر روایات قرآن کے خالف میں تو میں تکذیب کرتا ہوں اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ علم اس کا اصاطر نہیں کرسکتا ، آئکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں ،اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔

ابوقرہ نے امام استا ہے اس آیت کے بارے میں یو چھا۔

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلاَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْآفِصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَا تِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴾

پاک ہوہ جواین بندہ کورات میں مجدرام سے مجداتصی تک لے گیا (سورہ اسراء، آیترا)

امام رضاً الله خدانے بتایا کہ وہ ان کو لے گیا پھر بتایا کہ ان کے لیے جانے کا سبب کیا ہے تا کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں ویکھائیں ۔لہذا خدا کی آیات خدا کے علاوہ ہیں پھراس کام کے کرنے اور ان کے دکھانے کی علت ہی بیان کی اور فرمانا:

﴿ فَبِ أَى حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَا تِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ الله اوراس كَآيةول كے بعدير سي بات پرايمان لائے والے إلى الله والى الله والله والله

خدانے بتادیا کہ آیات خدا، خدا کے علاوہ ہیں۔

ابوقرہ: پس خدا کہاں ہے؟

امام رضائیہ کہاں ممکان ہے حاضر غائب کے لئے بیسوال کرتا ہے اور اللہ تعالی غائب نہیں ہے کوئی آگے بڑھنے والا اس پر مقدم نہیں ہوتا وہ جگہ موجود ، مد برصانع ، حافظ اور زمین وآسان کا گراں رو کے رہنے والا ہے۔ ابوقرہ : کیاوہ ہرایک سے جداگا نہ آسان کے اویز نہیں ہے؟

امام رضاً الله و فرمین و آسان کا بی الله ہے و بی زمین و آسان میں معبود ہے۔ و بی ماؤں کے ارحام میں تمہاری جیسی تصویر چاہتا ہے بنا تا ہے۔ تم جہاں جمی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی نے آسان کو بنایا ہے۔ حالانکہ وہ دھواں تھا ،اسی نے آسان بنایا اور سات آسان بنائے ، وہی آسان پر عالب ہوا ، وہ تھااور مخلوق نہیں تھی۔وہ ویہا ہی تھااور خلقت درکارنہ تھی ، دوسر نے نتقل ہونے والوں کی طرح منتقل نہیں ہوا۔

ابوقرہ: آ بلوگ دعا کے وقت ہاتھوں کوآسان کی جانب کیوں بلند کرتے ہیں؟

امام رطالتا خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے ہرایک سے الگ الگ عبادت کا مطالبہ کیا ہے اوراس نے عبادت کی مطالبہ کیا ہے اوراس نے عبادت کی عبادت کی عبادت میں عبادت میں عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت میں کیا پڑھنا ہے کون سے عمل کرنے ہیں اور کیا کیا گرنا ہے سب کی رعایت لازم قرار دی ہے تا کہ نماز میں چرہ قبلہ کی جانب ہوجج وعمرہ کوو ہیں انجام دیا جا سے اور وقت دعا اپنے ہاتھوں کو کھول کرآسان کی طرف بلند کرنے کا تھم دیا تا کہ اس کے سامنے طلب و بندگی و ذلت واحتیاج کی حالت کا ظہار ہو۔

ابوقره خداے الل زمین قریب تریس یا المالک اسان؟

امام رظالتا اگرزد یک ہونے ہے تمہارا مقصد بالشت وہاتھ کے اعتبارے ہے کہ تمام اشیاء خدا کے قعل ہیں تو کوئی بھی اس کو دوسرے سے دوک نہیں سکتا کہ جیسے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق کے امور جلاتا ہے تو و لیے ہی اپنی کمزور ترین مخلوق کو جلاتا ہے اور وہ بغیر کسی زحمت و مشقت کے مشاور و مدد گار سے بے بنا زہو کر مخلوق کے اول و آخر کوا یک ای طرح چلاتا ہے اگر تمہاری مرادیہ ہے کہ خدا تک بینیخ کے وسیلہ کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہے تو ان میں سے جو خدا کا زیادہ م طبح و فر ماہر دار ہے وہ خدا سے نیادہ ترین حالت ہو کہ خدا کے تقریب کی نزدیک ترین حالت ہو کہ خلالے ہو تھا ہے کہ ایک دن چارہ وں سمت مشرق مغرب او پر اور نیچ کے رہنے والے جارفر شتہ ہے آپی میں ملاقات ہوئی سب نے کہا خدا کی جو چھا سب کہاں ہے آگے سب نے کہا خدا کی جانبار سے تایا ہوں اور جھے فلاں مقصد کیلئے بھیجا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ قربت مزرات و مقام کے اعتبار سے بانب سے آیا ہوں اور جھے فلاں مقصد کیلئے بھیجا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ قربت مزرات و مقام کے اعتبار سے بنہ کہ تشیہ و تمثیل ۔

ابوتره کیاآپ تعلیم کرتے ہیں که فعدامحول ؟

ا مام رختانیا برمحمول مفعول ہے اور جو دوہرے کی جانب منسوب کیا جائے وہ مختاج ہے ہیں محمول لفظ کے اعتبار ہے اسم نقص ہے اور حامل فاعل ہے اور وہ لفظ میں مدح کے موقع پر ہموتا ہے اسی طرح ہے اوپرینیچے اعلیٰ اعلٰ بھی میں حالا نکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ بہترین نام خداکے ہیں لیس انھیں ناموں ہے اسے لیکارو۔اس نے اپنی کسی کتاب میں اپنانا مجمول نہیں بیان کیا بلکہ وہ ہر خشکی و دریامیں حامل ہے اور زمین وآسان کارو کے رکھنے والا ہے اور جو کچھ بھی ماسوی اللہ ہے وہ محمول ہے تا حال میں نے نہیں سنا کہ کسی خدا پر ایمان لانے والے اور اس کی عظمت کرنے والے نے اپنی دعامیں یامحمول کہا ہو۔

ابوقرہ بروایت ہے کہ جب اللہ غضبناک ہوتا ہے قو حاملان عرش فرشتے اس کے غضب کو جان جاتے ہیں اور اس کی شکینی اپنے دوش پرمحسوں کرتے ہیں اور بحدہ میں گر پڑتے ہیں اور جب غصہ فروہوجا تا ہے قوعرش ہلکا ہوجا تا ہے اور فرشتے اپنی جگہ واپس ہوجاتے ہیں کیا آپ اس روایت کی تکذیب کرتے ہیں؟

ا مام رطالته بیر بتاؤ که المبیس پرلعت کرنے کے وقت ہے آج تک اور قیامت تک خدائے تعالی المبیس اور اس کے شاگر دوں سے خوش ہے یا غضبتاک ؟

ابوقرہ: وہ ان سب پرغضبنا ک ہے۔

امام رطبالته کب وہ خوش ہوگا کہ ان فرشتوں کے کا ندھوں کا بوجھ ملکا ہوگا درانحالیکہ وہ اپنی صفت غضب میں ہمیشہ البیس اور اس کے شاگر دوں پر باقی ہے بھرا ماٹلیٹھانے فرمایا بچھ پرانسوں کہ تونے اپنے خدا کی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی توصیف کرنے کی جرائت وہمت کیسے کی اور جوحالت مخلوق پر طاری ہوتی ہے تو نے اسے خدا کیلئے جاری کردیا؟ وہ زوال پذیر تخلوق ہونے اور کی تغیر ہونے سے یاک ومنزہ ہے۔

رادی: حدیث صفوان نے کہا کہ یہ تن کرابوقرہ تخیررہ گیا اورکوئی جواب ندد سے سکایہاں تک اٹھا اور چلا گیا۔ عبدالسلام بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے امام رضاً اسا سے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ اٹل ایمان جنت میں اپنے اپنے مکان ومقام سے اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے؟

پھر فرمایا جن لوگوں نے تمہاری بیعت کی حقیقت میں انھوں نے خدا کی بیعت کی ہے اور خدا کے ہاتھان کے ہاتھ کے اوپر ہے (سورۂ فتح ، آیت روا) خودرسول اکرم مٹی آئیے آئی نے فرمایا جس نے میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے خداکی زیارت کی پینمبراسلام مٹی آئی کا مقام جنت میں تمام درجات سے بلندوبالا ہے پس جس نے جنت میں ایٹے مکان دمقام سے آنخضرت کی زیارت کی تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔

امام رضاً الله المسالة المجووج الله كى توصيف مخلوقات كے چیرہ وصورت كی طرح كرے وہ كافر ہو گیا خدا كے چیرہ وصورت كی طرح كرے وہ كافر ہو گیا خدا كے چیرہ سے مرادانبیاء پیغیبراوراس كی مجت ہیں وہ كو دك ہیں جن كے توسط سے اللہ اس كے دین اوراس كی معرفت كى توجہ كى جاتى ہے خدا كا ارشاد ہے :

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِثْمُوامِ ﴾ جَوَجَمَى روئ زين پر بين سب قنا جوجانے والے بين صرف تنهارے رب كى ذات جوصاحب جلال واكرام ہے وہى باتى رہے والى ہے (سورة رجن، آیت (۲۷،۲۷)

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَا ﴾ ال كي ذات كعلاده سب چيزين فتم هوجائيگي (سورهُ تقص، آيت بر ۸۸)

روز قیامت انبیاءرسل اور جحت خدا، ان کے مقامات میں دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا مومنین کے لئے بہت بردا تو اب ہے اور رسول خدانے فرمایا ہے:

جوبھی میرے اہل بیٹ اور نہ میں عترت ہے بغض رکھے قیامت کے روز نہ وہ مجھے دیکھے گا اور نہ میں اسے دیکھوں گا پھر نہ اسے دیکھوں گا پھر نہ میں اسے دیکھوں گا پھر نہ رادہ بھر نہیں دیا اور مقتل و نگر ہے اس کی اسے اسے اسال کی کوئی جگہ و مکان نہیں ہے۔ آئھوں سے دکھائی نہیں دیتا اور عقل و نگر ہے اس کی حقیقت کو پایانہیں جا سکتا۔

اباصلت: مين نے کہااے فرزندرسول الله متائی آم اکیا جنت وجہم پیدا ہو چکی ہیں؟

امام رضاً الله الله عند الله الله الله المراج بركة وجنت مين داخل موئ بين اورا تعول في جنم كوديكها

قول خدا ، وُ بخبو ہ يَوْمَنْ لِهِ مَانْ لِهِ مَانْ لِهِ مَانَا فِي رَبِّهَا مَاظِرَةٌ ﴾ جمل دن يکھ چبر سيبر وشاداب مول گا پنے پروردگار کی خمت پر نظرر کے ہوئے ہوں گر سور ہ قيامت ، آيت ٢٢٠ ٢٣)

ا مام رضائیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا میشکلیں اور صورتیں دوخشاں ہیں اور اپنے پرور دگار کے تو آب کے منتظر ہوں گی۔

امام رختا ہے فرمایا رسول اللہ ملی آئی کے ان ہان ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: جو بھی میرے کلام کی اپنی رائے سے تفسیر کرے وہ مجھ پرامیان نہیں لایا، جس نے کسی مخلوق سے مجھ کو تشبید دی اس نے مجھ کونہیں پہچانا، جس نے میرے دین میں قیاس کا استعال کیاوہ میرے دین پزیمیں ہے۔

ا مام رسطانی نے فرمایا: جس نے قرآن کی آیات متشاببات کوآیات محکمات کی جانب پلٹا دیا وہ صحیح راہتے کی مدایت یا گیا بھرامام رشائلی نے فرمایا:

قرآن کی مانند جماری احادیث میں بھی محکم ومتنابہ موجود میں ہی اس کے متناببات کو بھی اس کے محکمات

سمطرف پلنا دوان کے متناببات کی پیروی نه کرناورنه کمراه موجاؤگ۔

امام رطاعی نے فرمایا: جس نے اللہ کوائ کی مخلوق سے تشبید دی وہ مشرک ہے اور جوخدا کی جانب سے نہی گ ہوئی چیز کوائں کی طرف نسبت دے وہ کا فرہے۔ حسین ابن خالد نے کہا کہ میں نے امام رضاً اللہ اکوفر ماتے ہوئے سنا کہ خداوند عالم بمیشہ ہے عالم، قادر، جی، قد میم اور سمیج وبصیر ہے تو میں نے کہایا بن رسول اللہ الکہ گروہ کا کہنا ہے کہ خداوند عالم بمیشہ ہے ایساعالم تھا کہاں ہے علم بھی زائل نہیں ہوا، باقدرت قادرتھا، باحیات زندہ تھا،قدم کے ساتھ قدیم، سننے والاتھا، بابسارت و کیھنے والاتھا؟

امام رصطاعی جوالی بات کے اوراع تقادر کھتا ہودر حقیقت وہ خدائے ساتھ دوسرے خدا کا بھی قائل ہوگیا ہے ایسا مخص ہمارادوست شارنہیں ہوسکتا پھر آپ نے فرمایا کہ خدا ہمیشہ سے بذات خود عالم ، قادر ، تی ، قدیم ، سمیع ، وبصیر رہا ہے ، مشرکین وشتہ ہمین کے قول سے بالاتر ہے۔ حسین ابن خالد نے کہا کہ میں نے امام رضائی ہے کہایا بن رسول اللہ الوگ روایت کرتے ہیں کہ پینم ہراسلام ملتی آیتے ہے فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم کواپی صورت میں خلق کیا ؟

کیا فر ماتے ہیں جولوگوں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالی ہررات آسان دنیا پرنازل ہوتا ہے؟ امام رضاً اللہ اللہ کی تحریف کرنے والوں پراللہ کی لعت ہوخداتتم رسول اللہ ماتی آیٹم نے ایسا ہر گرنہیں فر مایا:

كرنے والا بي ميں اس كى توبة قبول كرون ،كوئى استفغار كرنے والے والا بي ميں اس بخش دول؟

اے خیر کے طلبگارادھر آ جا اے طالب شراہ جا تھے روک لیے۔ طلوع فجر تک فرشتہ بھی ندادیتا ہے۔ طلوع صبح کے بعد وہ ملکوت آ سان پر واپس ہو جا تا ہے ای طرح میرے بابائے میرے جدنے اپنے آ با ، واجداد سے اور رسول اکرم ملتی آیلم سے فل کیا ہے۔

محد بن سنان ہے روایت ہے اس نے کہا کہ میں نے امام ابوالحسن رفتنا کا سے سوال کیا کہ کیا خداوند عالم مخلوقات

ك فلق كرنے سے بل اپنے نس كو يبيا نياتها؟

امام رضالته بال مراوي ميل نے كہا كيادہ اين نفس كود كيمة اتحاا درايتي آ واز سنتا تحا؟

امام رطنالٹا اے اس کی ضرورت نہیں تھی کیوں کوئی خود ہے کوئی سوال نہیں کرتا وہ خودا پی ذات ہے اوراس کی ذات خودو ہی ہے خوداس کی قدرت نافذ ہے لہذاا ہے اپنا کوئی نام نتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے اپنے ناموں کا انتخاب دوسروں کیلئے کیا ہے کہ اس کواس نام سے پکاریں کیونکہ اگر اس کواس کے نام سے نہ پکارا

جائے وہ پیچانا نہیں جائے گا،اس کا پہلامتخب شدہ نام' معالمی عظیم "ہے کیونکہ ہرشئے پر برتر ہے حقیقت میں وہ ا

الله باوراس كانام "العلى العظيم" بين اس كايبلانام بيكونكدوه برشيخ يربرترى ركهتا بـ

الم رضاً الله في الله عن ساق،

جس دن (ساق) پنزل کھول دی جائے گی (سورہ قء آیت ۱۳۴۷) ساق ایک نورکا حجاب ہے جسے ہٹا دیا جائے

گا تواہل ایمان تحبدہ ریز ہوجا کیں گے اور منافقین کی پشت کو بخت کر دیا جائے گا کہ وہ مجد ونہیں کرسکیں گے۔

﴿ كَلَّا إِنَّهُ مَّ عَنْ رَبِّهِ مَ يَوْمَئِيدٍ لَـمَحَجُوبُونَ ﴾ يادر كھواضي قيامت كے روز پرورد گار كى رحمت ب مجوب (وممنوعٌ) كرديا جائے گا (سورہ طفقين ،آيت ر10) اس آيد كريمہ كے بارے ميں امام رضاً على سوال كيا گيا ،امام رضاً اللہ نے فرمایا:

خدا کی الیی تو صیف نہیں ہوسکتی کہ وہ کی مکان میں ہواوراس کے بندے پر دہ کے پیچھے ہوں اوراس کو نہ در کیکھتے ہوں بلکساس آیت کامفہوم سیسے کہ وہ اپنے برور دگار کے ثواب سے محروم ہیں۔

﴿ وَجَاءَ وَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴾ تمهارا پروردگاراور ملائكه صف درصف آجا كيں گے (سورہ فجر، آيت ر۲۲)

امام رضاً الله عن آیت کے بارے میں سوال ہوا؟ امام رضاً الله فرمایا

آ ناجانااور منتقل ہونا خداکی صفت نہیں ہے بلکہ مقصد ہے کہ تہمارے پر ور د گار کا امرآ کے گا۔

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاْتِينَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلائِكَةُ ﴾ كياييلوگ اختلار كررے بي ابر كساييك ينجي سے عذاب خدايا للا مُكه آجائے اور برامر كا فيصله بوجائے (سورہ بقرہ آیت ۱۳۰۸) اس آیت كے بادے بين يوچھا گيا؟

امام رضا<sup>له ا</sup>نفرمایا:

کیااس کے معنی میہ ہیں کہ خداملائکہ کو بادل کے پیچھے سے ان کی خبر گیری کیلئے بھیج دے اور اس طرح نازل ہوئی ہرگزنہیں (مرادعذاب ہے)

﴿ سَنِحِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ان كام صحكه از ايا (سوره توبه، آيت ۷۹) ﴿ اللَّهُ يَسْتَهُوْ يُ بِهِمْ ﴾ خداان كااستهزاء كرتا ہے (سوره بقره، آيت ۱۵)

﴿ وَمَ مَكُورُ وَاوَمَ كُورَ السَّلَهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِوِينَ ﴾ يهود يول نيسل عدمكاري كي توالله في جوالي (مكارى كى) تدبيركي اور ضدا بهترين تدبير كرنے والا ہے (سورہ آل عمران، آيت ۵۴٪) ﴿ يُحَادِعُونَ اللّه وَهُوَ خَادِهُم ﴾

> منافقین خدا کودهوکادینا جاھے ہیں اور خداان کودهو کہ میں رکھنے والا ہے (سورہ نیاء، آیت ۲۲٪) امام رستان استان آیات کے بارے میں ہوچھا گیا؟

امام رضائیں نے فرمایا: خداد ندعالم نہ منحرہ کرتا ہے نہ استہراء نہ فریب دیتا ہے نہ کرودھو کہ لیکن خداان کوان کے عمل منحرہ استہرا وفریب وکر کے مطابق اس کا بدلہ دیتا ہے خداان باتوں سے بلند دبالا ہے ظالمین جو کہتے میں اور مانتے ہیں۔

خدا سے نہ ہو وغلطی ہوتی ہے نہ وہ کی شئے کوفراموش کرتا ہے بلکہ ہو ونسیان ان مخلوق کیلئے ہے جو نہ تھی پھر پیدا ہوگئا۔ کیاتم نے بیآ بیت نہیں بن ہے کہ اللہ فرما تا ہے تہارا پر وردگار بھولے والانہیں ہے (سورہ مریم ، آیت ر۱۲۲) بلکذائ آیت کا مقصد میر ہے کہ اللہ اپنے اور قیامت کے فراموش کرنے والوں کواس طرح بدلہ دے گا کہ وہ لوگ خودا ہے کو بھول جا کیں گے جیسا کہ خدانے فرمایا ہے ہو نَسُو االلّٰهَ فَانْسَاهُمْ انْفُسَهُمْ ﴾ جنھوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدانے اضین کو بھلا دیا (سورہ حشر ، آیت ، ۹) فرمایا ہے جو ف النہ وُمَ مَنْسَسَاهُمْ مَا مَنْسَاهُمْ مَا مَنْسَاهُمْ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰہُ وَمَنْسَاهُمْ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا کردیا تھا یعنی ہم ان کوای کی سزادے رہے ہیں ﴿ فَ مَنْ يُسِرِ دِاللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِسْلَامِ وَمَنْ يُسِرِ دُاللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِسْلَامِ وَمَنْ يُسِرِ دُاللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِسْلَامِ وَمَنْ يُسِرِ دُاللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ مِلايت دِياجِ اِبْهَا ہِاسَ کے سِنے کواسلام کیلئے کشادہ کردیتا ہے اور جس کو گراہی میں چھوڑ ناچا ہتا ہے (جب وہ باب ہمایت کو اپنے لئے بند کر لیتا ہے ) اس کے سِنے کو ایسا تنگ و دشوار بنا دیتا ہے جیسے آسان کیطرف بلند ہور ہا ہے (سورہ انعام، آیت ر

امائم المنظم نے فرمایا اللہ جس کی دنیا میں ایمان رکھنے کے ساتھ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو خدا کے سامنے سر جھکائے اس پراعتاد کرنے اور اس کے دعدہ ثواب پرسکون کے لئے اس کے سینے کو کشادہ کردیتا ہے تا کہ وہ مطمئن ہوجائے اور جس کو دنیا میں گفرومعصیت کی وجہ ہے آخرت میں جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کوئنگ کردیتا ہے تا کہ حالت گفروشک میں گرفآر اور اپنے اعتقاد آئی میں مضطرب رہے گویا ڈہ آسان کیطرف نیار ہاہے اور اللہ ایمان نہ لانے والوں پرالیم ہی گندگی ونجاست ڈال دیتا ہے۔

لعللات بروی فی کمبارکہ مامون نے امام رستا کی ہے آیت ڈیل کے بارے میں سوال کیا ﴿ وَهُمُوالَّ اِنْ مَعَلَا ﴾ فداوند السَّسَمَوَاتِ وَالْاَ رُضَ فِي سِنَّةِ اِنَّام وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ لِيَنْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ فداوند عالم كی ذات وہ ہے جس نے زمین وآسان كوچودن میں پیدا كیا اور اس كاعرش (تخت اقتدار) پانی پرتھا تا كہوہ تم كوآ زمائے كہتم میں سب سے بہتر عمل كرنے والاكون ہے (سورة ہود، آيت رك)

امام رطالتا نے فرمایا اللہ تعالی نے زبین و آ مان سے پہلے عرش پانی اور ملائکہ کو پیدا کیا تو ملائکہ نے اپنی کور اور عرش و پانی کود کھے کرخدا کے وجود پراستدالال کیا چراس نے عرش کو پانی پررکھا تا کداس کے ذریعہ ملائکہ کوا پئی قدرت دکھائے اور ملائکہ جان لیس کہ خدا ہر شئے پر قاور ہے پھراس نے عرش کواپی قدرت سے بلند کر کے ساتوں آ مان کے او پررکھ دیا پھرز بین و آ سان کو چھ دنوں بیس خلق کیا درانحالیہ عرش پر غالب و مسلط تھا اور چہم زون بیس اسے پیدا کرسکتا تھا لیکن اللہ نے اسے چھ دنوں بیس خلق کیا تا کہ زمین و آ سان میں پیدا ہونے والی ایک ایک شئے ملائکہ کو دکھائے اور وجود بیس آنے والی ہر شئے ہر مرتبہ ملائکہ کیلئے وجود خدا کی دئیل بن جائے ۔ خدا نے عرش کو تا جی کوئی ہو اسکتا کہ وہ عرش پر کے سب نہیں بیدا کیا ہے کیوں کہ وہ عرش اور تمام مخلوق سے بے نیاز ہے خدا کے لئے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عرش پر مینجا ہے کیوں کہ وہ جسم نہیں خدامخلوق کی تمام صفات سے بلند و بالا ہے۔ اورقول خدا ﴿لِيَسْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ وه تم وآز مائ كتم مين سبت بهتر عمل كرنے والاكون عندان إلى عندان اللہ على الله عندان الل

مامون رشید نے کہا آپ نے مجھے آسودہ خاطر کردیا،اے ابوالحن اخْدا آپ کوا سودہ خاطر کرے۔

پھراس نے امام رضّاً اللّٰ سے گہا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ دَبُکَ لَا مَن مَنْ فِی الْآدُص کُلُهُمْ جمیعًا، اَفَائْت تُکُرهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُو مُوْمِنِینَ. وَمَا کَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُوْمِن الاّ بادُن اللّٰه ویَخعل الرّجس علی الّذین الآیک حَتَّی یَکُونُو مُومِنِینَ وَمَا کَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُوْمِن الاّ بادُن اللّٰه ویَخعل الرّجس علی الّذین اللّٰ یَعْقِلُونَ ﴾ اگرفدا چاہتا توروے زیمن پررج والے سب اینان کے آئے والے سب مومن بن جا کم اور کی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر پروددگاد کی اجازت ایمان کے آئے ( ہود اُ

امام رطباً الله بھھ سے میرے باباموی ابن جعفر نے انھوں سے ان کے بابا جعفر ابن محمد ، انھوں نے ان کے بابا محمد ابن علی نے ، انھوں سے ان کے باباعلی ابن الحسین نے ، انھوں سے ان کے باباحسین ابن کی بنے ، انھوں نے ان کے باباعلی ابن الی طالب اللہ نے آپ سے فرمایا مسلمانوں نے پیغیر اسلام منتی آیا ہے کہا ہے کارسول اللہ منتی آیا ہے جولوگ آپ کے قبضہ میں ہیں اگر آپ ان کو اسلام کیلئے مجبور کرتے تو بماری تعداد زیادہ ہوتی اور ہم دشمنوں کے سامنے طاقتور ہوجائے۔

رسول الله طنی آیتم نے ان کوجواب دیا کہ میں کسی ایسی بدعت کے ساتھ اپنے پروردگار ہے نہیں ملا قات کرنا حایا جس کا مجھے تھم نہیں دیا گیا اور اپنے سے غیر مر بوط کام میں دخالت نہیں کرنا چاہتا، پس اللہ نے آیت نازل کی اسے مجھ اگر مین میں جو بھی ہے سب (دنیا ہی میں برسیل انتظر اب واجبار) ایسے ہی ایمان لے آتے جسے آخرت میں عذاب دیکھ کرایمان لا کیں گے اگر میں ایسا کر تا تو وہ لوگ میری طرف ہے تو اب و مدح کے مستحق خیرہ و تیکن میں نے چاہا کہ وہ اپنے اختیار سے بغیر جرایمان لا کیں تا کہ میری جانب سے اکرام واحترام کے خیرہ و ایس سے اکرام واحترام کے اور بہشت جاویداں میں ہمیٹ دینے کے حقدار ہوجا میں ۔ (اٹ درسول) کیا آپ لوگوں پر جرکریں گے کہ وہ لوگ

کسی کے امرکان میں نہیں ہے کہ وہ اغیر پروردگار کی اجازت کے ایمان لائے ،اس کا مطلب ایمان لائے ہے

محرومیت نہیں کہ وہ ایمان لانے سے بالکل محروم ہیں بلکہ اس کا مقصد کا میہ سے کہ بغیر خدا کے جائے ہوئے ایمان نہیں لا سکتے اذن واجازت خدا کا مفہوم بہی ہے کہ اس نے دنیا میں ایمان لانے کا حکم دیا جو مکلف ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ ہے لوگوں کے ایمان لانے پراس وقت جرکیا جاسکتا ہے جب ان سے تکالیف شرعیہ وعبادت کواٹھالیا جائے۔

مامون رشید: آپ نے مجھے مطمئن کردیا، آپ کوبھی اطمینان نصیب ہوآپ اس قول خدا کے بارے میں بھی بیان فرما کیں:

﴿ اَلَّا ذِينَ كَانَتُ أَغْيَنُهُمْ فِي غِطَاء عَنْ ذِكْرِى وَكَانُوا لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ وه لوگ جن كي آنكهول پر بهارے ذكر كاپر ده پرا ابواتھا اور سننے پر قادر نہيں تھے (سورة كهف، آيت را ١٠)

ا مام رضّات آگھ کاپردہ ذکر خداہ مانع نہیں ہوتا اور ذکر خدا آگھ ہے دیکھانہیں جاسکتا کیکن خدانے علی این ابی طالع بیشنگ ولایت کے قبول نہ کرنے والوں کونا بینا ہے تشبید دیا ہے کیونکہ رسول خدا ملٹی بیّر آئے کا قول ان کو بہت گراں گذرااور وہ لوگ ان کی باتوں کونہیں من سکے۔

مامون في كها آب في محمدكوآ سوده خاطر كرديا ، الله آب كوآ سوده خاطر كرف

عبدالعظیم ابن عبداللہ حسنی ہے روایت ہے انھوں نے ابراہیم ابن ابی محمود ہے انھوں نے کہا میں نے امام رضاعیا ہے آیت ذیل کے بارے میں سوال کیا '

﴿ وَتَسَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ﴾ ان كواس اندهرے میں چھوڑ دیا كه انھیں پھے موجھتا ہی نہیں (سورہُ بقرہ وو آیت رک ا

امام رسی الله الفظر کر مخلوقات کے لئے استعال ہوتا ہے ان الفاظ سے اللہ کی توصیف نہیں ہو یکتی لیکن جب وہ اللہ جان لیتا ہے کہ وہ لوگ کفر وضلالت کونہیں چھوڑیں گے تو اپنے لطف ونصرت کو ان سے روک لیتا ہے اور ان کو ایس کے حال سرچھوڑ ویتا ہے۔

رادی نے اس آیت ذیل کے بارے میں پوچھا ﴿ حَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ اللَّه نے اَن کے دلوں اور گانوں پرمہرلگادی (سورہُ بقرءَ آیت رہے)

الم مرضاً المنتم وه مبر بع جوقلب كفاريران كے كفرى سزامين لكائى تى بين جيسے اللّٰه فرمايا: ﴿ طَلِبَ عَ اللَّهُ

نے فرمایا:

عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ فَلاَ يُوْ مِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

بلکہ خدانے ان کے کفر کی بناء پر ان کے دلول پر مہر لگادی اوراب چندائیک کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا (سورۂ نساء،آیت ہر ۱۵۵)

راوی نے امام رضا اسلام سے سوال کیا کہ کیا خدائے بندوں کومعصیت ونافر مانی کے ارتکاب پرمجبور کرتاہے؟
امام رضا اسلام برگزنہیں بلکہ اس نے ان کواختیار دیا ہے اور تو بہ کرنے کی مہلت بھی دیتا ہے۔
راوی نے کہا کیا خداوندعالم اپنے بندہ کواس کام کا مکلف بنا تاہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ؟
امام رضا اسلام وہ کیے ایسا کرسکتا ہے حالا نکہ وہ خود فر ما تاہے کہ تہمار اپرور دگارا پیے بندوں پرظلم نہیں کرتا چرا ماسلام

مجھ سے میرے بابا موکی ابن جعفر علامی نے انھوں نے اپنے آباء واجداد سے ، امام علی ابن ابیطالب نے ارشاد

جس نے گمان کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو گناہ پرمجبور کرتا ہے یا تکلیف مالا بطاق دیتا ہے تم اس کے ذبیحہ کونہ کھاؤا س کی گواہی قبول نہ کر واس کے پیچھے نماز نہ پڑھواوراس کوز کات نہ دو۔

یزیدا بن عمر کہتا ہے کہ میں نے مقام مرویل امام رستانیکی خدمت میں حاضر ہوگر ان سے کہایا بن رسول اللہ! جعفرا بن محمد الصادق اللہ سے ہم تک روایت پینی ہے انھوں نے فر مایا ''لا جبسر و لا تسف ویص بل امر بین بین الامرین ''نہ جر ہے نہ تفویض بلکہ وہ چیز ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس حدیث کے معنی کیا ہیں ؟

ا مام رضّاً الله جس کا گمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارے افعال کو انجام دیتا ہے پھر انھیں افعال پرہم پرعذاب کرے گا پیخص جبر کا قائل ہو گیا اور جس نے بیگان کرلیا اللہ نے خلقت اور رزق وروزی کے وینے کا مسئلہ المیم معصوبین کے حوالہ کردیا ہے وہ تفویض کا قائل ہو گیا جبر کا قائل مشرک ہے۔

راوى نيل نے كہايا بن رسول الله "اهر بين "كياہے؟

ا مام رضّاً على خداے کم دیئے ہوئے امورکوانجام دینے کاراستہ اور خدا کے نبع کئے ہوئے امورکور ک کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔

راوی میں نے کہا کیا اعمال بندگان کے بارے میں خداکی مثبت وارادہ جاری بوتا ہے؟

رادی کیااعمال بنرگان کے بارے میں خدا کا کوئی فیصلہ بھی ہے؟

ا مام رصَّالِمُهُا: بال بندے کوئی بھی عمل خیر وشر انجام نہیں دیتے مگر اس میں خدا کا کوئی تھم اور فیصلہ ضرور پایا جاتا

راوی: اس قضا کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟

امام رطیناتیں خدا کے علم وفیصلہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بندوں کوان کے تمام اعمال خیروشر کی جزادسزاد نیاوآ خرت میں دیئے جانے کا تھم دیتا ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ امام رضا تھا ہے جبرو تفویض کا بذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی زبردتی اظاعت نہیں ہو کتی اوراس کی معصیت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ان پر غالب ہے اس نے بندوں کو اپنے ملک میں آزاد نہیں چھوڑ دیا، وہ خودان چیزوں کا مالک ہے جس کا اس نے ان کو مالک بنایا ہے اور وہ خود قادر ہے جس پراس نے ان کو قادر بنایا ہے اور وہ خود قادر ہے جس پراس نے ان کو قادر بنایا ہے اگر بندے اس کی اطاعت کا عزم وارادہ کریں تو خدامانع نہیں ہوگا اور اگر معصیت و گناہ کا عزم وارادہ کریں تو خدامانع نہیں لگائی لہذا وہ معصیت کے مرتکب ہو گئے ، کریں تو اگر وہ جا ہتا تو ان کو روک ویتا لیکن چونکہ اس نے کوئی روک نہیں لگائی لہذا وہ معصیت کے مرتکب ہو گئے ، اس نے ان کو گناہ میں نہیں ڈالا۔ امام گائی ایک جو اری رکھتے ہوئے فر مایا

جوبھی ان باتوں کے صدود کی رعایت کرے وہ اپنے ہر مخالف پر غالب رہے گا۔

حسین ابن خالد نے کہامیں نے امام رضائیں ہے کہایا بن رسول اللہ! آپ کے آباءوطاہرین کی روایت کی بنا پر لوگ ہم کو جبر وتشبیہ کے قائلین میں شار کرتے ہیں۔

امام رضاً الله المراقبة في الدالية بناؤكه جمر وتشبيدك بارت مين بيغير اسلام من آيين كاروايت زياده مين يا مارية باواجدادكي روايت؟

راوی بین نے کمارسول الله ملتی آنے کی احادیث منقول زیادہ میں۔

المام رفقاً على النبياديون وكهنا حابث كه خود ينيم الله مستنقيم جروتشبيه كتائل بين-

رادی: میں نے کہاان کا عقاد ہے کہ رسول اللہ میں گھیٹیں کہا بلکہ ان پر بہتان با ندھا گیا ہے۔
امام رسی اللہ ان کوریجی کہنا جائے ہمارے اجداد نے کیٹیں کہاان پر بھی الزام لگایا گیا ہے۔
فرمایا کہ جوخدا کے بارے میں جر وتشییہ کا قائل ہووہ کافر وشرک ہے، ہم اس ہے دنیاو آثرت میں بیزار
ہیں۔ اے فرزند خالد عظمت خدا کو گھٹانے والے غالیوں نے جر وتشیہ کی روایات کو وضع کر کے ہماری جانب
منسوب کردیا، جس نے ان کو دوست رکھااس نے ہم سے دشتی کی، جس نے ان سے دشنی رکھی اس نے ہم کو دوست بنایا، جس نے ان کو دوست رکھااس نے ہم سے دشتی کی، جس نے ان سے دشنی کر سے اس نے ہم سے دوست بنایا، جس نے ان کے ساتھ برائی کی اس نے ہم سے ابلا جوڑا، جس نے ان کے ساتھ برائی کی جس نے ان کے ساتھ برائی کی اس نے ہماری ابلاجوڑا، جس نے ان کو ادران کے ہماری اس نے ہماری کا اور جس نے ان کا اکرام کیا اس نے ہماری ابات کی اور جس نے ان کا اکرام کیا اس نے ہماری کیا دور جس نے ان کا اکرام کیا اس نے ہماری کیا ہوت کی جس نے ان کو اور کیا اس نے ہماری کیا ہوت کی جس نے ان کو اور کیا ہوت کی جس نے ان کو اور کیا ہی ہماری کیا ہی کو جو ل کیا ہی جس نے ان کی ساتھ برائی کیا اس نے ہماری تکذیب کی اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا اس نے ہماری تکذیب کی اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا ہی جس نے ان کی ساتھ برائی کیا اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا اس نے ہماری تکذیب کی اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا ہور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا در جس برائی کیا در جس نے ان کی ساتھ برائی کیا در جس نے ان کی ساتھ برائی کیا در جس کی اور جس نے ان کی ساتھ برائی کیا در جس نے ان کی ساتھ برائی کیا در حسی برائی کیا در جس نے ان کی در دخالد! ہمار سے شیعوں کو انہوں برائی کیا دوست و مددگار نہیں برنا ہو ہوئی کیا در دخالد! ہمار سے شیعوں کو انسون کی دور دہیں برنا ہو ہوئی کیا در دھتی ہوئی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور کی دور کیا دور

## دوسرے اہل مذاہب سے امام رضا کا احتجاج

اہل کتاب، بجوی ،صائی کے رئیس اور دوسرے اہل مذاہب سے امام رضا انکا احتجاج ومناظرہ کا ذکر حسن ابن مجمونو فلی کہتے ہیں کہ جب امام رضا (مدینہ سے ) مامون کے پاس آئے تو اس نے اپنے وزیر نضل ابن سہل کو تھم دیا کہ علاء اویان ،علاء متتکلمین مثلا جاشلیق راکس الجالوت ،علاء صائبین ،علاء زردشتیان ،علاء رومیان اور علاء علم کلام کو جمع کرواور میرے ابن عم فرزندموئی ابن جعفر گوجی بلاؤتا کہ وہ لوگ میرے ابن عم کی باتوں کو شیس اور یہان کی باتوں کو شیس نے سب کو بلایا جب سب جمع ہوگئے تو مامون کو بھی خبر دی ، اس نے سب کو طایا جب سب جمع ہوگئے تو مامون کو بھی خبر دی ، اس نے سب کو طایا جب سب جمع ہوگئے تو مامون کو بھی خبر دی ، اس نے سب کو خوش آ مدید کہا بھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ بیس نے آپ لوگوں کو اور پر بلایا ہے اور چاہتا ہوں کہ مدینہ ہے آ ہے ہوئے میرے ابن تم سے آپ لوگ مناظرہ کریں کُل آپ اوگ اور اور دور جا ضربوگ انشاء اللہ ۔

نوفلی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے امام رضا آگا ہے بات کررہے تھے کدنا گاہ خادم امام یاسر داخل ہوئے اور کہایا سیدی!

مامون نے آپ کوسلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا بھائی آپ پر قربان امختلف مذاہب کے علاءاور علاء علم کلام میرے پاس آئے ہوئے ہیں کیا آپ میرے پاس آ کران سے بحث ومباحثہ کرنا پیند کریں گے؟ اگر نہ جا ہیں تو زحمت کی ضرور پنہیں اگر ماکل ہوں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں۔

ا مام رضاً علائے فرمایا: سلام کہنا اور بتاوینا کہ بیں آپ کی بات سمجھ گیا؟ انشاء اللّہ کل صبح حاضر ہوں گا۔ راوی جب خادم باہر چلا گیا تو امام نے میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا: اے نوفلی! تم عراتی ہواور اہل عراق ظریف اور نکتہ شنج طبیعت کے مالک ہوتے ہیں،ان تمام علماء وادیان اور جمع کرنے ہے تبہاری نگاہ میں مامون کا گیا مقصد ہے؟

راوی: میں نے کہا کہ وہ آپ کا متحان لینا جاہتا ہے اور وہ آپ کے علم کا انداز ہ کرنا جاہتا ہے اور معاملہ کی غیر معتد و کمڑور بنیا دیر بنایا گیا اور بہت ہی خطرناک مقصد ہے اہلے گئے نے فرمایا: اس باب میں اس کی بنیا و کیا ہے؟ راؤی: پس نے کہا شکلمین اور اہل بدعت مثل علا نہیں کونکہ عالم درست وسیح باتوں کا انکار کرتے لیکن یہ لوگ انکار کرنے والے ادر مغالطہ کرنے والے ہیں اگر وحدا نیت کی بنیاد پر ان سے بحث کی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی وحدا نیت ثابت کرو، اگر آ پ کہیں کہ محمد ملڑ کیا تھے، اللہ کے رسول ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی رسالت ثابت کرو، پھر مغالطہ کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ مقابل خود ہی اپنی دلیل باطل کردیتا ہے اور بحث سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے کہا میری جان قربان ؟ آ پ ان سے دور رہے ہیں کر امائے امر کہا: اے نوفی اکیا تم ڈرتے ہو کہ وہ میری دلیل کو باطل کردیں گے؟

رادی میں نے کہانہیں،خدا کی قتم آپ کے بارے میں جھے کوکوئی ڈرنہیں اور خدا سے امید وار ہوں کہ وہ آپ کو کامیا لی دےگا۔

> امام رصالته النافق اجانا جاست موكه مامون اس كام سے كب بشيمان مولاً؟ رادى: ميں نے كہامان

امام رضائی شمی اہل توریت سے ان کی توریت سے ،اہل انجیل سے ان کی انجیل سے ،اہل زبور سے ان کی زبور سے ان کی زبور سے اور ما بین کے عراقی زبان میں زردشتیوں سے فاری میں روسیوں سے روی زبان میں اور تمام علاء سے ان کی ان کی زبان میں بحث کروں گا اور جواب و سے کران پر عالب ہوجاؤں گا اور وہ سب میری باتوں کو قبول کریں گے تو مامون جان لے گا جس کے بیچھے وہ بھاگ رہا ہے اس سے اس کوکوئی فائدہ نہیں ہے ،اس وقت پشیمان اور شرمندہ موگا۔

"لا حول ولا قوق الا بالبله العلى لعظيم "جب من بو كفل بن بهل الأساك پاس آيا اوركهايس آپ ك قربان ؛ فرزندعم آپ ك منتظر بين اورلوگ جمع بور يك بين ، آپ كياتشريف لائيس ك؟

امام رصالی بینی جلدی جلدی جلوانشاء الله یم بینی رہا ہوں۔ امائظ نے وضوکیا اور تھوڑا ساستو تناول فر مایا اور ا بہم کو بھی دیاء نکے اور ہم بھی ان کے ساتھ چلے یہاں تک مامون کے پاس بینی گئے وہاں مجمع تبر انوا تھ اور امائظ کے کے چھاتھ این جعفر صادق بیلنظ کچھی ساوات کے ساتھ اور سروار لشکر بھی اس نشست میں جانہ ہے۔ جب امائظ اوفل ہوئے تو مامون اور دوسرے افراد مجلس احر ام امام میں کھڑے ہوگئے اور امائظ مامون کے گفتگو کرتا اساتھ بیٹھے تھے دریتک مامون خود امائظ سے گفتگو کرتا ا ر ہا پھر جائلین کی طرف رخ کر کے کہاا ہے جائلین ایم لیابن موٹی ابن جعفر طلعته میرے ابن عم، دختر رسول اللہ فاطمہ زبرااور علی مرتصیف کی اولا دہے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہتم ان سے بحث ومناظرہ کر داور انصاف سے کام لو۔ جائلین : یا امیر الموثین امیں ایسے محض ہے کیا بحث کروں ، جوالی کتاب سے استدلال کرتا ہے جے میں مانتا مہیں اور ایسے نبی کے اقوال کو دلیل بناتا ہے جس پر میر اایمان نہیں ؟ امام رضا :اے نصرانی! اگر انجیل سے دلیل بیان کروں تو کیا تواس کو قبول کرے گا؟

جاثلیق : کیامیں انجیل کورد کرسکتا ہوں؟ خدا کی تتم! میں اے اپنے باطن کے خلاف بھی قبول کروں گا۔ امام رضا اللہ: اب جوجا ہوسوال کرواور مجھ ہے اس کا جواب سنو۔

ہا۔ جاتلیق حضرت عیسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب کے بارے میں آپ کیا گہتے ہیں؟ کیا آپ ان دو کے مشکر

ښ?

ا مام رضائی بین نبوت حضرت عیسی ان کی کتاب اور جوانھوں نے اپنی امت کو بشارت دی اور حوارین نے جن با توں کا اقرار کیاسب پرائیان رکھتا ہوں اور جس عیسی نے محمد مصطفیٰ ملتی آیتے اور ان کی کتاب کا اقرار نہیں کیا اور ان کی بشارت نہیں دی ان کامنکر ہوں۔

جاثليق: كياكونى حكم دوشامه عادل نهين جابتا؟

امام رصالته كيول نبيل-

جاثلیق: پس آپ دوا پیے گواہ پیش سیجتے جو آپ کے دین کےعلادہ عیسائیت کوبھی قبول کرتے ہوں اور ہم سے بھی ایسے ہی گواہی مانگیں۔

ا مام رمینانده : اب تونے انصاف کی بات کی کیاتم ان کی بات قبول گرو کے جو حضرت عیسیٰ کے زود یک مقام

ومنزلت ركحة تنفي؟

جاثليق وهمض عادل كوان باس كانام بتائية؟

امام رضاً المائم بوحنائے دیلمی کے بارے میں کیا گئے ہو؟

جاثليق آپ نے حضرت سيح كيزويكترين ومحبوب ترين خص كانام ليا۔

ا مام رفظاتها بین تم کوشم دینا ہوں کہ کیا انجیل میں نہیں آیا ہے کہ یو حنانے کہا کہ حضرت سے نے جھے کو دین محمر عل

کی خبر دی ہے اور بیثارت دی ہے کہ میرے بعد حصرت محمد ماتی آئیج آئیں گے اور میں نے بھی حوارین کو بیثارت دی ہے اور تم ان پرایمان لا وُ؟

جا ثلیق: ہاں بوحنانے حضرت سے سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور ایک شخص کی نبوت اور اس کے اہل بیٹ ہے گئی اور ان کے وصی کی بشارت دی ہے لیکن اس کا وقت بیان نہیں کیا اور اس کی شناخت نہیں کر اٹی کہ ہم اس کو پہچان لیں۔ امام رصالی اگر میں کسی انجیل پڑھنے والے کو بلا واں کہ وہ آئر حضرت محمد مصطفے ماتے ہیں اور ان کے اہل ہیں ہے۔ اور ان کی امت کے متعلق آیات انجیل کی تلاوت کرے تو کیا تم ایمان لاوگ؟

جاثلين: بهت اچھى بات ہے۔

امام رصَّنَا عَلَى فَصِطَاس (نسطاس) روی ہے کہا کہتم کو انجیل کا سفر سوم کنٹا یاد ہے؟ اس نے گہا مجھے تکمل یاد

پھر آپ راس الجالوت کیطر ف مڑے اور کہاراس کہ کیا تو نے انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہاہاں۔ امام رمطانظا میں انجیل کاسفرسوم پڑھتا ہوں اگر محد عربی ان کی آل پاک اور ان کی امت کیلئے کچھ ہوتو اس کی گوائ وینا اگر ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہوتو گوائی نہ دینا۔ امائظ سے سفرسوم پڑھا اور ذکر رسول اسلام انٹی آئے پر پہنچ کر تھم رکئے ، فرمایا: اے نصرانی تجھے عیسیٰ اور ان کی ناں کی قتم کہ تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں انجیل کا عالم ہوں؟ اس نے کہا: ہاں

پھرآپ نے حضرت محمد ملٹی کی آبام ان کے اہل ہیں گئے اور ان کی امت سے متعلق مطالب کی تلاوت کی اور فر مایا: اے نصر انی ابتا و کیا ہیں بین مریم کا قول نہیں ہے کہ اگرتم نے انجیل کی کہی ہوئی با توں کی تکذیب کی تو گویا تم نے حضرت موکی وعیسیٰ کی تکذیب کی اور اگرتم نے ان مطالب کا انکار کیا تو تمہار اقتل واجب ہوگا کیوں کہتم نے اینے بیروردگار کا اور اینے نمی اور کتاب کا انکار کیا۔

جاثلیق جومطالب بھی انجیل سے ثابت ہوگامیں اس کا انکارٹییں کروں گا بلکہ ایمان لاؤں گا۔ امام رضا علی تم لوگ ان کے اقر از پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد امام سے فر بایا جو چاہوسوال کرو۔ جاثلیق : حضرت عیسیٰ کے حوار مین اورانجیل کے علما ، کی تعد ادکتنی تھی ؟

ا مام رہنا تھی۔ ایک شخص سے بوج چھا حواریتن بارہ افراد تنے اوران کا عالم اوران سے برتر جناب الوقائنے نساری

کے علماء تین مخص تھے بوجناا کبر ہاج ، بوجنا قرقیبیا اور بوجنا دیلی زجاز اور رسول خدا ملتی کی المبیت اور ان کی امت ہے متعلق مطالب ہاتیں ان کے پاس موجود تھے اور انھوں نے ہی امت عیسیٰ و بنی اسرائیل کو حضرت محمد عربی کی نبوت ان کے اہل ہیں اور ان کی امت کی بشارت دی ہے۔

پیر فرمایا: اے نصرانی! خدانتم میں محد عربی پرایمان رکھنے والے حضرت عیسیٰ پرایمان رکھتا ہوں، مجھے تمہارے عیسیٰ پران کمزوری ونا تو انی اوران کے کم نماز پڑھنے اور کم روز ہ رکھنے کے علاوہ اور کو کی دوسرااعتر اض نہیں ہے۔ جاثلیق: خدا کی فتم آپ نے اپنے علوم کو ہر باوکر دیا اوراپنے امر کو کمزور بنادیا میں سمجھتا تھا کہ آپ مسلمانوں میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام رضالته : مركبا بوكبا؟

جاثلیق: آپ کے قول کے مطابق حفرت میسی ضعیف تنقے اور نماز کم پڑھتے تنھے روزہ کم رکھتے تنھے حالانکہ وہ ایک دن بھی بغیرروزہ کے نہیں رہے اورا کی رات بھی نہیں سوئے وہ ہمیشہ قائم اللیل وصائم النہار تنھے۔

المام رضاً الله يتاؤوه كل كِتقرب كم لئة نماز براضة تصاور دوزه ركهة تھے۔

جاثلين: جواب ندو ب سكااورساكت ره كيا-

امام رضالته المن فراني المن تجه سايك اورسوال كرتا بول ـ

جاثليق بوجهيئ اگرجانا مون كاتوجواب دول كار

امام رطالته بتم كيون نبين مانتے كه حفرت عيلى خداكى اجازت سے مردول كوزنده كرتے تھے؟

حاثلین: اس کئے کہ مردوں کوزندہ کرنے والا بیاروں کوشفاد ہے والا ، برص وجذا ی کوٹھیک کردینے والا ،رب

مونے اور پرستش کرنے کے لائق ہے۔

امام رمثناً علی بر چلتے ،مردوں کوزندہ کرتے ، نابینااور برص وجذا می کوشفادیتے لیکن ان کی امت نے ان کوئیں مانااور کسی نے بھی ان کی پرستش نہیں کی اس طرح جنا ہے تا پیغیبر نے بھی ۳۵ ہزارلوگوں کومرنے کے ۲۰ سال بعد زندگی عطاکی پھراما لیے شانے رائس الجالوت کی

طرف متوجه بوكرفر مايا:

اے رأ من الجالوت! کیا تونے بنی امرائیل کے ان جوانوں کے بارے میں توریت میں پڑھا ہے جن کو بیت

المقدّل پرجملہ کے وقت بخت نفر نے اسیر کیا تھا اور ان میں ہے بچھ کو بابل لے کر گیا ان کے مرنے کے بعد جناب حز قبل نے زندہ کیا یہ بات توریت میں موجود ہے جو بھی اس کا انکار کرے وہ کا فرے۔

راكس الجالوت: على في آب كى بالتيسين اوراس عن باخر مول ـ

امام رطالتها: تونے سی کہا پھر کہااے یہودی! غورے دیکھو کہ میں تو ریت کے اس سفر کو سیحی پڑھتا ہوں کر نہیں پھر تو پھر تو ریت کی چند آسیتی امالیتهائے تلاوت کی۔ یہودی امالیتهائی تلاوت وآواز کوئ کرمتعجب ہوااور جمو ہے لگا پھر امالیتائے جاتلین کی طرف رخ کرکے پوچھا کیا یہ لوگ جناب عیش سے پہلے تھے یا جناب عیشی ان سے پہلے تھے؟ جاتلین: وہ لوگ عیسیٰ سے پہلے تھے۔

ا مام رضائی قریش رسول الله ملتی آیتی بیات آئے اور ان سے مردوں کو زندہ کرنے کیلئے کہا، رسول اسلام تو آلی آئی نے امام علی آلوان کے قبرستان کی جانب بھیجا اور فر مایا جن جن لوگوں کو زندہ کرنے کیلئے کہیں بلند آواز سے ان کا نام لے کر پیکاروا سے فلال اسے فلال استفلال الله کے رسول محمد ملتی آئی آئی نے تم کو تھم دیا ہے کہ خدا کے اذان سے اٹھ جاؤ! انھوں نے جاکر جس کو پیکار اسب سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

 و دس بے حضرت ابراہیم نے برندوں کولیا ہے لکڑ نے لکڑ نے کر دیا اور تھوڑ اتھوڑ اگوشت الگ الگ پہاڑوں پرر کھودیا پھران کو بلایا تو وہ زندہ ہوکران کے پاس آ گئے اس طرح جناب مویٰ بنی اسرائیل میں سے سترافراد کو لے کر کوہ طور نے کہا کہ جب تک ہم ظاہر میں خدا کوند دیکی لیں ایمان نہیں لائیں گے۔

پی ایک بحل چیکی جس نے ان کوجلا کر نابود کر دیا اور موی تنها بیجے ، انھوں نے خدا سے عرض کیا پرورد گارا میں بنی اسرائیل میں سے ستر افراد کو چن کرلا یا تھا اور اب تنبا جاؤں گا تو میری قوم اس واقعہ کو کیسے قبول کرے گی؟ اگر تو جا بتا تو اس سے پہلے ہی جھے موت دیتا اور ان کو بھی۔ کیا تو ہم کو چند احقوں کی وجہ سے ہلاک کردے گا؟ خدانے ان الوگون کوبھی مرنے کے بعیدزندہ کردیا۔

پر اناسی نے فرمایا: میری کبی ہوئی کسی بات کا بھی تم انکار نہیں کرسکتے کیونکہ ان تمام باتوں کوتوریت، انجیل ، زبوراور قر آن نے بیان کیا ہے اگر ہرمر دہ گوڑندہ **کرنے والا اور نابینا جذا می اور دیوانو**ل کوشفاد ہینے والا خدا موكا تو بم تم سب ايسي كوخداما نيل-ان فسراني ااب تم كيا كهتر مو؟ ·

جائلين في كها آپ كى بات بالكل سيح بالله كالدوكوكي معبوديس ب-

دیں آیات کی جھے کوشم دے کر یوچھتا ہوں کہ کیا محمر کی اور ان کی امت کی بات توریت میں کھی ہوئی ہے کہ جب اس شر سوار کے بیر دکار کی آخری امت آئے گی جوغدا کی بہت سیج کرے گی نئی نئی سیج نئے نئے عبادت خانہ میں ] ہوگی تب بنی اسرائیل کواس امت کی ادران کے بادشاہوں کی طرف آجانا جاہے تا کہ ان کا دل مطمئن ہوجا ۔ چونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جس کے ذریعہ زمین کے تمام گوشہ و کنار کے کفار سے انتقام لیں گے ، کیا یہ بات ا توریت میں ای طرح لکھی ہوئی نہیں ہے؟

رائن الحالوت نے کہا کہ ہاں بمؤوریت میں ایسا ہی ات بیں۔

في كما مين ال كرف حرف كوجانتا بول \_\_\_\_\_\_\_

ا ہائے نے ان دونوں نے فرمایا کہ کیاتم مانتے ہو کہ بیان کے اتوال میں ہے ہے؟

اے لوگو میں نے گدھے پر سوار اس شخص کی تصور کو دیکھا گئت برن پر نور کے لباس بینے اور اس شتر سوار کو بھی دیکھا کہ جس کا نور جاند کے نور کے مانند تھا؟ ان دونوں نے کہاباں جناب شعیائے اینا ہی کہا ہے۔

امام رضائط السائے المیانی اکیاتم نے انجیل میں حضرت عیسیٰ کا پیرتوں پڑھائے کہ میں اپنے اور تمہارے خدا کی طرف جاؤں گا اور فارقلیطاً آئے گا۔ وہی میزی اور حق کی گوائی دے گا جیسے کہ میں ٹے اس کی گوائی دی ہے وہی تمہارے کے تام کی تعرف کی سوائیوں کو ظاہر کریگا اور وہی کفرے فیموں کے ستون کو تو کرے گا اور وہی کفرے فیموں کے ستون کو تو کرے گا۔ تو ڈے گا۔

جائلیں: آپ انجیل سے جو بچھ بھی بیان کریں گے میں اس کا قر ارکروں گا۔

امام رصطالته السام ہوگئی گئیں اکیا ہیں تم کو انجیل اول کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کباں کم ہوگئی گھرتم اوگوں نے اس کوکہاں پایا؟اور کس نے اس انجیل کوتہمارے لئے وضع کیا ہے؟

جا ثلیق : صرف ایک دن کے لئے گم ہوئی تھی بھرہم نے اس کوتر و تا ڈہ پایا ، بوحناومتی نے اسے حاصل کیا۔ امام رفطالتھا: انجیل کے قصہ اور اس کے علاء کے بارے میں تم کو بہت کم معلومات ہے اگر وہیا ہی ہے جسیا تم کہتے ہوتو انجیل کے بارے میں اختلاف کیوں ہے؟

یہ اختلاف اِی انجیل میں ہے جوتمہارے ہاتھوں میں ہے اگر پہلے ہی کی طرح ہوتی تو تم اختلاف کا شکار نہ ہوتے لیکن میں واضح کردوں کہ جب انجیل اول گم ہوئی تو نصاری اپنے علاء کے پاس جمع ہوئے اور انھوں نے ان ہے کہا کھیلی ابن مریم قتل ہوئے اور انجیل بھی ہم ہے گم ہوگئ تم عالم ہوتمہارے پاس کیا ہے؟

الوقا، مرقابوں، یوحناوتی نے کہا بینک انجیل ہمارے سینوں میں ہاور ہم اس کے عالم میں ہم ہر یکشنبہ کوایک ایک سفرتم کو سنائیں گے محزون ومغموم نہ ہوا ہے کنیسہ (عبادت خانہ ) کوخالی نہ کروہم ہر یکشنبہ کوایک ایک سفر کی تلاوت کریں گے اس طرح تمام انجیل جمع ہو جائیگی۔

امام رفتاً الله عزیر فرمایا انجل اول کے گم زونے کے اعد الوقاء مرقابوں، بوحناوی نے تنہاری خاطر اس انجیل کووضع کیا، یمی جاریملے شاگر دوں ہے تھے کیا اس بات کوجائے ہو؟

جاثلیق ابھی تک ہم کوان بات کاعلم نہیں تھا مگراب بھو کو لم ہو گیا اور آ پ کے علم کے سب آج انجیل کا معاملہ میرے سامنے واضح ہو گیا اور آپ ہے دوسری ہاتوں کو بھی میں نے سامیر ادل گواہی ویٹا ہے کہ وہ سب حق ہے آ پے کے فرمودات ہے بہت استفادہ کیا ہے۔

امام رصالتا تمہاری نگاہ میں ان افرادی گواہی کیسی ہے؟

جا ثلیق: ان کی گواہی قابل تبول ہے اور پیسب علاانجیل ہیں اور جس کی بیلوگ گواہی دیں وہ حق ہے۔ امام

رطالته نے مامون وحاضرین مجلس ہے کہا کہ آپ لوگ اس برگواہ رہے گاان لوگوں نے کہاہاں ہم گواہ ہیں۔

پھر امائٹ انے جاٹلین ہے کہا تھے کو بیٹے (عیسیٰ)اوران کی ماں (مریم) کے حق کا واسطہ ہے تتم دیتا ہوں کیا تم

کو جناب متی کے قول کاعلم ہے کہ جناب سیے داؤ دابن ابراہیم ابن آخل ابن یعقوب ابن یہودابن خصرون کے بیٹے

ہیں مرقابوں نے جناب عیسیٰ کےاصل ونسب کے بارے میں کہاہے کہ وہ کلمہ خدا میں اور خدائے ان کوانسانی جسم

میں قرار دیا ہے اور وہ انسانی صورت میں ہیں جناب الوقانے کہا ہے کر عیسی این مریم اوران کی ماں دونوں گوشت و

خون کے انسان تھے کہ روح القدس ان دونوں کے اندر حلول کتے ہوئے ہیں تمہارے قبول شدہ کلام میں ہے

ایک رکھی ہے کہ پہلی نے خودفر مایا ۔

اے حواریوں میں تم ہے بچ بات کہتا ہوں کہ سوائے اونٹ سوار خاتم الانبیاء کے کوئی بھی آسان پر جاسکتا ہے

اورآ سکتا ہے تم اس قول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

حاثلیق به حضرت عیسی کا قول ہے ہم اس کا اٹکارنہیں کرتے۔

ا مام رصالته الوقام قابوں اور میں کی گواہیاں عیسی اوران کے حسب کے بارے میں تمہاری نگاہ میں کیا ہیں؟

جاثلیق حضرت عیسی بربہتان لگایاہ۔

ا مام رطالته العالو الواجا ثليق اس نے ان كى صداقت ويا كيزگى كى تائيدنييں كى ، كيا اس نے ان كے علاء انجيل

ہونے اوران کے اقوال کے حق ہونے کی گوائی نہیں دی؟

جاثليق: اےملمانوں كے عالم! میں جا ہتا ہوں كرآب مجھے ان جارا فراد كے بارے میں معاف ركيس -

المام رضاً الم غرماف كيااب جويو جهناها يت بويو جهور

جاثليق: اب کوئي دومراسوال کرے، خداقتم جھے گمان بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے علاء میں آپ جیسا کوئی

ا ما المال الماليالات كي جانب مز ك أورفر مايا مين تخفي سوال كرون ياتم بحف سوال كروك \_

راک الجالوت: میں آپ سے لوچھوں گا اور صرف توریت، انجیل، زبور داؤد اور صحف ابراہیم وموی ہے۔ جوابات قبول کروں گا۔

ا مام رضائی اگر میں مویٰ کی توریت عیسیٰ کی انجیل اور داؤ د کے زبور کے علاوہ جواب دوں تم ہرگز قبول نہ کرنا۔ رأس الحالوت: نبوت مویٰ کوکہاں سے ثابت سیحئے گا؟

ا مام رضاً الله المروض الموی این عمران عیسی این مریم اورزیین میں خلیفه جناب داؤد نے ان کی نبوت کی گواہی دی ہے۔

رأس الجالوت: جناب موى ابن عمران كے قول كونابت يجيئه ـ

امام رضائطان اے یہودی! جانتے ہوکہ موئی نے بنی اسرائیل کو دصیت کرتے ہوئے کہا عنقریب تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیٹیس آئے گا اس کی تقیدیق کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا، کیا اسرائیل یعقوب اور اساعیل کے درمیان کی قرابت اور ان دونوں کے جناب ابرائیم کی طرف سے رشتہ کو جانتے ہواور کیا فرزندان اساعیل کے علاوہ بنی اسرائیل کے دوسرے کوئی بھائی ہیں؟

رأس الجالوت بال بيوبى حضرت موی كاقول ہے میں اے رونبیں كرتا۔

امام رضاتهم برادران بن امرائیل میں مے محرعر بی کے علاوہ کوئی پینمبرآیا ہے؟

اس نے کہانہیں امام رضاً علیمیا تنہاری نظر میں یہ بات سیج نہیں ہے راس الجالوت بالکل سیجے ہے کیکن جاہتا ہوں کہ توریث سے ثابت سیمجے۔

امام رصطناً کیا توریت نے نہیں بیان کیا ہے کہ طور بینا کی جانب سے نور آیا اور کوہ ساعیر ہے ہم پر چیکا اور کوہ فاران ہے ہم پر ظاہر ہوا؟

راس الجالوت: ان کلمات کو جانبا ہوں مگراس کی تفسیر کاعلم نہیں ہے۔

امام رطنا الله مرطنا الله على مختلف بنا المول طور سينا كى طرف سے نور آيا ، اس سے مراد خدا كى وہ وقى ہے جو كوہ طور سينا ہے جناب اللہ موكى اور كوہ طور سينا ہے جناب اللہ موكى اور كوہ طور ساغير سے لوگوں پر چمكى ، اس قول سے مراد دہ بباڑ ہے جہاں خدانے جناب عسلى پر وحى نازل فرمائى اور كو، فاران سے مراد مكہ كے بباڑ وں ميں سے ایک پباڑ ہے جس كا فاصلہ مكہ ہے ایک پارد و مناوں كے مطابق توریت ميں جناب شعبا نبی نے كہاہے كہ ميں دوستوں كے مطابق توریت ميں جناب شعبا نبی نے كہاہے كہ ميں دوسواروں كو

د کیور با ہوں کہ جن کے لئے زمین چک رہی ہے ان میں سے ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرااونٹ پرسوار سے گر ھے کاسوارکون ہے اور اونٹ کا سوارکون ہے؟

راس الجالوت: میں ان کوئیس بہاتان کے بارے میں آپ ہی بتاہیے؟

امام رضط الناركریے ہوار حضرت میں اور اونٹ پر سوار حضرت محم مصطفیٰ ملتی آیا ہم ہیں کیا توریت کی اس بات کا افکار کرتے ہو؟

رأس الجالوت نبيس ميں انكارنبيں كرتا۔

امام رطالته كياتم حيقوت بي كو بيجانة مو؟ رأس الجالوت، بإن ميس جانتا مول-

امام رطالته حیقوق پینمبر نے ایسافر مایا تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے کہ خداوند عالم کوہ فاران سے بیان لایا، محمد ملتی آیا آغ اوران کی تسبیحات سے آسان بھر گیا ہے اس کے سوار ڈریا خشکی پرسوار ہوں گے یعنی ان کی امت ساری زمین پر غالب ہوگی بیت المقدس کی بربادی کے بعد ہمارے لئے ایک جدید کتاب لائے گااس سے مراد قرآن مجید ہے کیاان باتوں پرائیان رکھتے ہو؟

رأس الحالوت بإل ان باتو ل كونبي حيقوق نے فرمايا ہے ہم اس كے مشرنہيں ہيں۔

المام رطالته جناب داؤدنے اپنی زبور میں فرمایا جھے تم بھی مانتے ہو، خداوندا! فترت کے بعد سنت قائم کرنے

والے کومبعوث کردے ، کیا محرع کی کے علاوہ کوئی ہے جس نے ہرز ماندفتر ت کے بعد سنت البی کوزندہ کیا ہو؟

· رأس الجالوت حضرت داؤد کے اس قول کوہم جانتے ہیں اورا نکارنہیں کرتے لیکن اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں اوران کا زمانہ ہی زمانہ فترت ہے۔

امام رطنطنا تو نہیں جانتا اور اشتباہ کرتا ہے میسیٰ نے سنت تو ریت کی مخالف نہیں کی ہے بلکہ وہ اس کے موافق رہے یہاں تک کہ فدانے ان کو آسان پراٹھ الیاء انجیل میں اس طرح تحریر ہے کہ پس نیکو کار عورت جائے گی اور اس کے بعد فارقلیطا آئے گا اور وہ تنظینی و مختیوں کو آسان بنادے گا تمہاری خاطر ہر چیزی تغییر کرے گا اور جیسے میں نے اس کی گواہی وی ہے وہ میری گواہی دے گا میں تمہارے لئے امثال لایا ہوں اور وہ تاویل لانے گا کیا انجیل کے ان مطالب برایمان رکھتے ہو؟

رأس الجالوت: بإن مين اس كا انكارنيس كرتا\_

ا مام رطالته الماري المالوت المين تم مع تمهارے ني موی ابن عمران کے بارے ميں پوچھتا ہوں۔ رأس الحالوت: بوچھے۔

امام رصالته المرحم کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ یبودی نے کہا کہ وہ مجزات لائے کہ گذشته انبیاء میں ہے کوئی نبیس -

امام رصاله ووكون معرات بي؟

یہودی،وریا کاشگافتہ کرنا،عصا کا اڑ دہابن جانا، پھر پرضرب لگا کر چنرچشموں کا جاری کردینا، ید بیضا اور وہ آیات و مجزات جن پر دوسرے قادر نہیں ہیں۔

امام رضاً الله الله الله مولی کی نبوت کی حقانیت پر بیددلیل ہے کہ انھوں نے وہ کام کئے جو دوسر نہیں کر سکتے تم سے کہتے ہوجو بھی دعویٰ نبوت کرے وہ ایسا کام کر کے دکھائے کہ دوسر سے اس کے کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہموں تو کیا اس کی تصدیق کرنا تم پر داجب نہیں ہے۔ یہودی نہیں کیوں کہ موی کے خدا سے تقرب کی وجہ سے کوئی مثال ونظیر نہیں تھی اور ہر نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر ایمان لا نا ہمارے لئے واجب نہیں ہے گریہ کہ جناب مویٰ کے مجزات جیسام بجز ورکھتا ہو۔

ا مام رضائیں تم جناب مویٰ کے ماقبل انبیاء کا اقرار کیے کرتے ہو حالانکہ نہ انھوں نے دریا کو شگافتہ کیا، نہ پھرسے بارہ چشمے جاری کئے نہان کے ہاتھوں سے یہ بیضا کا ظہار ہوا اور نہ عصاسانے میں تبدیل ہوا؟

یبودی میرامقصدیہ ہے کہ جو بھی اپنی نبوت کے ثبوت میں معجز ہیش کرے اگر چہ مویٰ جیما معجز ہ نہ ہواس کی تصدیق کرناواجٹ ہے۔

ا مام رطالتها: اے راک الجالوت! پھرتم لوگ جناب عیسی بن مریم پرایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، نابیناوجذا می کوٹھیک کردیتے ،مٹی سئے پرندہ بناتے پھراس میں پھونک مارتے تو مٹی کا مجسمہ خدا کے اون سے زندہ ہوکراڑنے لگتا۔

راُس الجالوت: کہاجا تاہے کہانھوں نے ایسا کیا گراس کی گواہی ثابت نہیں ہے ہم نے دیکھانہیں ہے۔ امام رضاً علیہ کیا تم نے حضرت موی کے معجزات کودیکھا ہے یا اس کے بارے میں قابل اعتاد واطمینان افراد سے تم نے سناہے کہانھوں نے ایسا کیا؟ رأس الجالوت بإل ايهابي بركه بم في سنا بيء ويكها نبيل -

ا مام رصطالتاً: جناب عیسی کے مجزات کے بارے میں بھی اخبار متواتر ہتم تک پینچی ہیں تو کیا وجہ ہے کہتم موکیٰ کی تقید بن کرتے ہوادرایمان لاتے ہولیکن عیسٰی پرایمان نہیں لاتے ؟ مردیبودی لاجواب وسائت ہوگیا۔

سکریں ہرسے ہواورو بیان لاسے ہویوں۔ کی پر ایمان میں اور دوسرے تمام انبیاء کی نبوت ہے۔ ہمارے پیغمبر پھرامام رصالت نے فرمایا: بس اس طرح محمد عربی کی نبوت اور دوسرے تمام انبیاء کی نبوت ہے۔ ہمارے پیغمبر کے مجزات میں ایک سیبھی ہے کہ وہ ایک میٹیم تھے جو جاتوروں کو بھی چرائے تھے۔ کسی سے پچھ سیکھانہیں کسی معلم کے پاس آ مدورفت نہیں کی پھر وہ ایسا قرآن لائے جس میں انبیاء کے قصد اوران کی خبریں حرف بہ حرف موجود ہیں آئندہ قیامت تک کی باتیں ککھی ہوئی ہیں گھر میں جھیب کر کئے ہوئے کا موں کی خبر دیدتے اور لا تعدار مجزات

> . طاہر ہوئے۔

را ک الجالوت عیسی ومحد کا مسئلہ ہماری نظر میں ثابت نہیں ہے غیر ثابت شدہ چیزوں پرایمان لا ناجا رُزنبیں

ا مامر مطالعات اس کا مطلب سے کہ حصرت عیسی محمد کی گوائی دینے والے نے باطل وغلط گوائی دی ہے؟ میودی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

بھرا ماللے استے ہر بذا کبرکو باایا اور امام اسے اس نے فرمایا جس زردشت کوتم نبی مانے ہواس کی نبوت کی دلیل

كيائ

ہر بذا کبر وہ ایسی چیز لائے کہ اس کے پہلے کوئی بھی نہیں لے آیا،البتہ ہم نے خوذ نہیں دیکھا ہے لیکن گذشتگان کیطر ف سے ہم تک بیہ بات نقل ہوئی ہے کہ انھوں نے بہت می چیزوں کو ہمارے لئے حلال کیا جو کسی نے حلال نہیں کی تھی لہذا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔

امام رمثالها جواخبارتم تك ينجي بين تماي كي بيروى كرتے ہو؟

ال نے گبا ہاں

ا مام رضّاً الله گذشته تمام امتیں بھی ایسی ہی ہیں، گذشته امتوں کی خبریں بھی موئی بھیٹی بھی عرفی کی بنیاد پر بین اور رضیں سے امتوں کے ہاتھ میں آئیں ہیں، ان انہیاء پرائیمان نہلانے کی وجہ کیا ہے اور ان کے ملاوہ پرائیمان لانے کاسب کیاہے؟

بربذا پی جگه پردم بخو دره گیا۔

پھرا ماس نے تمام حاضرین سے کہا اگرتم میں کوئی بھی مخالف اسلام ہوا در پھھ پوچھنا جا ہتا ہوتو بغیر شرمندگی کے پوچھ لے۔

اس دفت متکلم عمران صابی اٹھا اور کہا اے لوگوں کے عالم!اگر آپ نے دعوت سوال نہ دیا ہوتا تو میں آپ سے سوال نہ کرتا، میں نے کوفہ، بھرہ، شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور بہت ہے متکلمین سے ملا قات بھی کی لیکن کوئی بھی ایسے وجود واحد کو ثابت نہ کرسکا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی وحدا نیت خدا پر قائم نہیں ہے اگر اجازت ہوتو میں آپ سے سوال کرو؟

المام رضائلي اس مجمع ميں اگر كوئى عمران صابى بتو وہتم ہو۔

عمران ضالي: ہاں وہ میں ہی ہوں۔

امام رصیاتی اے عمران! پوچھ کیکن انصاف کا دامن نہ چھوڑ نا اور بیبودہ وفاسد باتوں اور انحراف حق سے پر ہیز نا۔

عمران صافی خدانتم! اے میرے آتا! میری خواہش ہے گدآپ میرے سامنے فقط اس بات کو ثابت کریں کہ جس سے میں ہمیشہ تمسک رہ سکوں اور دوسری شنے کی جھے کوئی احتیاج وضر ورت ندرہ جائے۔

ا مام رصالته جوچا ہو پوچھوحاضرین نے از دحام کر دیا اورایک دوسرے سے بہت نز دیک ہوگئے۔

عمران صابی: اولین موجود د مخلوق کیاتھی؟

امام رطالته بم نے پوچھا ہے تو خوب غور کرد۔

واحد ہمیشہ واحد تھا، ہمیشہ موجود تھا، بغیراس کے کہ کوئی شئے اس کے ہمراہ ہواس نے بغیر کسی سابق تجربہ کے اس کے ہمراہ ہواس نے بغیر کسی سابق تجربہ کے اس کے ہمراہ ہواس نے بغیر کسی حدود وعارضات کے ساتھ خلق کیا، منداس کو کسی چیز میں تحدود وعارضات کے ساتھ خلق کیا، منداس کو کسی تحریفاوقات کو مختلف صورتوں، مختلف رگوں اور مختلف مزول میں بغیرا کیا حالا تکدان کا مختاج نہیں تھا اور کسی منزلت و مقام تک پہنچنے کیلئے بھی خلقت کا مختاج نہیں تھا اور کسی منزلت و مقام تک پہنچنے کیلئے بھی خلقت کا مختاج نہیں تھا ،اس خلقت میں خودا سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان کیا تو مطالب کو بجور 'باہے؟

عمران صالى عال خداقتم!ات ميرائة قاله

پیراماً طینت فرمایا: اگر خدانے مخلوقات کی احتیاج کی وجہ ہے پیدا کیا ہوتا تو صرف ان کو پیدا کرتا جن ہے ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں مدول سکتی ہواوراس صورت میں مناسب بیہوتا کہ اپنی مخلوقات کو چند برابر پیدا کرتا کیوں کہ جتنے اعوان ومددگارزیادہ ہوں گے مدد کینے والا اتناہی قوی ومضبوط ہوگا۔

پھرامام رمطانشا اور عمران صابی کے درمیان بہت دیر تک سوال وجواب ہوتار ہا اور امام سے اس کو ہرسوال کے جواب میں خاموش کردیا، یہاں تک کہ اس نے کہا اے میرے آقا بیس گواہی دیتا ہوں کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کی توصیف کی لیکن ایک مسلد ہاتی رہ گیا ہے۔

ا ہام رضالته جو بوچھنا ہو یوجھو عمران صالی میں خدائے تھیم کے بارے میں یوچھتا ہوں کہ وہ کس چز میں ے؟ كيااہے كوئي چيزا حاطہ كئے ہوئے ہے؟ آياليہ شئے كى طرف مكان بدلتاہے؟ كياوہ كس شئے كاتحاج ہے؟ ا مام رہنگا ہا ہے عمران! میں بتا تا ہوں میرے جواب برغور کرد کیوں کہ حدلوگوں کومیش آنے والے بہت پیجید ہ ترین مسائل ہیں جیسے کم عقل ، کم علم ، و کم فہم ، لوگ نہیں سیجھتے اور نصف مزاج عقلاء بھی اس کے درک ہے عاجز ہیں۔ پہلامطلب:اگرخدا کی مخلوقات اپنی احتیاج کی وجہ ہے خلق کیا ہوتا تو جائز ہوتا کہ اپنی مخلوقات کی جانب تغییر مکانی کرے کیونکہ وہ ان کامختاج ہے لیکن خدانے کسی مخلوق کواپنی اختیاج کے سبب نہیں پیدا کیا ہے بلکہ وہ بمیشہ سے ر ہا ہے لہذانہ کی شئے میں ہوگانہ کی شئے پر مگر مخلوقات ایک دوسرے کورد کے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں داخل میں اور ایک دوسرے سے خارج بھی ہیں اور خداوند متعال اپنی قدرت سے ان تمام چیز وں کورو کے ہوئے ہے، نہ وہ کسی شنے میں داخل ہوتا ہے نہ خارج اور نہ ہی حفاظت ونگرانی اس کوخت کرتی ہے اور نہ وہ ان کی تکہانی ہے عاجز ے کوئی بھی مخلوق اس امری کیفیت کونیس جانتا ، مرخود خداء اور وہ لوگ جن کوخود خدانے آگاہ کیا ہے اور وہ لوگ اس کے رسول اس کے خواص اس کے راز داراس کی نثر بعت کے حافظین ہیں وہ تھم چیثم زدن یا اس سے جلدی ہی نافذ موجاتا ہے جب وہ کسی شنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہوجا، وہ شنے اس کے ارادہ ومشیت سے وجود میں آجاتی ے کلوقات میں ہے کوئی شے بھی دوسری شے ہے اس ہے زیادہ نزد یک نہیں ہے اور کوئی شے دوسری شے ہے اً زياده دورنيين ہے۔ آپے عمران! کيا تو نے سمجھاءعمران ہاں!اے ميرے سيدوم دار ميں سمجھا۔ ميں گوائي ديتا ہوں کہ خداد بیا ہی ہے جیسا آ پ نے اس کی توصیف کی ادراس کی توحید کو بیان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کرمجمراس کے بندے ہیں جونور ہدایت اورڈین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں پھروہ جانب قبلہ بحدہ ریز ہو گیا اورا سلام قبول

كرليا

حسن ابن محمد نوفل نے کہا جب تمام متعلمین نے عمران صابی کوائل حالت میں دیکھا جو کہ بہت بردامنا طرہ کرنے والا تھا اور ابھی تک اس پر کوئی غالب نہ ہو سکا تھا تو کوئی امائے اس کے قریب نہ گیا اور کس نے سوال بھی نہیں کیا رات قریب ہوگئی اور مامون اور امام رمٹنا ہم اسٹے اور اندر چلے گئے اور لوگ بھی اپ اپ گھروں کو واپس ہو گئے ۔گھر واپس آنے کے بعد امائے آئے اپ غلام سے فرمایا : اے غلام ! عمران صابی کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس اور اپس آنے کے بعد امائے آئے نہا ہم سے فرمایا : اے غلام ! عمران صابی کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ و میں نے کہا آپ پر قربان میں اس کی منزل جانتا ہوں وہ ہمارے بعض برادر ان شیعہ کے پاس تھم ہے۔

امائے آئے ، میں نے کہا آپ پر قربان میں اس کی منزل جانتا ہوں وہ ہمارے بعض برادر ان شیعہ کے پاس تھم ہے۔

امائے آئے نے فرمایا : کوئی حرج نہیں ہے ایک سواری بھی لے جاؤ تا کہ وہ سوار ہوکر آئے ، میں نمران کے پاس گیا اور اس کو لے کر آیا۔ امائے آئے اس کا استقبال کیا اور ایک لباس منگا کراسے بہنا یا ایک سواری دیا اور دس بزار در ہم منگا کراس کو بدیدیا۔

رادی میں فے عرض کیا آپ نے اپنے جدامیر المومنین جیسا کردار پیش کیا۔

امام رصلاته ایسا کرناواجب ہے بھررات کے کھانے کا حکم دیا اور مجھے اپنی دائن جانب اور عمران کو با کیں جانب بھایا ، فراغت طعام کے بعد اما کھنائے عمران صابی سے کہا اپنی مٹزل پر واپس جاؤ اور کل سوہرے آ نامیس تم کو مدینہ کی غذا کھلاؤں گا۔ اس واقعہ کے بعد مختلف فرقوں کے متعلمین عمران کے پاس آتے اور وہ ان کو دلائل و براہین سے لا جواب کر کے باطل کر دیتا اور وہ لوگ واپس چلے جاتے ، مامون نے اس کو دس ہزار در ہم ہدید دیا اور فضل این مہل نے بھی مال دیا اور امام رضا نے اس کو شہر بلنے کے صدقات پر مامور کر دیا اور اس نے اس طریقہ سے بہت فائدہ حاصل کیا۔

علی ابن جم کہتے ہیں کہ ایک دن میں دربار مامون میں حاضر ہوااور دہاں پر امام رضاً علی مورد تھے مامون نے امام اسلام سے کہاا مے فرزندرسول! کیا آپ کا یہ تول نہیں ہے کہ انبیا یہ معصوم ہیں۔

الماليك المامون وعصلى آدم رَبَّه فغوى"

(آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی پس مگراہ ہوگئے)آ دم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہیں کیا توراحت کے داستہ ہے بے راہ ہوگئے، خدا کے اس قول کے معنی کیا ہیں؟

ا مام رضاً الله تعالى نے حضرت آ دم سے کہا اے آ دم اتم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں آ رام کرواور جہاں

چاہوآ رام سے کھاؤ صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے او پرظلم کرنے دالوں ہیں ہے ہوجاؤ گے (سورة اللہ میں ہے کھاؤ صرف اس درخت سے بیاس کے ہم جنس درخت سے نہ کھانا وہ ددنوں اس درخت سے بیاس کے ہم جنس درخت سے نہ کھان اوہ ددنوں اس حکہا خدانے کے قریب نہیں مجے صرف وسوسہ شیطانی کی وجہ سے دوسرے درخت سے کھالیا اور شیطان نے ان سے کہا خدانے آخر کواس کے پھل کھانے ہے بھی نہیں روکا ہے بلکہ اس کے کہم دونوں فرشتے بن جاؤیا جاودان ہو جاؤ ،اس نے تسم کھائی کہ بھینا میں تم دونوں کو جو کی خواہ ہوں ،اس سے بہلے آ دم حوانے جھوٹی تسم کھانے والوں کو نہیں دیکھا تھا اس نے ان دونوں کو دھوکا دیا۔ کیا خبر خواہ ہوں ،اس سے بہلے آ دم حوانے جھوٹی تھی جاؤت ہوں کو نہیں دیکھا تھا اس نے ان دونوں کو دھوکا دیا۔ کہر وہوں نے اس کا مجبوئی ہو تھا جہ خدا معانی کہ دیا ہے ان کو بہتے کہ اور بہ گناہ کی نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ کا ہم اور بہتا ہے لیک کا نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ کہاں کو ایک کا خوان کو بہتا ہوتا ہوں کو بہتا ہوتا ہوں کا ان کی بی کہا ہوں کو بھوٹی بوری نا فر مانی نہیں ہوتی ہوتا ہے خدان کی کہا در اور کے پھران کے درب نے ان کو منتی کیا اور ان کی قور قبول کی اور دراہ و گئے پھران کے درب نے ان کو منتی کیا اور ان کی قبیل کی اور است سے دور ہو گئے پھران کے درب نے ان کو منتی کیا اور ان کی قبیل کی در کیا ہے کہاؤں کی درب کیا ہوتا کہاؤں کی کہاؤں کی کہاؤں کی کیا در است کی ہوایت کردی۔

قول خدا، بيتك الله في آدم ونوح اورآل ابرائيم وآل عمران كوتمام عالم ينتخب كيا-

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ معاف شدہ گناہ صغیرہ ہے امام رضائط کی مرادتر کے مستحبات اورانجام مکروہات کا انجام دینا ہے نہ کہ وہ چھوٹا سافعل نتیج جواس کی نسبت کی وجہ ہے بواہے کیوں کہ عقل وروایات منقولہ کی دلیل اس کا اقتصاد کرتی ہے (اور ہماراعقیدہ ہے کہ انبیاء ولا دت سے وفات تک معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی نافر مائی نہیں ہوتی )

پھر مامون نے بوجھا ﴿فَلَمَّا اُتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا شُرَكَاءً فَيْمَا آتَاهُمَا. ﴾ جب طدانے ان دونوں کو صالح فرزند دیدیا تو اللہ کا شرکہ اس کا شرکہ تر اردیدیا (سورہَ اعراف، آیت ر۱۹۰) خداک اس قول کا مطلب کیا ہے؟

ا مام رصّاً الله بناب حواجناب آ دم سے پانچ سومر تبدها ملہ ہو کیں اور ہر مرتبدا کیک بنی اور ایک بیٹا پیدا ہوئے آ دم وحوانے خدا ہے عہد و بیمان کرتے ہوئے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اگر تو ہم کوایک نیک وصالح فرزند عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گذار بندول میں ہول کے (سورة اعراف، آیت را ۱۸)

جب خدانے بغیر کسی مرض دیماری کے سیح وسالم نسل عنایت کی اور وہ دوشم کے تھے بیٹی اور بیٹاان دونوں نے خدا کا شریک قرار دیا اور اپنے ماں باپ کیطرح اٹھوں نے اس کاشکر نہیں ادا کیا خدا کا ارشاد ہے: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِيكُونَ ﴾ خداان شریکوں ہے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے (سورہ اعراف، آیت ۱۹۰۸)

مامون : مِن گوائی دیتا ہوں کہ آپ کی فرزندر سول خداییں ﴿ فَلَمَّ اَجَنَّ عَلَيهِ الَّيلُ رَا كُو كَبُاقَالَ هذارَبي ﴾

جب تاریکی شب چھاگئی اورانھوں نے ایک ستارہ ویکھا تو کہا کہ کیا یہی میرارب ہے (سورہُ انعام، آیت مر کے)

بيهارى دليل ب جيس بم نابرابيم كوان كي قوم كم مقابله مين عطاكيات

مامون المفرزندرسول الممل فيرضدا كاطرف عديه ﴿ وَبُّ ادني كَيْفَ تُدخي الْمُوتَىٰ قَالَ أُولَمْ أَتُوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئنَ قَلْبِي ﴾

پروردگار! مجھے دکھادے مردول کو کیسے زندہ کرتا ہے، خدانے کہاتم ایمان نہیں لائے ،ابراہیم نے کہا کیول نہیں كيكن اطمينان قلب عابتا بول (سورة بقره، آيت ر٢٠٠)

چرمامون نے کہااے فرزندرسول!اس آیت میں خداکی مراد کیا ہے؟

ا مام رضاً الله تعالى نے ابراہيم كو وى فرمائى كه ميں نے اپنے بندون ميں سے اپنے لئے ايك دوست كا ا متخاب کیا ہے لہذا اگروہ مردوں کوزندہ کرنے کی خواہش کرے تو میں اس کو کروں گا، ابراہیم کے دل میں الہام ہو ا كدوى اس كے دوست وليل ہيں توافعون نے كہااے خداا مجھے دكھا كدم دوں كوكسے زندہ كرتاہے خدانے كہا كياتم کویقین نہیں ہے ابراہیم ہاں کیکن خلت ودوی کے یقین کیلئے اطمینان قلب جا ہتا ہوں ،اللہ نے فرمایا جار پرندوں کو لے لواوران کو ڈن کے بعد فکڑ ہے کر دواورا لگ الگ بہاڑ برنگروں کور کھ دد پھر آ واز دووہ دوڑتے ہوئے

آ جائيں مے يادر كھوفدا صاحب عرت وصاحب حكت والا ہے۔

ابراہیم نے آبک گیدڑ ایک مورایک بطخ اور مرغ کولیا نھیں کاٹ کر مخلوط کردیا اور اپنے اطراف کے پہاڑوں پر لے جا کرر کھ دیاان کی منقاروں کواینے ہاتھ میں رکھااوران کے نام لے لے کر پکاراتھوڑ اسادانداوریانی بھی اپنے یاس رکھااس کے اجزان از اور کرایک دوسرے کے قریب آئے یہاں کمل جسم تیار ہوگیا اور ہرایک اپنے سرکو تلاش کر ك باكرال كيا ابراتيم في ال كى مقارول وجهور الوسب الركة بعرينية كرسب في ال يل يا اورداند كهايا اوركبايا ني الندا آب ني نه بم كوزنده كيا، خدا آپ كوزنده ر تھے۔ ابرائيم نے كباخداى زنده كرتا ہے اور مارتا المستأورة وبزائث بيتنادر بسباء مامول من كبال الداوليس الفرات بي كوبركت وسداب أي اس أية كريد كي

وشاحت فرما ي ﴿ فَو كُرهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾

موی نے اس کوایک گھونسا مارا تو و مرکبیار یقیناً شیطان کامل تھا (سورہ تصص، آیت روا)

امًا مرفقاً أنك فرمايا جناب موى فرعون كشرول مين الماكتشر من اس وقت داخل بوك جب الماشه ا نفلت میں متے لیمغرب وعشا ، کے درمیان کا وقت تھا انھوں نے دولوگوں کو جوالک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک موٹی کا پیروکار تھا اور دومرا ان کے دشمنوں میں سے تھا موٹی کوان کے پیروکارنے اپنے مخالف کے مقابلہ میں پکارالیس موٹی نے اس قبطی کوایک گھونسا مارالعنی موٹی اپنے تھم پرورد گارہے اس کوایک گھونسا مارا اور وہ مرگیا تو موٹی نے کہا پیشیطان کا ممل تھا یعنی موٹی کا مقصد صرف اسے مارنا پیٹمنا تھانہ کہ اسے قبل کرنا اور شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔

پھر مامون نے کہا جناب موک کے قول کے کیامعنی ہیں کہ '' انسی ظلمت نفسی فاغفر لی''میں نے اپنے اوپر ستم کیا تو مجھے معاف کردے؟

امام رفظانا نے فرمایا جناب موئی کا مقصد پر تھا کہ اس شہریس آ کر میں نے اپنی شان کے خلاف کام کیا ہیں تو جھے معاف کردے، یعنی بھے کو شمنوں سے چھپا لے تا کہ دہ بھے کو قید کرئے قبل نہ کردیں یہ اہذا خدانے ان کو معاف کردیا یعنی دشمنوں سے بچالیا۔ خداوند عالم غفور دم ہربان ہے۔ اے میرے پروردگار! تو نے قوت کی صورت میں جو نعمت بھے دی ہے میں نے ایک گھونہ میں ایک آدی کو قبل کردیا میں ہرگز ہرگز مجر مین کا مددگار نہیں ہوں بلکہ میں اس قوت سے تیری راہ میں اتی کوشش کروں گا کہ تو راضی و خوشنو د ہو جائے گا۔ اس کے بعد شح کے وقت موی شہر میں داخل ہوئے تو خوفزادہ اور حالات کی گرانی کرتے ہوئے کہ اچا تک دیکھا جس نے کل مدو کے لئے پکارا تھا بھر فریا دکرر ہا تھا موی نے کہا تھیا تو کھل ہوا گرانی کر ہا ہے میں فریاد کرر ہا تھا موی نے کہا تھینا تو کھل ہوا گرانی کرتے ہوئے کہ اچا تیک دیکھا جس موی نے چا کہ اس پر حملہ آور ہوں کہ باری ضرور تادیب کروں گا اور انھوں نے ارادہ کیا اس کو مارے (بھر جب موی نے چا ہا کہ اس پر حملہ آور ہوں کہا دی فریا کہ کرنے چا تھا تھی کہا دی تھی گرانی کر رہنا چا ہے ہوا در نیس طرح کل تے گرانی کرنے جا تھی تھی کہا راشار اصلاح کرنے والوں کی تھی تم صرف روے زیبین پر سر ش حاکم بن کر رہنا چا ہے ہواور سنیس چا ہے کہ تمہارا شار اصلاح کرنے والوں میں ہو)

مامون نے کہا خدا آپ کوانبیاء کی طرف سے جزائے خیر و بے اے ابوالحن خدا کے اس قبل کے کیامعنی میں ہا ﴿ قَالَ فَعَلَّهُ اللّٰهِ وَالَا مِنَ الصَّالَيٰنَ ﴾

جناب موک نے فرجون سے کہا دوقل میں نے اس وقت گیا تھا جب میں قبل سے عافل تھا (سورہ شعزاء آیت روا) امام رفشاً عنگ نے فرمایا: جب جناب موی فرعون کے پاس آئے قواس نے دہنرت موی سے کہا (تم نے دوؤام کے کیاا درتم شکر میادا کرنے والوں میں ہے نہیں ہو) (سور دشعزا ، آیت روا) پھر جناب مویٰ نے جواب دیاوہ آل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولا ہوا تھا یعنی میں راستہ بھول کر اشتہا ہا تمہار ہے شہر میں آگیا تھا (پھر جب میں نے تھوے ڈر کر گریز کیا تو خدانے مجھ کو حکمت ونبوت عطا فر مائی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں ہے قرار دیا ) درانحالیکہ خدانے اپنے نبی محمر بی سے فرمایا:

اور بھوا ہے جیبرون میں سے دراردیا) درا محالیہ طدائے آپ بی مدر باسے رہیں۔

کیا اس نے تم کو پیٹیم پاکر پناہ نہیں دی لیمن کیا اس نے تم کو تنہا نہیں پایا اورلوگوں کو تمہاری جانب موٹر دیا (اس نے تم کو ادکام سے ناواقف پایا) لیمن اپنی قوم میں گم شدہ سے کوئی تم کو بچانتانہ تھا تو اس نے تمہاری معرفت کی طرف لوگوں کی ہدایت کر دی اوراس نے تم کو تنگری میں دیکھا تو غنی کر دیا لیمن اس نے تم کو ستجاب الدعوات بنا کر جب نیاز کر دیا ۔ بامون نے کہا اے فرزندرسول! اللہ آپ کے وجود کو با برکت قرار دے ۔ آپ اس قول خدا کی اوضاحت فرما کین ہوئی ہوئی آئی گئی قال رَبِّ اَرِنِی اَنْظُوْ اَکُنِیکَ قَالَ کَنْ تَوَانِی پہنے جب کی موری ہمارا وعدہ پورا کرنے کو وطور پر آئے اوران کا پروردگاران سے ہم کلام ہوا تو موی نے عرض کیا خداوندا تو مجھے اپنی ایک جسلے (سورہ اعراف ، آیت سے ۱۳۲۷) یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی ایک جسلے دی اوران کا پروردگاران سے ہم کلام ہوا تو موی نے عرض کیا خداوندا تو مجھے اپنی ایک جسلے (سورہ اعراف ، آیت سر۱۳۲۷) یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب موی نہ جانے ہوں کہ خداد یکھا نہیں جاسکا اوردہ ایسا سوال کریں؟

اتنی بوی بات کمی اور تکبروسر کشی کی تو خدانے ان لوگوں پرایک بجل گرائی اوران کے ظلم وسم کی وجہ سے بجل نے ان کر

موت کے گھاٹ ا تاردیا۔

حضرت موی نے عرض کیا خدا وندا! جب میں بنی اسرائیل کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے چونکہ تم خداسے مناجات کے دعویٰ میں جھوٹے تھے لہذا تم نے اضیں لے جا کرتل کر دیا اس وقت میں انھیں کیا جواب دوں گا؟ای وجہ سے خدانے ان کوزندہ کیا اور مویٰ کے ساتھ بھیجا ان لوگوں نے کہا کہا گرآ پالڈسے سوال کریں کدوہ اپنے کودکھائے گدآ پاس کو دیکھیں وہ آپ کی درخواست قبول کرے گا اور آپ ہم کو بتائے کہ خدا کیا ہے تا کہ ہم اس کواچھی طرح بہجان لیں۔

مویٰ نے کہااہے میری قوم!اللّٰد آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے وہ صرف نشانیوں اور علامتوں سے پیچانا جاسکتا ہے۔

 مامون: خدا کے اس قول کی بھی وضاحت فرمائیں ﴿ وَ ذَاالْتُ وَنِ إِذَذَّهَ بَ مُنْعَسَا ضِبَ الْفَطْنَ أَن لَنَّ لَ تُقدِدَ عَلَيهِ ﴾ (اے حبیب) ذوالنون پینمبر (یونس) کویا دکروجب وہ عصر پیل آ کرچل نظے اور پی خیال کیا کہ ہم ان پرروزی تنگ نہیں کریں گے (سورہ انبیاء، آیت ۷۸)

امام رطانته و وحفرت بونس ابن متی سے جواپی قوم سے غصہ ہوکر چلے گئے طن یعنی انھوں نے یقین کیا کہ ہم ان پر روزی شک نہیں کریں گے بیآیت اس آیت کی طرح ہے کہ جب خدانے ان کوآ زمایا اور ان کارزق شک کردیا تو انھوں نے تاریکی میں آواز دی رات کی تاریکی وریا کی تاریکی اور چھل کے شکم گی تاریکی میں جناب بونس نے آواز دی ہوان لا الله اِلّا اَنتَ سُبحانکَ اِنّی مُحنتُ مِنَ الطَّالِمِینَ ﴾ تیرے علاوہ کوئی خدانیں تو پاک ومنزہ ہے میں بی ظالمین میں سے تھا بیشکم ماہی میں اس عبادت کے ترک کی وجہ سے ہوا جس میں آئے تھیں روشن ہوتیں تو خدانے ان کی دعا کو متجاب کیا اور فرمایا اگروہ تبہج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک شکم ماہی میں رہتے۔

مامون اس آیت کے بارے میں بتاہیے ﴿ حَمَّى إِذَا اسْتَنْفَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواجَاءَ هُمْ نَصْوُنًا ﴾ یہاں تک کر پینمبران امت کے ایمان ندلانے سے ناامید ہوگئے اور بچھ لیا کی ہماری تکذیب کی گُلُوان کے پاس ہماری خاص مدد آئینچی (سورہ یوسف، آیت مواا)

مامون: اَسِه العِلَيْنَ اللهَ اللهُ مَنْ فَنْبِكَ وَمَجِها يَعَ ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْبِكَ وَمَا نَأَخَّرَ ﴾

خداتمهارے گذشته وآئنده کے گناه کو بخش دے؟ (سوره فتح،آیت،۹۲)

امام رطالته بشرکین مکہ کی نگاہ میں رسول اسلام ہے ذیادہ کوئی گنبگار نہیں تھا کیوں کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ تین سوساٹھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب محمر عربی نے ان کو کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ان کو بہت گراں گذرااوران لوگوں نے کہا کہ کیااس نے تمام خداؤں کومٹا کر بس ایک خدا قرار دیا ہے یہ بہت تعجب خیز شئے ہے چندلوگ بیے کہہ کرچل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل دواورا پنے خداؤں کی عماوت پر جے رہویقینا اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے،ہم لوگوں نے توبیہ بات پچھلے دین میں بھی ٹن بھی نہیں ہوگی بیاس کی من گھڑت ہو( سورہ ص ، آیت ۱۹۸۷)

جب خدانے شہر مکداپ حبیب محمد ملٹی کی آئے گئے گئے گیا توان سے فرمایا: اے محمد ملٹی کی آئے ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تا کہ کہ اسٹی کی انتہا ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تا کہ آپ کے اسلام کے ہوئی فتح دی تا کہ آپ کے اسلام کے کرنے ویک تھا کیونکہ بعض مشرکین اسلام لائے اور بعض مکہ سے نگل کر چلے گئے اور جو باتی رہے دعوت اسلام کے وقت انکار تو حدید پر قاور نہیں تھے لیس رسول کے غلبہ کے بعدان کی نگاہ میں گناہ بھی پوشیدہ ہوگئے اور خدانے معاف کردیا۔

مامون:ا ب ابوالحظيمة الله عَنْكَ إِرب مِين بهي وضاحت كرير ﴿عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ

خدا آپ سے درگذر کرے آپ نے ان کوجرات کیوں دی تھی (سورہ توب، آیت رسس)

امام رضائیں بیر آیت اس طرح ہے کہ میں دروازے سے کہوں کہ دیوار کان رکھتی ہے اس آیت میں ضدانے اپنے پیٹیمرکونخاطب بنایا ہے کیکن اس کاصل مقصداور مرادر سول کی امت ہے ۔ ایسے ہی خدا کا بیر تول بھی ہے ﴿ لَئِنَ اَشْرَ کُتَ لَیَنْحُبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرینَ ﴾

اگرآپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اٹلال ہر باد ہوجا ئیں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے ہوجاؤ گے (سورہ زمر،آیت ر۲۵)

اى طرح يداً يت كراب، ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَبُنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيئًا قَلِيلاً ﴾ الرجم تم كوثابت قدم ندر كلتة توتم بحى ذراذرا بحكنه ى لكتر ـ (سوره اسراء، آيت ٧٦٠)

(اس وقت کو یاد کرو) جب تم اس مخض (زید) ہے کہ رہے تھے جس پر خدانے احسان کیا تھا اورتم نے بھی احسان کیا تھا کہ دوا پٹی بیوی (زمنب) کوا پٹی زوجیت میں رہنے دے اور خداہے ڈرے اورتم خوداس بات کوائیے امام رصالته نفر مایا ایک دن رسول خدا ملی آنیم کی مقصد نیداین حارثه کے گھر گئے زید کی بیوی عسل کر کے آئی تو آپ نے فرمایا: پاک دن رسول خدا ملی آنی آنیم کی مقصد سے زیدا کیا پیغیم راسلام ملی آنی آنی کا مقصدان کے قول کی افغی جو ملا تکہ کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور خدا بھی فرما تا ہے: (اے مشرکین مکہ) کیا خدائے تہمیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور اپنے لئے فرشتوں سے بیٹیاں کی ہیں، اس میں شک نہیں کہتم بہت بری بات کہتے ہو (سورة اسراء، ترسیم)

لبذاجب رسول اسلام مُنْ يَيْتِمْ نِهُ اس عورت مع فرمايا: ياك بيوه وَات جس نے تجھ کوخلق كمياوه ايسے ميلے رکھتا ہو جوالیے عسل وطہارت کامختاج ہو جب زیدگھر واپس ہوئے تواس کی بیوی نے رسول خدا کے آنے اور وہ جملہ کہنے کی خبر دی۔ زید دوڑے ہوئے خدمت پنج برمیں آئے اور عرض کیا اے رسول خدا ملٹے آیا آئے! میری بیوی کچھ بداخلاق ہے میں اسے طلاق دینا جا ہتا ہوں۔رسول نے اس سے کہاا بنی زوجہ کواسینے یاس رکھواوراللہ سے ڈرو) اللّذينے اپنے رسول کواز واج کی تعداداور (نینب) زوجیزید کے رسول کی زوجیہونے کی پہلے ہی خبر دیدی تھی۔ ینجبرنے بیہ پات اپنے دل میں پوشیدہ رکھی اور زید سے نہیں کہااور وہ لوگوں کے کہنے سے ڈرتے تھے کہ محمد ملتی آیکم ا ہے غلام کوآ زاد کر کے کہتے ہیں کرتمہاری بیوی میری بوی ہے گی ہے کہ کرلوگ آپ کی عیب جوئی کریں گے تو خدا نے لیآ یت نازل کی کراے رسول اس وقت کو یا دگروجب تم نے اس سے کہا جس کومیں نے اسلام کی فعت وی ہے اورتم نے اس کوآ زادی سے نواز اسے کماین بیوی کور کھواور خداسے ڈرواور تم خوداس کواینے ول میں چھیائے تھے جس کوخدا ظاہر کرنے والا ہے اورتم لوگوں ہے ڈرتے تھے حالانکہ خدااس کا زیادہ حقدارتھا کہتم اس ہے ڈرو) پھر زیدین حارثہ نے ان کوطلاق دیدیا اوراس نے وعدہ پورا کیا تو خدانے اس کاعقدایے نبی محمد ملتی آیا ہے کر دیا ای كَ بِارِ عِينِ قُرْ آنِ كِي آيتِ تَازِلَ مِنْ ﴿ فَلَمَّ اقْضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّزَوَّ جُنَّا كُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْتُمُسُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَانِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرَّاوَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ جبزيدا في حاجت پوری کرچکاطلاق دیدیا تو ہم نے اس عورت (زینب) کا نکاح تم سے کردیا تا کہ عام مونین کوایے لئے پاک او کول کی بیویوں سے نکاح کرنے میں (جب وہ ابنا مطلب بورا کر چکیس طلاق دیدیں) کسی طرح کی تنگی ند رہاورخدا کا حکم تو کیا کرایا ہوتا قطعی ہوتا ہے (سورہ احزاب، آیت رسس

چونکہ خدا کوعلم تھا کہ منافقین اس مل نکاح سے پیغمبر کی عیب جوئی کریں گے تو خدانے بیر آیت نازل کی کہ خدا

نے اپنے رسول کے لئے جوفرض مقرر کیا ہے اس میں ان کے لئے کوئی گناہ وحرج نہیں۔

مامون :اے فرزندرسول آپ نے میرے سینہ کوشفا بخش دی جو چیز مجھ پرمشتبہ ومشکل تھی آپ نے واضح گردی،اللّذاہے انبیاءواسلام کی طرف سے جزائے خیردے۔

علی ابن جم نے کہا کہ اس کے بعد مامون نماز کے لئے کھڑ اہو گیا اور امانظ کے چپامحمد ابن جعفر ابن محمد کے ہاتھ کیڑ کر انھیں اپنے ساتھ لے گیا میں بھی ان دونوں کے ساتھ چیچے کیچھے گیا راستہ میں مامون نے ان سے کہا آپ نے اپنے بھتے کوکیسایایا؟

انھوں نے کہاوہ عالم ہیں میں نے ان کو کی عالم کے پاس آتے جاتے نہیں دیکھا۔

مامون نے کہا بمہارے بھینے وہ اہل بیت نبوت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم سے آئی ہے نفر مایا ہے کہ آگاہ ہوجاؤ کہ تمام نیک لوگ میری عترت اور تمام پاک و پاکیزہ لوگ میری نسل میں سے ہوں گے، وہ بجین سے برد باراور بزرگی میں سب سے زیادہ علم باراہ وہ کی والے ہوں گے، پس تم ان کو پچھ نہ سکھانا وہ لوگ تم لوگوں سے زیادہ علم والے ہیں وہ تم کو درواز ہ ہدایت سے نہیں نگالیس گے اور دروازہ صلالت میں داخل نہیں کریں گے اور امام رضائشا این کو ایک آگئے دو سرے دن میں خدمت حضرت میں حاضر ہوا اور مامون وامام کے بچپا کی گفتگو سے ان کو آگاہ کیا امام سکرائے بھر کہا اے فرزند جم اجوتو نے ان سے سنا ہے اس سے دھوکانہ کھانا عنقریب وہ مجھے دھوکہ سے قبل کرے گا اور خداوند عالم اس سے میرے خون کا انتقام لے گا۔

## امام رضالته كااحتجاج

ایسے صفات کا بیان جسے اللہ نے امامت سے مخصوص کیا ہے:

امامت سے متعلق ایسے صفات جن کے ذریعہ اس تک رسائی ہواورا پیے لوگوں کی سرزنش جوانتخاب امام کو جائز جاننے ہیں۔ امامت کے سلسلہ میں جو غالی ہیں ان کی غرمت اور شیعوں کو وقت حاجت تُوریہ وتقیہ کا تکم اور حسن تا دیب کے بارے میں امام رضائنا کے احتجاجات

ابوابوب بغدادی نے کہا کہ ابن سکیت نے امام رضاً تھا ہے سوال کیا کہ خدانے حضرت موسی کو مجر ہید بیضاء اور ابطال جادو کے ساتھ کیوں مبعوث کیا اور حضرت عیسی کو مجر ہ امراض کی شفا (طب ) اور حضرت محمد مصطفیٰ ملتھ ایکٹیم کو کلام اور خطبوں کے ساتھ کیوں مبعوث کیا؟

امام رطنالتا نے اسے فرمایا: جب اللہ تعالی نے حضرت موئی کومبعوث کیا اس وقت جادو کا غلبہ تھا اور لوگوں کواس کے مقابلہ کی طاقت نہتی لہذا اللہ نے جناب موئی کوجادو کے باطل کرنے کامعجز ہومیا تا کہ ان کے ذریعہ ان پر ججت قائم ہوسکے۔

الله تعالی نے جناب عیسیٰ کواس وقت بھیجاجب کے علاج امراض بہت تھے اور لوگوں کو طب کی شدید ضرورت تھی اسی لئے خداکی جانب سے جناب عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا، جوان کی طاقت سے باہر تھا کہ وہ مردوں کوزندہ کرتے اور برص وجذام کے مریض کو تھم خداہے تھیک کردیتے ،اسی کے ذریعہ سے اللہ نے ان پراپی ججت تمام کی۔

بیشک اللہ نے حضرت محمصطفیٰ ملی آیا ہم کواس زمانہ میں مبعوث کیا جب کلام اور خطبوں کا دور دورہ تھا اور اس نے شعر کا بھی اضافہ کیا تو اس نے اپنے حبیب کواحکام اور مواعظ والی کتاب دے کرمبعوث کیا جس سے مشر کین کے عقاید کو باطل کیا اور لوگوں پر جمت قائم کی۔

رادی: ابن سکیت بیجواب ن کرسلسل کہتارہا کہ خدافتم میں نے آج تک آپ جیساعالم کی کوئیں ویکھا۔ پھراس نے کہا کہ اب آپ فرما کمیں کہ آج مخلوق پر کیا چڑ ججت ہے؟

امام رصالتا عقل اس کے ذریعہ سے خدا کی سچائی بہچانی جاتی ہے اور اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کے بہتان کو پہچان کراس کی تکذیب ہوتی ہے۔ ابن سکیت نے کہا خدا کی تم سیح جواب میں ہے۔

مولف کہتے ہیں کدامات کا اس کلام کے خمن میں بیاشارہ کردیا کہ خدا کی متخب شدہ صادق فردصالح سے دنیا خالی نہیں رہ سکتی کدا فراد مکلف مشکوک ومشتبہ مسائل میں اس کی جانب رجوع کرتے ہیں اور جس کی صداقت پرخدا گواہی دے مکلف اپنی عقل کے سہارے اس سے متصل ہوتا ہے اگر عقل نہ ہوتی تو صادق اور کا ذب کے درمیان امتیاز نہیں ہوسکتا ہیں وہی خدا کی مخلوق پرخدا کی پہلی ججت ہے۔

قاسم این مسلم نے اپنے بھائی عبدالعزیز ابن مسلم نے آپ کیا کہ انھوں نے کہا:

ہم مرو کے مقام پرامام علی ابن مویٰ رضاً ہے ہمراہ قیام کے زیانے میں ساتھ تھے ہم وہاں کی جامع معجد میں پہلی مرتبہ جن ہوئے تو وہاں لوگ مسلہ امامت اور اس کے کثرت اختلاف کے بارے میں بحث و گفتگو کر رہے تھے۔ میں امام رضا اللہ کے پاس گیا اور ان کولوگوں کی گفتگو ہے باخبر کیا تو امام سکرائے پھر فرمایا اے عبد العزیز! بیاو گ جاہل ہیںاورا پیغے عقابداور دین میں فریب کھا چکے ہیں میٹک اللہ نے اپنے نی محمد ملتہ کا آپنے کی روح کوقبض نہیں کیا مگرید کہ اسلام کوان کیلئے مکمل کردیا اور ان پرقر آن نازل کردیا۔اسی میں ہرشتے کی تفصیل ہے ای میں طال وحرام حدودوا حکام اورانسان کے احتیاج تمام چیزوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ مَا فَرّ طِنا فِي النيكتاب مِن شنى ﴾ ہمنے كتاب ملى كى طرح كى كوئى كى نبيس كى ہور وانعام،آيت،٣٨) اور ميں رسول اكرم كي آخرى عرجة الوداع من بي آيت نازل فرمائي ﴿ اليَّومَ أَكَمَلْتُ لَكُم دِينَكُم .. ﴾ آج كرون تہهارے دین کو کامل کر دیا اورتم پراین نعبت کوتمام کر دیا اور دین اسلام ہے تبہارے لئے راضی ہوگیا (سورہ مائدہ، ا بیت رس ) پس مسئلہ امات بھیل دین ہے ہے اور رسول اسلام ملٹھ اُلیم اس وقت تک و نیا ہے نہیں گئے جب تک كدانھوں نے اپني امت كيلئے دين كے تمام علوم كوبيان كر ديا اوران كے راستوں كو آشكار نہيں كر ديا،ان كوراہ حق ير کانبیں دیا اور علی این ابی طالب الکوان کیلیے علامت ویرچم اور راہنما وامان المسلم حین نبیں کر دیا انھوں نے احتیاج امت کی کمی شے کو بھی بغیر بیان وظہور کے نہیں چھوڑ ایس جس نے گمان کیا کہ خداوئد عالم نے اپنے دین کو کمل نہیں کیااس نے کتاب خدا کورد کیااورجس نے کتاب خدا کورد کیاوہ کا فرے۔ کیالوگ امامت کی قدرو قبت اورامت میں اس کے مقام دمنزلت کو جانتے ہیں تا کہ انتخاب امامت کا اختیار ان کیلئے جائز ہوجائے؟ بیٹک امامت جس کی قدرسب سے زیادہ بزرگ، جس کی شان سب سے زیادہ عظیم، جس کا مقام سب سے زیادہ بلنداور جس کا باطن سب سے زیادہ عمیق ہے لوگ اپی عقل وخرد ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے یا اپنی رائے ہے اسے منصوب نہیں کر سکتے اوراینے اختیار سے اسے معین نہیں کر سکتے۔

امامت الیی منزلت ہے کہ ندا نے حضرت ابراہیم کونبوت وخلت کے بعدامامت عنایت کی اورائی فضیلت ہے جس سے اللہ نے ابراہیم کوشر ف بخشااوران کے نام کو بلند فرمایا ﴿ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ﴾ ہیں نے تم کولوگوں کا ام بنایا تو ابراہیم نے خوش ہو کر کہااور یہ امت میری ذریت میں بھی ہوگی تو خدا نے فرمایا یہ میراع ہدو پیان ظالمین تک نبیلے بنا ہی سکتا پس اس آیت نے ہرظالم امامت کو تیا مت تک کیلئے باطل کر دیا اورامامت متحب شدہ افراد کیلے معین ہوگئ چر خدا نے ابراہیم کی نسل کے خصوص و پا گیزہ لوگوں کو امامت دے کر ابراہیم کو مکرم و برزگ بناویا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انعام میں ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور ایعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہم نے ان کی ہدایت کرتے اور ہم نے ان کی ہدایت کرتے اور ہم نے ان کے سب کونیک بخت بنایا اوران سب کولوگوں کا پیشوا بنایا جو کہ ہمارے تھم سے ان کی ہدایت کرتے اور ہم نے ان کے بیش نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے کی وی جیجی تھی اور بیسب کے سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے ۔ (سورہ انبیاء، آیت رائے ۲۷)

پس امامت ہمیشہ ان کی ذریت میں رہی اور ہمیشہ ایک کے بعد دوسرا امامت کا دارث بنما گیا یہاں تک نبی اکرم مٹی آئی ان کے دارث ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: ابراہم سے قریب وہ لوگ تھے جو خاص ان کی بیروی کرتے تھے اور اس پینجبر، اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان لاے اور مومنوں کا ما لک خدا ہے (آل عمران، آبت ۱۷۷)

امامت صرف آخیس ہے مخصوص نہیں ہے اور اللہ کے تھم ہے اس کے فرض کئے ہوئے طریقہ پر رسول اللہ کی بیٹر تیزہ دامات ، امام تی سے اور اللہ کے تھم سے اس کے فرض کئے ہوئے طریقہ پر رسول اللہ کی بیٹر تیزہ دامات ، امام تی ہوئے ہیں کہ ایمان بخشا ہے اور خدا نے ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم وایمان دیا گیا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ایمان بخشا ہے اور خدا نے ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم وایمان دیا گیا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ اولا داما می کتاب کے مطابق روز قیامت تک تھم ہرے دے (مورہ روم ، آبت بر ۵۷) لہذا امامت قیامت تک اولا دامام علی سے مصوص ہے کیوں کر ٹریز کی گیا ہے اور خدا کی کہاں سے اختیار ہوگا؟

بیشک امامت انبیاء کی منزلت اوراد صیاء کی تیراث ہے۔

بینک امامت وخلافت الی اورخلافت رسول نیز مقام امیر المونین<sup>طالعا</sup> اور میراث حسن و سین م<sup>یمالا</sup> ہے۔

بیشک امامت دین اسلام کاستون مسلمانون کانظام، دنیا کی صلاح اور اہل ایمان کی عزت ہے۔ بیشک امامت اسلام کی بنیاد اور اس کی بلندوبالا شاخ ہے۔

بینگ امام ہی کے توسط سے نماز ، روزہ ، زگات ، حج ، جہاد کی تکیل ہوتی ہے ، امام کے ذریعے غنائم وصد قات کی زیادتی اور حفاظت ہوتی ہے اور حدود واحکام جاری ہوتے ہیں ، اسلامی حکومت اس کے اطراف کے حدود کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام امانتدار ، رفیق و مہر بان باپ اور بھائی جیسا شفیق اور مصائب میں بندوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔

امام الله كى زيين يراس كاامين موتاب الله كى بندول يراس كى جست موتاب

شہروں میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کی جانب بلانے والا ہوتا ہے۔ حریم الٰمی کی حمایت کرنے والا ہے۔ امام ہی حلال خدا کو حلال اور حرام خدا حرام کرتا ہے۔ حدو دالٰمی کو جاری کرتا ہے۔ دین خدا کا دفاع اور حکمت آمیز نصیحت اور دلیل قاطع کے ذریعے راہ خدا کی جانب دعوت دیتا ہے۔

امام: دنیا کیلئے درخشاں آفتاب کے مانند ہے اور وہ افق میں ایسے ہے کہ جہاں نہ ہاتھ کی رسائی ہے اور نہ استحصول کی پہنچ ہے۔ امام چودھویں کا چمکتا ہوا چاند روثن چراغ نور ، ساطع تاریک راتوں اور بے آب و گیاہ میدانوں اور دریاؤں میں راستہ دکھانے والاستارہ ہے۔

امام: پیاسوں کیلئے شیرین پانی اور ہدایت کیلئے نشانی اور ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ امام: اس نور کے ماٹند ہے جو کمشدہ لوگوں کیلئے بلندی پر دوشن کیا جاتا ہے۔ ہولنا ک حوادث میں راہنما ہے اور جواس سے جدا ہواوہ نا بود وہلاک ہوا۔

امام: برسنے دالے بادل پر برکت کی بارش چمکدار سورج پھیلی ہوئی زمین پر پُر جوش چشمہ اور آیک ہنروگلتان --

امام: گناہوں سے پاک ہرعیب سے مبرا پاک وعلم و دانش سے مخصوص حلم و بر دباری میں معروف دین اسلام کا اساس دنظام اہل اسلام کیلئے عزت کا سبب منافقین پر غیظ وغضب اور کا فرین کی تباہی وہلاکت ہے۔ امام: یگانٹدروز گارہوتا ہے نہ کوئی اس کا مقابل ہوسکتا ہے ، نہ کوئی اس کے برابر ، نہاس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے ، نہ اس کی کوئی مثال ، نہ کوئی نظیر ، تمام فضائل بغیر کس سعی وکوشش اور بغیر کی درخواست وسوال کے اس سے مخصوص ہیں بلکہ پیخصوصیات وامتیاز ات خدائے منان ووصاب کی جانب سے اسے عنایت ہوا ہے لہذا کون ہے جوان اوصاف کے ساتھ معرفت امام تک بینچ سکے اور اس کے اختیار ات اور وصف کو یا سکے؟

کے میں طامر دو ہیں۔ کا بھی ہے اور اس کے احدیارات اور دھف و پاسے ؛

افسوں افسوں افسوں عقلیں اس میں گم ہیں، خرد جیران و پریشان ہیں، آنکھیں حسرت زدہ ہیں، تمام بزرگ چھوٹے ہیں ۔ حکماء تنجیر ہیں خرد مندان قاصر و عاجز ہیں خطباء محصور و محدود ہیں صاحبان دانش جائل ہیں شعراء کمزور و پست ہیں۔ ادباء عاجز و مجبور ہیں صاحبان بلاغت قاصر و عاجز ہیں کہ امام کی شان میں ہے کوئی شان اور اس کے فضائل میں ہے کوئی ایک نضیلت بیان کرسکیں، پس سب اپنی کمزوری و تقصیر کے معترف ہیں تو کیسے ہوسکتا ہے کہ اس کی تقصیر کے معترف ہیں تو کیسے ہوسکتا ہے کہ اس کی تقصیر کے معترف ہیں تو کیسے ہوسکتا ہے کہ اس کی جماس اور سے بیان کی جائے ہیں کہ جائے اس کے پھھا سرار کو سمجھا جاسکے یا کوئی اس کا قائم مقام ہوسکے۔

ہرگز نہیں کہاں سے اور سے چیز کیسے ممکن ہے درانحالیکہ وہ ستارہ کے مانند ہے کہ چو دست درازوں کے ہاتھ سے دروراور تو صیف کرنے والوں کی توصیف سے برتر ہے میں مقام و منزلت لوگوں کے اختیار و عقل ہے گئی دور ہے؟ اور میں مقام کہاں بایا جاسکتا ہے؟

احزاب،آیت(۳۲)

اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں غورنہیں کیا یا تمہارے دلوں پر قفل لگا ہوا ہے (سورہ محر، آیت ر۲۲) یا خدا نے ان کے دلوں پر قفل لگا ہوا ہے (سورہ محر، آیت ر۲۲) یا خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ مجھے نہیں یا انھوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالا تکہ وہ سنتے نہیں اس میں شک نہیں کہ ذھین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر خدا کے نزویک وہ بہرے وگو نگے ہیں جو پر خیریں سمجھے ،اگر خدا ان میں شنے کی قابلیت عطا کرتا مگر بیا لیے لوگ ہیں کہ اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت عطا کرتا مگر بیا لیے لوگ ہیں کہ اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت عطا کرتا مگر بیا لیے لوگ ہیں کہ اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت بھی دیتا تو بھی منہ پھیر کر بھا گے (سورہ انفال ، آیت را ۲۳ تا ۲۳) انھوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافر مانی کی (سورہ بقرہ ، آیت ر ۹۲)

امام کا مقام اور منزلت خداکے فضل سے ہے کہ وہ جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خداصا حب فضل عظیم ہے۔ انتخاب امام سے ان کو کیا نسبت ہے؟ امام ایساعالم ہے جس کے لئے جہل نہیں ، وہ سر پرست ہے جو بھی پیھیے نہیں پلٹتا۔ امام طہارت ، طریقت ، زہداور علم وعبادت کا معدن ہے اور خصوصاً رسول خدا کامعین کیا ہوا ہے اور حضرت زہرا بتو لگائٹ کی پاک نسل سے ہے ، اس کے نسب میں کوئی سیا ہی (عیب) نہیں کوئی صاحب حسب اس کے قریب نہیں ہوسکا۔

ا مالط المالات المالات المريش ہے جناب ہاشم كے عالى نسب ہے آل رسول كى عنزت ہے اور مرضى خدا كے مقام كا مصداق ہوتا ہے۔امام شريفوں كاشرف اور درخت عبد مناف كى شاخ ہے، امام علم كى نشؤ وتما كرنے والا اور علم كو كامل كرنے والا ہے، امام امامت كيلئے پيدا كيا كيا ہے، سياست كا عالم اور مفروض الطاعت ہے، امر خدا كما قائم كرنے والا، بندگان خدا كانفيحت كرنے والا اور دين خدا كا محافظ ہے۔ بيشك انبياء وائمہ خداكى جانب ہے مؤفق ومؤيد بين اور اس نے ان كواسے خزانہ علم وحكمت ہے وہ بجھ دیا ہے جوغیروں كوئيس دیا، لہذا ان كاعلم تمام زمانہ كے علم ہے بلندوبالا ہے۔وہ فرما تا ہے ﴿ اَفَمَنْ يَهْدِى اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَبَعَ اَمْ مَّنْ لَايَهِدَّى اِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

جوھن دین حق کی راہ دکھا تا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یاوہ خض جوخود ہی اس وقت تک ہدایت نہیں پاتا جب تک کوئی اے راہ نہ دکھا دے تم کو کیا ہوگیا ہے تم کیے حکم لگاتے ہو (سورہ لینس، آیت رسم) ہدایت نہیں پاتا جب تھے جے حکمت دیدی گئی اے خبر کثیر دیا گیا (سورہ بقرہ، آیت ر۲۹۹) جناب طالوت کے بارے میں اللہ نے فرمایا بیشک اللہ سے فتی کیا اور علم وجسم میں اے زیادتی وسعت دی ہا اور اللہ جے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور خدا صاحب وسعت وعلم ہے (سورہ بقرہ ، آیت ر۲۲۸) خدانے اپنے نبی اگرم میں آئی آئی کے اپنا ملک دیتا ہے اور خدا صاحب وسعت وعلم ہے (سورہ بقرہ ، آیت ر۲۲۸) خدانے اپنے نبی اگرم میں آئی آئی کے خرایا اور تم پر اللہ ور تم کو اپنے نبی اگرم میں آئی گئی کے خرایا اور کی کیا گئی ہے اور خدا کیا بوانس کی حرف کی اس کے در شک میں جاتے ہیں ہم نے تو آبرا ہیم کو کتاب و حقل کی با تیں عطاکی ہیں اور ان کو بہت بری سلطنت بھی دی ہے اس ان میں اور ان کی سرا کیلئے جہنم کی دکتی ہوئی آگ کے جاتے ہیں ہو گئی آگ کے اس کے در سورہ نبی ان اس کے دل پر دواں کر دیتا ہے علم دوانش اے الھام کرتا ہے پھر امریم کی دوبہ شرح صدر عطاکیا تھیں دہ جاتے اور کی دیتا ہے الم اس کے دل پر دواں کر دیتا ہے علم دوانش اے الھام کرتا ہے پھر اس کے دل پر دواں کر دیتا ہے علم دوانش اے الھام کرتا ہے پھر اس کے دور کی جس سے الکار کیا تا ہے کہ دوانش اے الھام کرتا ہے پھر اس کے دور کی جس سے الکار کیا وہ کہ کہنیں کرسکا۔

پھرخدانے ارشاد فرمایا: جولوگ کا فرمیں ان کیلئے ڈ گمگاہٹ ہے اور خدا ان کے اعمال کو بربا دکردے گا (سور ہُ محمد ، آبت ر ۸ ) پھرخدانے فرمایا وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نز دیک بہت بڑا دشمن ہے اور اس طرح اللہ ہر مشکرو جبار کے قلب برمبر لگاتا ہے (سور ہُ عَافر ، آبت ر ۳۵)

حسن ابن علی ابن فضال سے روایت ہے کہ علی بن موی الرضائی نے فر مایا: امام کی بہت می علامتیں ہیں:

امائی علم وحکمت، تقوی وحلم، شجاعت وسخاوت اور عبادت میں سب سے بہتر و برتر ہوتا ہے، ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے، پاک ومطہر ہوتا ہے جیسے وہ اپنے آگے دیکھا ہے ویسے ہی اپنے چیچے دیکھا ہے اس کا سار نہیں ہوتا ہی مادر سے دونوں ہتھیایوں کے بل زمین پر پیدا ہوتا ہے اور بلند آ واز سے شہادتیں کہتا ہے۔ امام مختلم نہیں ہوتا اس کی آئھ سوتی ہے لیکن قلب نہیں سوتا وہ محدث یعنی صدائے وی کوسنتا ہے لیکن فرشتہ کونہیں دیکھا، پنج سراسلام ملتے کے آئے کہ کر درہ اس کے جسم پر بالکل درست ہوتی ہے، اس کے بیشاب و پائل نہ کونہیں دیکھا جاسکتا کیوں کہ اللہ نے زمین کو مامور سے کہ جو بھی اس سے خارج ہوا ہے۔ اس کے بیشا ب و پائل نہ کونہیں دیکھا جاسکتا کیوں کہ اللہ نے زمین کو مامور کیا ہے کہ جو بھی اس سے خارج ہوا ہوائے گئل لے۔

ا مائتہا کی خوشبومشک کی خوشبو ہے بہتر ہوتی ہے وہ لوگوں کے لئے خودان کے نفس ہے بہتر ہوتا ہے اور لوگوں پرخو دان کے ماں باپ سے زیادہ مہر بان وہمدردہے ، وہ خدا کے سامنے لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع ہے ، تکم خدا پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے جن چیز دل ہے لوگوں کو نہی کرتا ہے وہ ان سے زیادہ دورر ہے والا ہے اس کی دعامت تا ہوتی ہے جتی کہ اگروہ دعا کرے کہ چان دو حصوں میں ہوجائے تو وہ ہوجائے گی۔

رسول الله طری آیا کے اسلحدادر آپ کی تلواروز رالفقار بھی اہائے اس ہے اس کے پاس وہ محیفہ ہے جس میں اور اسلامی ا قیامت تک کے شیعوں کے نام ہیں اور ایک محیفہ ہے جس میں قیامت تک کے ان کے دشمنوں کے نام ہیں ، ان کے پاس جامد بھی ہے جو ایک محیفہ ہے جس کا طول ستر ہاتھ ہے اس میں اولاد آ وم کے تمام احتیا جات کا ذکر موجود ہے اس کے پاس جفر اکبروجفر اصغر بھی ہے اس میں تمام علوم ہیں یہاں تک کہ ایک خراش کی دیت ، ایک تا زیانہ یا نصف

تازیانه یا ثلث تازیانه مارنے کی دیت بھی اس میں تحریبے مصحف فاطمہ بھی ان بی کے پاس ہے۔

خالدا بن ابی ابشیم فاری نے روایت کی ہے : میں نے ابوالحن الرفقائشے کہا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ زمین میں بہت ہے ابدال ہیں توبیا بدال کون لوگ ہیں؟

الانبياء قرارديا تواس نے زمين يرانبياء كالبدال قرار دياءامام رضائلات عاليوں اور مفوضين كى مدمت،ان كے كفر وصلالت ان ہے اوران کے دوستوں ہے بیزاری کے بارے میں روایت ہوئی ہے اوران کے اس فاسد باطل اعتقادی طرح جانے کی علت بھی بیان کی ہے اس میں سے بچھاس کتاب میں پہلے ذکر ہواہے۔ ان کے آبا واجداداوران کی اولا وسے بھی روایات بیان ہوئی ہیں جن میں ان غالیوں پرلعن کرنے اور بیزاری كرنے كاتھم ہے ایسے بى ان كے حالات كے ظاہر كرنے كا دستور بھى ہے اور ان بداعتقادى كو ہر جگہ آشكار كرنے كو کہا گیا تا کہضعیف الاعتقاد شیعہ ان کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا کمیں اور ایبانہ ہوکہ ان کے خالفین کو یقین ہوجائے کہ تمام شیعدامامی بھی ای کے معتقد ہیں ہم ان سے خدا کی پناہ جائے ہیں اور ان سے بھی جوابیا اعتقادر کھتے ہیں۔ امام رطالتا نے دین اسلام سے ان کی گمراہی اور دوری کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے ان میں سے ایک وہ روایت ہے جواما ہے من عسر ملاقع ہے منقول ہے کہ امام رضافتا نے فرمایا: ان مگراہ کی کا فر جماعت ہے غالیوں اور مفوضہ کے پاس ان کے نفوں کے اندازہ کے مطابق اپنی جہالت کے علاوہ پھے بھی نہیں ہے یہاں تک کہ حمرانی ومرگردانی اس میں شدت پیدا کردے اوران کی تعظیم میں اضا فہ کردے یہی تمام چیزیں سبب بنیں کہ وہ اپنے باطل نظر بات کو جاری رکھیں اور وہ اپنی ناقص عقلوں پر انحصار کرتے ہوئے غیرضروری اور واجب راستوں پر چل پڑے اوردین اسلام قوم اور راہ متنقیم ہے منحرف ہو گئے یہاں تک کہ انھوں نے قدر خدا کوچھوٹا کر دیا اور اس کے امر کو تقیر حانا اس کی شان وعظمت کی امانت کی کیونکہ کہ انھوں نے جانا ہی نہیں کہوہ بالذات قادر وغنی ہے، اس کی قدرت وطاقت کسی سے عاریت نہیں لی گئی اور اس کا اعلیٰ وغی ہونا کسی سے وابستہ نہیں ہے، وہ ذات الیم ہے جے جا ہے فقیر بنادے اور جے جائے فی کردے جے جائے قدرت کے بعد عاجز و مجبور بنادے اور جے جائے فی ہونے کے بعد فقير بنادے بتمام بندگان خدانے اس بندہ کی طرف دیکھا جے اللہ نے اپنی قدرت سے مخصوص کیا تھا تا کہ اس ارائے فضل وکرم کوظا ہرکرے اوراین کرامت کے لئے اسے منتخب کیا تا کہاں کے ذریعہ لوگوں پراین ججت کوتمام کرے اورا بی اطاعت پردیجے ہوئے او اب اس کے لئے قر اردے اوراے اپنے فرمان پڑھل کرنے کا سبب قرار وے اور ہر خطاونسیان سے اپنے بندول کے امان کاسب اس کے لئے ہوجے ان پر جمت اور نمونہ عین کیا ہے، کیل اسب لوگ دنیا کے بادشاہوں میں سے بادشاہ کے طلبگار دن کیطرح ہوگئے جواس کے (بادشاہ) فضل کے خوابان اوراس کے انعام کے امیدوار رہتے ہیں اس کے سامید میں پناہ کی آس لگائے ہیں اور اس کی نیکی ہے خوش

ہیں اور وہ ان طلبگاروں کی جانب اپنی اس بہترین عطا کے ساتھ بلٹنے کی امید لگائے ہیں جس نے ان کی طلب دیا میں مدد کی اور ان کو بہت کمزور مکاسب ومطالب سے اعراض کرنے سے نجات دی پس ان کے درمیان سے ایک گروہ نے اس بادشاہ کی راہ کا سوال کیا تا کہ اس کے راستہ پر ہیٹے کر اس کا انظار کریں اور اسکی طرف اپنی رغبت مبذول کریں کیوں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ عقریب تم لوگ بیادہ وسوار کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ اس کو دی گھو گے، لہذا جب تم اس کا مشاہدہ کرو تو ان کا خوب احرام کرواور بمقد ارواجب اس کی مملکت کا افراد کروہ خردار اس کو دوسرے تا م سے نہ بچارواس کے علاوہ دوسرے کی اس جیسی تعظیم نہ کرو، ورنہ باوشاہ کے تی پائمال کرنے والے ہو گے اوراگراس کی قدر وعزت کو گھو گے۔

اس پرانھوں نے کہا کہ ہم اپنی تمام کوشش وطاقت اس راہ میں لگادیں گے، دیر نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کا ایک فلام ان سواروں کے درمیان فلام ہوا جے خوداس بادشاہ نے تشکیل دیا تھا اور ساتھ ساتھ ایک مرد جوان کے درمیان تھا اور ساتھ ساتھ ایک مرد جوان کے درمیان تھا اور کے خوا موال ان کے سامنے تھے جب ان لوگوں نے نگاہ ڈائی تو چونکہ وہ طالب با دشاہ تھے اور اسے نہیں و یکھا تو بندہ کو بادشاہ کی طرف سے جو پچھ عطا ہوا تھا اسے دکھے کر انھوں نے اس کو بہت پچھ تارکیا اور منعم کوئی دوسرا ہے اور وہ اس کے بندوں میں سے صرف اور اس بندہ کا و لیے ہی احرام کیا جیسے کہ بادشاہ کا کرتے تھے اور ایک بندہ ہا اس کے بندوں میں سے صرف اور اس بندہ کو اس بادشاہ کا نام دیدیا اور اس کا انکار کر دیا گہاں کے اوپر کوئی بادشاہ ہا اس بندہ کا کوئی بادشاہ ہاں کے اس دفارہ کر دار کو دیکھ کر بادشاہ کی عطا کر دہ نعمت کے پانے والے بندے اور باتی سیاہ نے دان کی سرزنش کی اور ان کو اس طریقہ سے روکا اور تمام القاب وصفات سے اظہار براکت و بیز اری کو بادا کہ بیشک بادشاہ جس نے اس بندہ کوسب پچھ عطافر مایا اور اسے میں تقام عنایت کی اور تم جس عقیدہ کے قائل بالی کہ بیشک بادشاہ جس نے اس بندہ کو سب بچھ عطافر مایا اور اسے میں تمام عنایت کی اور تم جس عقیدہ کے قائل بالی کہ بیشک بادشاہ کے عذاب وغضب کا موجب ہے اور تمہاری تمام آرز و تھی فنا ہوجا تمیں گی گین ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور ان کی تکذیب کی اور ان کی بادشاہ کے عذاب وغضب کا موجب ہے اور تمہاری تمام آرز و تھی فنا ہوجا تمیں گی گین ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور ان کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادر ان کی بادشاہ کی باد تھا ہو کیا ہو تمام کی بادر ان کی بادر

وہ ایسا بی رہایہاں تک کہ جب انھوں نے اس کواس کے بندہ کے برابر کر دیااورا سے اس کی حکومت وحاکمیت میں معیوب بنا دیااوراس کے ظیم من کو پائمال کر دیا تو بادشاہ کا غیظ وغضب ان پرنارل ہو گیااوران تمام کواس نے اپنے قید خانہ میں مجبوں کر دیااوران کوعذاب ویختی کا مزہ چکھانے کیلئے کچھا فراد کو مامور کر دیا۔ اسی طرح غالبوں کے گروہ نے امیرالمومنین کا مزہ پایا، جن کوخدانے برزگ بنایا تا کدان کی فضیلت کوظا ہر کرے اوران کے ذریعہ اپنی جمت قائم فرمائے انھوں نے بھی اپنے خالق کواپنے نزدیک چھوٹا شار کیا، خداوند عالم انے امام علی انسان کو ندا کا بام علی انسان کو ندا کا نام دے دیا، پس امام علی اوران کے شیعوں نے ان کواس سے منع کیا اوران سے امام علی اوران کے امام علی اوران سے امام علی اوران سے امام علی اوران کے امام علی اوران سے امام علی اوران کے امام علی اوران سے امام علی اوران کے امام علی اوران کے امام علی اوران سے امام علی اوران کے شیعوں نے ان کواس سے منع کیا اوران سے امام علی اوران کے میں می خرج مربندے اس کی مختر مربندے اس کی مختر میں اورائی کی طرف سے معین شدہ ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین نے انھیں قدرت وقو انائی دی ہے وہ کسی چیز کے ما لک نہیں مگر وہی خدانے جس کا ان کو مناز کو مناز کیا گئے میں اور میں جو انسان کو دیے اور جن کا ان کو مناقت سے امنے اس کو دیے اور جن کا ان کو مناقت سے منزہ وہ مردہ ہے اور محدودیت کی خصوصیت سے بالاتر ہے۔ بیٹک جو بھی امام علی واولا دیگی گئی آن میں سے کسی کو بھی اپنا معبوداللہ مان کے وہ کا فرہے اور مادہ دیا میں سے کسی کو بھی اپنا معبوداللہ مان کے وہ کا فرہے اور راہ دراست سے گراہ ہے۔

آفسون! غالی گروہ نے ان سب کا انکار کیااورا پی خواہشات میں گرفتار رہے نتیجہان کی آرزو کیں خاک میں مل گئیں اوران کی تمنا کس محرومیت کا شکار ہو کیں اوروہ در دناک عذاب میں رہ گئے۔

ای طرح سے امام حس عسر والنا اسے قل کیا گیا ہے کہ امام علی رضالنا نے فرمایا:

جوبھی امیر المونین علیفا کی ولایت سے تجاوز کرے (اوران کومعبود مان لے )ان پرغضب وعذاب خداہے اور

وہ مراہوں سے ہیں۔

خودامیر المونیط النائے فرمایا: ہم کوعبودیت ہے آگے نہ بر حاد پھر جو چاہو کہو پھر بھی ہمارے تن کی انتہا تک نہیں ا پہنچے کتے ۔غلوسے پر ہیر کروجیسے کہ نصاری نے غلو کیا کیوں کہ میں غالیوں سے بیز ار ہوں۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ا ہوا اور اس نے کہا اے فرزندرسول! ہماری خاطر اپ پروردگار کی توصیف سیجئے کیونکہ ہمارے ساتھی اس کے اس کے لائق نہیں ہے بارے میں اختلاف میں گرفتار ہیں ، امالے اس نے بہترین تعریف وقوصیف بیان کی اور جوشے اس کے لائق نہیں ہے اس سے منزہ ومبرہ بتایا اس شخص نے کہا اے فرزندرسول! میرے ماں باپ قربان میرے ساتھی آپ جھزات کی اور جو تے تمام اوصاف امام علی اس میں اور وہ بیں اور وہی تمام عالم کے دب ہیں۔ وہی تمام عالم کے دب ہیں۔

راوی کہتاہے کہ بیربات س کرامات کا سارابدن کانپ اٹھااور پسینہ میں ڈوب کے اور فرمایا:

خدا یاک ومنزہ ہے ہراس شے ہے جس کے ظالمین و کافرین قائل ہیں کیا امام مالی و رسروں کیطرح کھانا کھاتے اور پینتے نکاح کرتے اورلوگوں کیطرح بالکل ظاہروآ شکار تھے؟ اوران صفات کے ساتھ وہ باخضوع نماز یر صنے اور خدا کے سامنے ذلیل وخوار حالت میں کھڑے ہوتے اور نمیشہ خدا کے سامنے تو بدوانا پیگرتے رہنے کیا ان صفات والامعبود ہوتا ہے؟ اگریہ خدا ہو جائے تو تم میں سے ہرایک خداے کیونکہ کہ بیسارے اوصاف حادث وحدوث کی علامت ہیں اوروہ ان سب میں شریک میں لہذا حضرت کی شدانمیں ہیں۔ اس محض نے کہا اے فرزند رسول خدا!ان کا عقاد ہے کہ ان ہے معجزات ظاہر ہوئے جن برخدا کے علاوہ کوئی قادر نہیں بیدلیل ہے کہ وہ خدا ہیں اور بید دوسری حادث عاجز مخلوق کے درمیان خدائی صفات کے ساتھ ظاہر ہوئے اٹی نے لوگوں کو اشتباہ اور فریب میں ڈال دیااوران کوآ زمایا تا کہوہ اس کو پہنیان لیں اور ان کا ایمان لا ناخود ان کے اختیار ہے ہو۔ امام رضالاً فرمایا: سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات سے گنارہ کشی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص لیٹ کرای عقیدہ کودو ہرا کر کیے کہ جب امام علی سے نقرو فاقہ کا ظہار ہوتو یہ دلیل ہے کہ اگرا یک فردان صفات کا الک ہواورضعیف دمحتان شخص بھی اسکی طرح ہوتو اس کاعمل مجز ہنہیں ہوسکتا یہیں ہے یہ بات بہجے ہیں آتی ہے کہ جس نے ایسے معجزات ظاہر کئے وہ معجزات اس قادر مطلق کافعل ہے جو مخلوق سے شاہت نہیں رکھتا اور نہ اس حادث محتاج کا بھی فعل نہیں جو کمزوروں کا شریک ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ مامون باطن میں جاہتا تھا کہ امام رہناً ہی بحث ومباحثہ میں کمزور عاجز ہوجا کمیں اور ان كاحريف غالب موجائ اگرچه ظامراس كے خلاف تقالبذااس نے فقہاد تنظمین كوجع كيااوراس نے مخفیانہ ال ہے کہا کہ تم لوگ ان سے امامت کے بارے میں مناظرہ کرو( اوراپیا کرو کہ وہ مغلوب ہوجا تیں ) جب اماط علی استخاب ہوئے تو آپ نے ان ہے کہا کہتم اپنے میں ہے ایک کا بتخاب کرو جوتبہاری طرف ہے مجھ سے کفتگو کرے اس طرح کہ جواس پر مانٹالازم ہووہ تم پر بھی مان لینا ضروری ہے۔انھوں نے بھی اپنے میں نے ایک کا متحاب کیا جس کی شاخت کی بن شحاک سر قدی ہے ہوتی ہے اور خراسان میں اس کا کوئی مثل ا ہام رضا<sup> گھا</sup>نے فرمایا: اے بچیٰ جو جا ہوسوال کرو، اس نے کہامیں مسئلہ امامت کے بارے میں بوج شاہوں کہ آپ اس کی امامت کا کیوکر دعوی کرتے ہیں جس نے امامت ہی نہیں کی اور اس کی امامت کو چھوڑ دیا جس نے

امامت کی اورلوگ بھی اس کی امامت ہے راضی رہے؟

امام رضائط نفر مایا: اے کی ایم اس کے بارے میں کیا گہتے ہوجوا پیے خص کی تقدیق کرتا ہے جس نے خود اپنی تکذیب کی اور ایسے کی تکذیب کرتا ہے جواپنے کو سچا جا نتا ہے بتا وَان دونوں میں سے کون جن والا اور صحیح ہے اور کون باطل و خطا کار ہے؟ یہ بن کریجی خاموش ہوگیا ۔ مامون نے اس سے کہا اس کا جواب دو! اس نے کہا یا امیر المومنین! مجھے اس کے جواب سے معاف فرما ہے ۔ مامون نے کہا اے الولی انس سوال سے آپ کا مقصد کیا ہے ۔ بان فرما ہے؟

ا مام رضات کیا کے یاس کوئی جارہ نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ کس رہبر نے خود اپنی تکذیب کی ہے اور کس نے خودا پی تصدیق کی ہے، اگراس کا عقاد ہو کہ انھوں نے خودا پنی تکذیب کی تو جھوٹا امامت کے لائق نہیں ہے اگر تبول کرے کہ انھوں نے اپنی تقدیق کی ہے توان کے پہلے رہبر خلیفہنے کہا کہ میں تمہاراو کی بن گیا ہوں لیکن تم ے بہتر نہیں ہول دوسرے نے کہا ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر کی بیعت ایک خطا واشتہا چھی اللہ اس بیعت کے شر ہے بچائے ۔ لہذا جو بھی اس کی تکرار کرے تم لوگ اس کوتل کردو۔ خدا گوشم اتم لوگ ایسے مخص کے بارے میں قتل کے علاده راضی نه جونا، پس جوبھی لوگول میں سب سے بہتر نه ہواس میں نه علم ہوگانہ جہا دوکوشش اور نہ ہی دوسری کوئی نضیلت ۔ جس کی بیت ایک خطا داشتیاہ ہوا دراس جیسًا کرنے والے داجب القتل ہوتو ایسے خض کی امامت کیے مور د تبول ہوا در یہ بھی اس صورت میں چروہ منبر پر کہتاہے کہ میراایک شیطان ہے جو مجھ پر سوار ہوجا تاہے جب وہ مجھے گمراہ کردے قوتم مجھے راہ راست پرلگا دینا، جب جھے سے خلطی ہوتو میری رہنما کی کردینا، بناء براین بیا ہے قول کے مطابق خودامام بیں ہیں ،خواہ صادق ہویا کا ذب یجیٰ کے یاس کوئی جواب ندھا مامون نے کلام امام سے جیرت ز دہ ہوکر کہااے ابوالحن اپوری روئے زمین برآ پ کے علاوہ ایس عمرہ بحث و گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام رضائلی ہے روایت کی گئی ہے کدا مائٹے انے فرمایا: ہمارے شیعہ ومحت عالم اپنے فقر واحتیاج وذلت کے دن (قیامت) کیلئے جوسب سے بڑا تو شہ وزادراہ ذخیرہ کرتے ہیں وہ ملمی نصرت وجمایت ہے کہ وہ ہمارے مخرور دوستوں کی ایے علم سے مدد کرتے ہیں اور وشمنان خدا ورسول ناصبوں کے ہاتھوں سے ان کونجات ولاتے ہیں جب ایساعا کم قبر سے اٹھے گا تو ملائکہ اس کی قبر سے جنت میں اس کی جگہ تک اس کے استقبال کے لئے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور اس کواپنے پروں پراٹھا کر ہد کہتے ہوئے لے جا کمیں گے تجھے مبارک ہو، تجھ پر رحمت ہوا ہے

نیکوں سے کتوں کو دور کرنے والے اور ائمہ طاہرین کی جمایت وطرفداری کرنے والے۔

روایت میں ہے کہ امام سن سمری المالی نے فرمایا: ایک شخص امام رضائی کے پاس آیا اور کہا اے فرزندر سول! آج میں نے ایک بجیب بات دیمی ، امالی نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہمارا ایک دوست تھا جو آپ آل محمد سے اظہار محبت وولایت اور آپ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری ونفرت کرتا تھا لیکن آج میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر کیڑا ڈالے ہوئے بغداد میں پھرار ہے ہیں اور اس کے آگے ایک شخص ندا دے رہا ہے اے مسلمانو! اس رافعنی کی توب سنو پھرلوگوں نے اس سے کہا ناؤ؟ تو وہ اس طریقہ سے کہتا کہ رسول اللہ مائی آئی نہان پرلاتا تو سب چلاتے ہوئے تو ہے کرلیا اور ابو کرکوئی تھنیات میں میرتری دیوی۔

امام رضاً على خطوت و تنبا كي مين تكرار كرنان

راوی: نے وقت خلوت امام المسلمان کیا۔

ا ما المسلم نے فرمایا: میں نے اس آ دمی کی بات کی تغییر پہلی مرتبہان نالائق لوگوں کے سامنے صرف اس لیے نہیں کی کہ وہ بات ان تک پہنچ جائے اور وہ جان لیس پھراس کو کلیف پہنچا کمیں۔

سنوا بیاس نے بینیں کہا کہ رسول خدا سُتا ہیں ہے بعد بہت ین شخص ابوبکر ہیں کہ جس سے امام بی اس کی فضیلت فلا ہر بو بلکہ اور ان کی فضیلت فلا ہر بو بلکہ اس کے بینی اس ابو بکر (وہ اشارہ) بیامام علی است فلا ہر بو بلکہ اس نے بجائے ابو بکر کے ابا بحر کہا اور ان کومت دلی اللہ مثانی ہے جائے والے جا بلوں کو خوش علی اللہ مثانی ہے بعد اور میں سب سے بہتر ہیں تا کہ اپنے آگے بیچھے چلنے والے جا بلوں کو خوش کر سکے اور ان کے شروا ذیت سے محفوظ رہ سکے ، خداوند متعال نے اس تو رید کو بھارے شیعوں اور جا ہے والوں کیلئے بطور رحمت قرار دیا ہے۔

ا مام حسن عسر بنالیہ اسے روایت ہے کہ جب ہمارے جدامام علی رضاً علم و لی عبد بنادیا گیا تو آپ کے دربان نے آ۔ کرآپ سے کہا کہ لوگوں کا ایک گروہ درواز و پر کھڑا ہے اوراندرآنے کی اجازت چاہتا ہے وہ کہ برہے ہیں کہ ہم امام علا علام کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں فی الحال مشغول ہوں ان کو واپس کردو۔

اس گروہ کے آنے جانے اورا ما اللہ کے منفی جواب دیے میں دومہینے گذر گئے کہ وہ لوگ روزانہ آتے اورا ما کم اللہ ال ان کو دالیس کر دیتے پھروہ امام کی ملاقات ہے مالیس ہو گئے تو انھوں نے کہا کہتم ہمارے آتا ہے کہو کہ ہم آپ کے جدعلی ابن ابی طالب السین کے شیعہ میں اور میہ ماجرا ہمارے لئے ہمارے دشمنوں کی شات وسرزنش کا سبب بن گیا ہے اوراگر اس بار بھی ہم واپس ہوئے تو اس شرمندگی اور دشمنوں کی شات وطعنوں اور آنے جانے کی تکلیف کے سبب اینے شہرے بھاگ جائیں گے۔

یس امام رختانی نے فرمایا: انھیں اندر آنے کی اجازت دو، وہ لوگ داخل ہوئے اور امانی اسلام کیا امانی نے نہ ان کے سلام کا جواب دیا اور نہ بی ان کو بیٹھنے کو کہا بلکہ وہ اسی طرح کھڑے دہے۔

ان لوگوں نے کہا اے فرزندرسول! یہ کتنی بوی جفا ہے اور کتنی خفت ہے اور اس کے بعدیہ پردہ داری آقا کون سی مصیبت باقی رہ گئی ہے جو ہمارے سرپر آئے گی؟

پھرتواہام رضاً اللہ اس آیت کو پڑھو کہ جو بھی مصیبت تم تک پنچی وہ خود تنہارے کئے ہوئے گناہوں اور غلطیوں کی مجتب ہے اس غلطیوں کی مجہ سے ہے اور خدا تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے (سور کو شور کی ہ آیت روس) خدا کی شم ایش نے اس عمل میں صرف خدا وند عالم رسول اللہ مائے لَیّاتِم امیر الموشیق اور اپنے آباء طاہرین کی اقتدا کی ہے انھوں نے تنہاری سرزنش کی میں نے بھی اقتدا کی۔

انھوں نے کہااے فرز ندرسول!ایا کون؟

ا ماظم نے فرمایا : تہمارا دعویٰ ہے کہ تم لوگ امیر المونیٹ کے شیعہ ہوتم پر افسوں ان کے شیعہ تو امام حسن ،امام حسین بیٹنا ہمان ،ابوذر ،مقدا د ، تارا ورثم بن ابی بکر ہیں ان لوگوں نے ان کے کی بھی امر دھکم کی مخالفت نہیں کی اور تم اکثر اعمال میں ان کے مخالف ہوتم نے اپنے بہت سے فرائض میں کوتا ہی کی ہے اور تم نے اپنے و پنی بھائیوں کو ظیم حقوق کو خدا کے بارے میں کمزور و بہت کردیا ،تم وہاں تقیہ کرتے ہو جہاں تقیہ کرنا واجب نہیں اور جہاں تقیہ ضروری ہے وہاں اسے ترک کرتے ہواگر تم پہلے ہی کہتے کہ ہم امام علی اس کے دوست ومحب ہیں اور ان کے دوست ومحب ہیں اور ان کے دوست ومحب ہیں اور ان کے دوست و محب ہیں اور ان کے دوست و محب ہیں اور ان کے دوست و تحب ہیں اور ان کے دوست و تحب ہیں اور ان کے دوست و تحب ہیں اور ان کے دشوں کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے دشوں کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے دوست کا دعویٰ کرویا ہے اگر تبہارا عمل تبہارے قول کے مطابق نہ ہوتا تو تبہارے لئے ہلاکت بہت بوت مرتبہ وفضیات کا دعویٰ کرویا ہے اگر تبہارا نے کہ کریے کہا ان کے مطابق نہ ہوتا تو تبہارے لئے ہلاکت کے مرب کے تبہارے یہ کا دور کی رحمت اس کا تدارک اور تلائی کرئے۔

لیں اس گروہ نے کہااے فرزندرسول ہم اپنے اس قول کی خداہے تو بہ داستغفار کرتے ہیں اور ہم ویبا ہی کہتے بیں جیسا ہمارے مولائے ہم کوسکھایا کہ آپ کے محت ہیں اور آپ کے محت کے محب اور آپ کے دشمن کے دشمن

-07

امام رصلط فی فرمایا: ہمارے دوستواے ہمارے بھائیو! مرحبا مرحبا آگے آؤ آگے آؤاورا تنانزویک بلایا کہ ہرایک سے معانقہ کیا۔

پھراپنے دربان سے کہا کہ تونے ان کو کتنی مرتبد و کا ؟ اس نے کہا سائھ مرتبہ

امائی نے فرمایا:ان کے پاس اتن مرتبہ جاؤ اور آؤاور ہر باراضیں میراسلام پہنچاؤ،انھوں نے اپنے اس تو بہ استغفار سے اپنے گناہوں کو پاک کرلیا ہے اور ہماری ولایت ومحبت کے سبب مستحق کرامت ہوگئے ہیں ان کے اور ان کے اہل وعیال کے امورا ورمسائل کومعلوم کرو اور پھران کو بہت سارا نفقہ اور ہدیہ وغیرہ دے کر ان کے نقصانات کا جران کردو۔

## امام محمر تقى عليلتك كااحتجاج

ابوہاشم داؤدابن قاسم جعفری کہتا ہے کہ میں نے امام محد تفطیق سے سوال کیا کہ آیت ﴿ قُسل هُ وَاللَّهُ اَحَدُ ﴾ میں احدے معنی کیا ہیں؟

امام رضًا الله عنه الله الله وحدائية برسب كالقاق كرناجيها كه خودخداف فرمايا ب: ﴿ وَلَـنِن سَا لَتَهُمُ

اگرتم ان سے بوچھو کہ کس نے زمین وآسان کو خلق کیا اور جاندوسورج کو اپنامطیع بنایا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ (سور معکبوت، آیت را ۱)

بھراس کے بعدوہ خدا کے شریک وساتھی کے قائل ہوتے ہیں۔

راوی: میں نے پوچھا کہ ﴿لاَ تُلدِرِ کُلهُ الله بْصَارُ ﴾ (سورة انعام، آیت رسوم) آئکھیں اس کودرک نہیں کر سکتی کامفہوم کیا ہے؟

امام تقی طلط از او ہاشم ادلوں کے اوہام آنکھوں کی قوت بصارت سے زیادہ دقیق ہیں تو اپنے وہم سے (ملک) سندھ وہنداور دوسر سے شہر کہ جہاںتم گئے نہیں ہواس کا درک کرتے ہولیکن اپٹی آنکھ سے ان کے درک پر قادر نہیں ہو جب دلوں کے اوہام اس خدا کا ادراک نہیں کر کتے تو آنکھوں کی بصارت کیا درک کرے گی۔

امام في المناهم المام المام الله كيك ميكها جاسكان كدوه ايت شيع

ا مام تفی اس کی اس طرح تم اس کودوصد سے خارج کردو گے۔ حدابطال یعنی اس کے علاوہ کوئی خدانہیں اور حد تشبید یعنی اس کومخلوق کیطرح قرار دینا۔

ابوہاشم جعفری نے نقل کیا کہ میں ابوجعفر ٹانی امام محر تقطیلتھا کے پاس تھا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ جواساء وصفات خدا کیلئے قرآن میں بیان ہوئے ہیں کیاوہ اساء اور صفات پرور د گار ہیں؟

امام جواد الله المعلام کے دومعنی ہیں،اگر تیرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیاساء خودوہی خدا ہیں تو خدا متعدد و کثیر ہوجائے گااور خدااس سے بلند د برتر ہے۔اگر تمہارا مقصود یہ ہے کہ بیاساء وصفات جاویدواز کی ہیں تو از کی ہونے کے بھی دومعنی ہیں اول اگرتم مانو کہ خدا ہمیشہ ان کا عالم تھااور ان کے لائق تھا توضیح ہے دوم اگر یہ کہو کہ ان اساء و اپنے اس جملہ سے تم نے اس سے عاجزی و مجبوری کو دور کر دیا اور اس کے علاوہ کیلئے ثابت کر دیا جب تم کہو کہ خدا عالم ہے اس جمل و نا دانی کو ختم کر دیا اور اس کے غیر کیلئے نا دانی کو ثابت کر دیا چونکہ خدا ہر شے کا نابود کرنے والا ہے تو تمام الفاظ وحروف کو بھی نابود کرتا ہے اور جو اس کے علم و دانائی میں بھیگی ہے وہ بمیشہ

اس خفس نے کہا کہ (عدم الفاظ کی صورت ہیں) ہم اپنے خدا کو سمج سنے والے کانام کیے دیے ہیں؟
امام تعلیم اس جہت سے کہ جوشے کانوں سے درک ہوتی ہوہ خدا پر پوشیدہ نہیں ہے لیکن اس کان سے اس کی توصیف نہیں کرتے جوہر میں موجود ہے ای طرح سے اس کو بصیر (بینا) کہا جاتا ہے حالانکہ آ تکھوں سے درک ہونے والی اشیاء رنگ و خفس و غیرہ اس پر مخفی نہیں ہے لیکن آ تکھوں کی بینائی سے اس کی تعریف نہیں کرتے ،ای طرح اس کو لطیف بھی کہتے ہیں کیوں کہ وہ ہر لطیف (شے کا) عالم ہے جیسے چھر اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق ہے۔ وہ ان کی راہوں ، جنسی شعور ، ان کی اپنے بچوں سے حبت اور اپنے بچوں کیلئے پہاڑوں ، دریا و س اور خشک زاروں سے کھانے چینے والی اشیاء کو بھی جا تا ہے ای سے ہم نے بچھ کیا کہ چھڑکا پیدا کرنے والا بدون کیفیت لطیف ہے کھانے چینے والی اشیاء کو بھی جا تا ہے ای سے ہم نے بچھ کیا کہ چھڑکا پیدا کرنے والا بدون کیفیت لطیف ہے کھیت صرف مخلوق کیلئے ہے ،ای طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کہتے ہیں گرجسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں جو کھیت صرف مخلوق کیلئے ہے ،ای طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کہتے ہیں گرجسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں جو کھیت صرف مخلوق کیلئے ہے ،ای طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کہتے ہیں گرجسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں جو کی کیفیت صرف مخلوق کیلئے ہے ،ای طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کہتے ہیں گرجسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں جو کھیت صرف مخلوق کیلئے ہے ،ای طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کہتے ہیں گرجسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں جو کھیت صرف مخلوق کیلئے ہیں اور دو اس کی طرح ہم اپنے خدا کو قادر تو ی کھیت صرف مخلوق کیلئے ہوں کہ ان اس کی خوالے کا معلم کے جیسے کھیلے کیا کہ کھی کھی کھی کھی کے دور کیا میں کہ کو بھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھیت میں کی کھی کے دور کیا تو اس کیا کہ کی کھی کی کی کو کے دور کی کھی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھیلے کی کھی کی کو کی کھی کھی کے دور کی کھی کھی کو کھی کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دو

مخلوق میں مشہورے اگراس کی طاقت (پہلوانوں) کے جسمانی طاقت کے مانند ہوتو سے تلوق سے تشبیہ ہوجائے گ اور زیادتی کا حتمال ہوگا اور جس ہے زیادتی کا اختمال ہوتو اس ہے کمی کا بھی احتمال ہوگا اور جو چیز بھی ناتف ہووہ قدیم نہیں ہےاور جوچے قدیم نہیں ہے وہ عا ہزنہیں ہے، ہماراخداان کے ماندنہیں ہےاوروہ ہرضدشر یک وکیفیٹ ونہایت و تبدیلی ہے خالی نہیں ہے کسی قلب ودل پر اس کی تشبیہ کرنا اور اوہام سے محدود کرنا اور اس کی تصور کشی کرنا حرام ہے ذات اقدس الی این مخلوق کے ابزار واوزار سے بلند وبزرگ ہےاورمخلوق کی نشانیوں سے یاک ومنزہ ے اور خداکسی کی برتری و برزگ کرنے سے بزرگ و برتر ہے۔ ریان بن شبیب بیان کرتا ہے کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفصل کاعقدامام جواد اسے کرنے کا قصد کیااور 🏿 بعض عباسيوں كواس كى خبر ككى تو آن يربهت گرال گذرااوراس تصميم سے ناراحت ہوئے اورخوف ز دہ ہوئے كہ كہيں اس کا انعام ان کے بایا امام علی ابن موی الرمثال عالم یکر و کی عبدی پرتمام نہ ہو،اس سبب سے انھوں نے جمع ہوکر مشورہ کیا پھرخاندان مامون کے بزرگوں نے آ کر مامون ہے کہا: اے امیر المونین! خدا کی تیم آ ہے ام الفضل اور ا فرزندامام علی رطال<sup>یلا</sup> کے عقد کے ارادہ کوچھوڑ ویبچئے کیوں کہ ہم خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہمیں خدا کا دیا ہوا منصب ہمارے پاتھوں سے نکل نہ جائے اور تم خدا کے بینائے ہوئے لباس عزت کوہم سے اتار نہ لو کیوں کہتم ہمارے بی ہاشم سے دیرینہ وتازہ کینہ و دشنی ہے اچھی طرح واقف ہواور گذشتہ خلفاء کے طریقہ کوبھی جانتے ہو کہ انھوں نے ہمیشہ جلاوطن کر کے ان کوذلیل کیا ہے اورتم نے ان کے بایا اما علی رفتانیم کے ساتھ جوطریقہ و کردار رکھاتھا ہم اس ے ڈرے ہوئے تقے مگرخو د خداوند عالم نے ان کی جانب سے ہماری تشوی**ق کو برطرف کردیا**۔

تم کوخدا کی شم کہیں جلد ہی ہمارے دلوں کے نکلے ہوئے ثم واندوہ کو دوبارہ واپس نہ لا دوہتم ان دونوں کی تزویج ہے صرف نظر کر واور خاندان بنی عمال کی کسی ہمسر فرد کاام الفضل کے لئے انتخاب کرلو۔

مامون نے ان لوگوں ہے کہا کہ جو بچھ بھی تنہارے اور اولا دابوطالب کے درمیان ہے اس کا سبب صرف تم ازگ ہوا گرتم لوگ خورانصاف کروتو وہ خلافت کے سب سے زیادہ لیافت رکھتے ہیں تمہارے بقول ان کی نسبت گذشتہ خلفاء کا طریقہ معاندانہ رہاہے جس سے انھوں نے قطع رحی کا ثبوت دیا ہیں ان کی طرح کرنے سے خداک پناہ چاہتا ہوں میں نے امام علی بن موی الرضائے کی ولی عہدی کے لئے جو بچھ کیا ہے اس سے نادم نہیں ہوں ، ہدون شک وشہ میں نے خودان سے امور خلافت کے سنجا لئے کی ورخواست کی اور میں نے خودا ہے کو اس سے دور رکھا لیکن انھوں نے قبول کرنے ہے انکار کیا اور جومقدارت خداسا منے آئے تم نے اسے دیکھا۔ اسام اللہ میں میں میں میں اسام اللہ میں اسام کیا ہے۔

میں نے محمدابن علی الجواد اللہ بیٹی کے عقد کیلئے صرف اس لئے نتخب کیا ہے کہ وہ اس کم سی کے باوجود علم ودانش میں زمانہ کے تمام علاء ہے بہتر وبرتر ہیں درحقیقت ان کاعلم تعجب آور ہے میں امید دار ہوں کہ ان کے بارے میں جو پچھ میں جانتا ہوں وہ خودتمام لوگوں پراہے ظاہروآ شکار کردیں گے تا کہ لوگ جان لیں کہ جو پچھ میں نے کہاوئی صبحے ہے۔

عباسیوں نے مامون کو جواب دیا اگر چہاس نو جوان کی رفتار دیگفتار نے تم کو متحیر کر دیا ہے اور تم کوشیدائی بنالیا بے لیکن وہ بچے ہیں کہ ان کی معرفت وقعم کا میزان ہلکا ہے لہذا ان کومہلت دے کرصبر سیجئے تا کہ دہ عالم بن جائیں اور علم دین میں فقیہ بن جائیں اور علم حاصل کرلیں اس کے بعدان کے بارے میں جو جا بہنا کرنا۔

مامون نے کہاتم پروائے ہوااس جوان کو میں تم سے زیادہ پہچا تاہوں وہ اس خاندان سے ہیں کہ جن کاعلم خدا کی جانب سے ہوتا ہے اور بے انتہا عمیق اور الہامات پروردگار کا خلاصہ ہاں کے آباء واجداد ہمیشہ علم دین وادب میں تمام لوگوں سے بے نیاز رہے ہیں اور ان کے حد کمال تک پہنچنا کسی کے دسترس میں نہیں ہے اور سب لوگ ان کی بارگاہ کے تماج ہیں ، اگرتم چا بھو ان کا استحان لے لوتا کرتم کو معلوم ہوجاً نے کہ میں نے تی جات کہی اور بات کی سیائی تمہار سے اور برطا ہر ہوجائے؟

انھوں نے کہا ہم ان کے امتحان سے خوش ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم کی شخص کا انتظام کریں تا کہ وہ دین کے مسائل اور فقہی احکام کا ان سے سوال کرے ، اگر انھوں نے ضیح جواب دیا پھر ہم کوکوئی اعتراض ہیں ہوگا اور آپ پر تقید بھی نہیں کریں گے اور امیر المونین (ہامون) کی محکم واستوار فکر ونظر اپنے اور غیر دور اور نزدیک ہرائیک پر آشکار ہوجائے گی اور اگر جواب سے عاجز رہے تو اس صورت میں ہماری بات صاف ہوجائے گی کہ یہ معاملہ مصلحت کی بنیاد برتھا۔

مامون نے کہاجب جا مومرےسامنےاس کام کوانجام دو۔

وہ لوگ مامون کے پاس سے باہر نظے اور طے کیا کہ اس کام کے لئے اس زمانہ کے قاضی ہزرگ یجی بن اسم کو بلایا جائے تا کہ دہ انام جو آدئی سے ایسا سوال کرے کہ وہ اس کے جواب سے عاجز ہوں انھوں نے اس کواس مہم کے لئے بہت سے اموال وہدایا کا وعدہ کیا اس کے بعدوہ لوگ مامون کے پاس آئے اور اس سے وقت کی تعین کے لئے درخواست کی کداس وقت مامون کے سامنے سب لوگ حاضر ہوں ، مامون نے بھی مناظر ہ کیلئے ایک دن معین کیا اور اس کی کہاں وقت مامون کے سائل کی این اس کم بھی حاضر ہوا ، مامون نے تھم دیا کہا مام جوالو کی این اس کم بھی حاضر ہوا ، مامون نے تھم دیا کہا مام جوالو کی این اس کے توشک بچھائی جائے اس وقت اناظم کا مراس چید مہینے تھی آپ تشریف لاے اور ان دو تکمیہ کے درمیان بیٹھ گئے۔

یجی بھی امام میں اسے بیٹھا،تمام اہل مجلس نے اپنی اپنی جگہ سنجالی اور مامون بھی امام میں توشک سے ملی ہوئی ایک توشک پر بیٹھا۔

> یجی نے مامون سے کہا:اے امیر الموغین!اجازت دیجے تو ابد معفر سے سوال کروں؟ مامون نے کہاخود انھیں سے اجازت لو۔

> > > يجيٰ اگر كوئى مخص حالت احرام مِن شكاركر ليوّاس كاحكم كياب؟

امام جواد الله على المسلم واخل حرم شكاركيا ہے يا خارج حرم؟ وہ عالم مسئلہ تھا يا جابل مسئلہ؟ عمدا شكاركيا يا خطاء ہے؟ وہ آزاد تھا يا غلام؟ اس نے پہلی مرتب ميرکام كيا يا كہ اس ہے قبل بھی كيا تھا؟ شكار پرندہ ہے ياغير پرند؟ اس پراصراركر رہاہے يا كہ نادم ويشيمان ہے؟ دن ميں شكاركيا يا كہ رات ميں؟ احرام، احرام عمرہ تھا يا احرام حج؟

یکی مہوت ہوگیا اور بحر ونا تو انی اس کے چہرہ سے ظاہر ہونے گی اور زبان لکنت کرنے گی وہ بھی ایسے کہ تمام
اہل مجلس ہجھ گئے۔ مامون نے کہا المحمد اللہ بات وہی ہوئی جس کی پیشگوئی میں نے گھی بھراہے اہل خاندان ک
جانب نظر ڈالتے ہوئے مامون نے کہا استم کو معلوم ہوگیا اور اس نے اماطینا کی طرف رخ کر کے کہا: میں قربان!
خواستگاری سیجے اور اپنا خطبہ پڑھے کیونکہ میں نے آپ کواپی دامادی کیلئے پسند کیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کوآپ کی
ہمسر قرار دیا۔ اگر چوا کیک گروہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اب اماطینا نے ان الفاظ میں خطبہ پڑھا: خدا کی حمدوثنا اس
کی تعمیق کی اعتراف واقر ار اور کلے ' لا الہ اللہ اللہ ' اس کی وحدا نیت میں اخلاس ہے اور محموظی میں نے آپ خدا کا
درودہ ہواوران کی برگزیدہ عترت پر بھی بندوں پر خدا کا یہ فضل وکرم ہے کہ اس نے حلال کے دریوجرام کے ارتکاب
درودہ ہواوران کی برگزیدہ عترت پر بھی بندوں پر خدا کا یہ فضل وکرم ہے کہ اس نے حلال کے دریوجرام کے ارتکاب
درودہ ہواوران کی برگزیدہ عترت پر بھی بندوں پر خدا کا یہ فضل وکرم ہے کہ اس نے حلال کے دریوجرام کے ارتکاب

نکاح کا اہتمام کرو۔ اگر وہ فقیر بھی ہول گے تو خدااپ فضل وکرم سے انھیں مالدار بنادے گا کہ خدا ہوئی وسعت والا اور صاحب علم ہے (سورہ نورہ آیت ۲۲۷)

اس کے بعد آپ نے اس طرح فرمایا بیں محمد ابن علی ابن موی عبد الله مامون کی بنی ام الفضل کی خواستگاری کرتا ہوں اور اس کا مہرا بنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زیر کھیا تہ دختر رسول الله مٹائیلی کی مبر قرار دیتا ہوں جو کہ پانچ سو درہم خالص ہے۔اے امیر المونین (مامون)! کیا آپ اسے اتنی مبر میں میری ہمسر قرار دیتے ہیں؟

مامون ہاں ؛اے ابوجعفر! میں اپنی بیٹی ام الفضل کو گفته شدہ مہر میں آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔اے ابرجعفرا کیا آپ نے اسے قبول کیا؟

بھر مامون نے کہا آپ لؤگوں میں سے ہرا یک اپ اپنے رتبہ کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ بیٹے جائے۔ رادی صدیث ریان کا بیان ہے تھوڑی دیر بعد ملاحوں کی آپس کی گفتگو کے مانند میں نے آواز ٹی سنیں پھر میں نے غلاموں کودیکھا کہ چاندی کی بنی ہوئی سینیوں کولائے جوابر پٹم سے بنی ہوئی رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں اور وہ سینیاں عظرسے بھری ہوئی تھیں۔

مامون نے تھم دیا کہ حاضرین کواس سے معطر کر دا در پورے کل میں عطر پھیلا دوتا کہ سب اس عطر سے معطر ہوجا کیں۔اس کے بعد غذا کے ظروف لائے گئے اور سب نے کھانا کھایا پھر انعامات لائے گئے اور ہرا یک کے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دیا گیا۔

جب نشست برخواست ہوگی اور قربی رشتہ داروں کے علاوہ سب چلے گئے تو مامون نے امام کی جانب رخ

کرکے کہا، میں قربان! گرملاح ہوتو محرم کے شکار کی شقیں بیان فرما کیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔

امام جواز ہے: اگر محرم نے حرم کے باہر بڑے پرندہ کا شکار کیا تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اگر حرم کے اندر کیا ہوتو دو بیا جھوڑ دیا

دو بکری کفارہ ، اگر پرندہ کے جوجہ کو حرم کے باہر شکار کیا تو دہ ایک بکری کا ایسا بچہ دے جواس نے دودھ پینا جھوڑ دیا

ہو، اگر حرم کے اندر شکار کیا تو اس کا کفارہ بکری کا بچہ ساتھ اس جوجہ کی قب بھی دے، اگر شکار حیوان و حتی ہو مشلا

جنگلی گدھا تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے، شرم رغ کے شکار کا کفارہ ایک اونٹ ہے ہمرن کے شکار کا کفارہ ایک

بکری ہے اگر ان حیوانات و حتی کو اس نے حرم کے اندر شکار کیا تو اس کا کفارہ دو برابر ہوجائے گا، اگر احرام عرہ کا

ہت قربانی کوخانہ کعبہ تک پہنچانا پڑئے گا اور قربانی مکہ میں ہوگی اور اگر احرام جج کا ہوگا تو قربانی منی میں ہوگی، عالم مسئلہ و جاہل مسئلہ دونوں شکار کے کفارہ میں برابر ہیں،قصد اشکار کرنے میں کفارہ کے علاوہ گناہ بھی ہے دھو کے کے شکار میں گناہ نہیں ہے آزاد مخص کا کفارہ خوداس کے ذمہ ہے غلام کا کفارہ مالک کوادا کرنا پڑے گا، بالغ پر کفارہ واجب ہوتا ہے نابالغ پر کس طرح کا کفارہ نہیں، پشیمان انسان آخرت کے عذا ب سے بچی جائے گا اور اصرار کرنے والے کواس عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑیگا۔

مامون آفرین اے ابوجعفر! خدا آپ کوخیرعطافر مائے ،اب آپ بھی کیجیٰ سے سوال کریں جیسے آپ سے اس نے سوال کہا؟

الماسطة في يحل في مايا: كياسوال كرون؟

يكي جيها آپ چايين اگرمعلوم بوگاتو جواب دون گاورندآپ سے بهره مند بول گا-

ا ما المسلم ا المجرح الم بهوگئی، وقت عصر پھر طلال ہوگئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہوگئی، عشا کے وقت پھر حلال ہوگئی اور وقت صبح پھر طلال ہوگئی، یہ کیسی عورت ہے اور بیطال وحرام کیوں ہوئی؟

یجیٰ ابن اکثم نے کہا خدا کی نتم میں اس کا جواب نبیں جانتا اور حلال وحرام ہونے کا سبب بھی نبیس معلوم اگر صلاح ہوتو آ ہے ہی بہر ہ مند فرمائیں۔

امام تقطینها به عورت کسی کی کنیز تھی غیر نے نظر ڈالی وہ حرام تھی جب دن چڑھے اس نے خرید لیا حلال ہوگئ ، ونت ظهر آزاد کر دیا حرام ہوگئ ، وقت عصر عقد کر لیا حلال ہوگئ وقت مغرب ظہار واقع ہوا حرام ہوگئ ، وقت عشا کفارہ ظہارا داکر دیا حلال ہوگئ ، وقت شب طلاق دیدیا حرام ہوگئ ، صبح رجوع کر لیا حلال ہوگئ ۔

ہامون نے حاضرین کی جانب رخ کر کے کہا کیا تہارے درمیان کوئی ایسا ہے جوسوال کا ایسا جواب دے سکے یا پہلے والے سوال کی تفصیل کوایسے بنا ہو۔ سب نے کہا ہرگز نہیں امیر المونین (مامون ) اپنی افکار میں سب ت ماں سر

زیاده علم رکھتے ہیں۔

مامون تم پرافسوں ہے بیرخاندان تمام لوگوں کے درمیان نشیات و برتری سے مخصوص ہو گیا ہے ان کے لئے ا بجین کمال و بلندی سے مانع نہیں ہے کیا تم کو طم نہیں کہ رسول خدا نے اپنی وعوت نبوت کو امیر المونین علی ابن الب طالب المسلطة المستروع كيااور رسول خدامة التيليم في ال تمسنى ميں سوائے امام بلك التي توجي وجوت اسلام نہيں دی اور حسن وحسین نے چیر سال ہے تم عمر میں ان كی بیعت كی ۔ رسول خدانے اس سن میں ان دو كے علاوہ كسى ہے بعد نہیں لی؟

چوفضیلت ان کوحاصل ہے تم نہیں پاسکتے ، جان لو کہ خدانے ان کواس سے مخصوص کیا ہے کہ ان میں سے بعض بعض سے بیں جو پچھان کے آخر کیلئے ہے وہی سب ان کے اول کیلئے بھی ہے اہل مجلس نے کہا اے امیرالمونین! آپ نے گئے کہا۔

پھروہ سب اٹھ کر چلے گئے اور دوسرے دن امام ابوجھ اور دوسرے سب لوگ ای جگہ حاضر ہوئے جہاں تمام حکومت کے افسر سردار وغیرہ کشکر خلیفہ کے رشتہ دارواور دوسرے لوگ بھی مامون دامام کوعقد کی مبارک باو دینے کسلیے جاضر ہوئے وہاں چاندی کے تین طبق لائے گئے جومشک وزعفران سے بنائے ہوئے گلدستہ سے پڑتھ اور گلدستہ میں چھوٹے وہاں چاندی کے تین طبق لائے گئے تھے اوران میں کپڑے اموال سلطنتی عطیع ں اور زمین وباغات کے حوالہ وہرایک کے سامنے چش کیا جائے جس کے دباغات کے حوالہ وہرایک کے سامنے چش کیا جائے جس کے سامنے وہ گلدستہ جاتا وہ اس کو کھول اور حوالہ نکال کر مامون کے خزانہ دار کے پاس جاتا اورا پٹا انعام دریا فت کرتا دوسری طرف سے سونے کی تھیلیاں لاکر درمیان میں رکھی گئیں اور مامون نے افسروں اور کشکر کے سرداروں اور باقی لوگوں میں اسے تھیم کیا۔ بتیجہ میں تمام حاضرین اس مجلس سے وقی ٹر و تمند ہوکر نکلے۔ ای طرح سے مامون نے فقر ا،مساکین کوصد قات دیکے اس دن کے بعد سے ہمیشہ مامون امام جواد کی عزت اور تکریم کرتا ،ان کوا پی اولاد اورا پی خاندان سے بھی ہم جگد تقدم رکھتا۔

منقول ہے کی مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام جوادیا ہے کرنے کے بعد ایک ون ایک نشست میں امایش کی حاضری میں کی ابن اکثم اور بہت ہے لوگ جمع تھے۔ کی ابن اکثم نے کہاا نے فرزندرسول اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ ایک دن جریک امین رسول اسلام پرنازل ہوئے اور کہا:

اے محمد ملتی آیتی اخداوند عالم بعد سلام فر ما تا ہے کہ ابو بکرے یو چھے کہ کیاوہ مجھے راضی ہے حالا تکہ بین اس ہے راضی ہوں۔

امام جواد على ابو بكركي فضليت كامترنبيس مول كيكن اس حديث كے راوى پرواجب برك اس حديث كا

رسول کی دوسری حدیث ہے مواز نداور مقابلہ کرے کیوں کہ دسول اسلام مٹیٹیڈٹیٹم نے آخری جج کے سفر میں ارشاد فرمایا بھی پرجھوٹ کی کثرت ہوگئ ہے اور میرے بعد مزیدا ضافہ ہوتا جائے گا پس جو بھی عمداً بھی پرجھوٹ کا الزام لگائے گاوہ اپنی جگہ دوزخ میں بنالے گا اور فرنایا : جب میری کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اے کتاب خدا اور سنت پیغیمر میں بیش کروجو حدیث ان دونوں کے موافق ہوا ہے لیو اور جوان دونوں کے مخالف ہوں اے ترک کر دوجو حدیث تونے نقل کی ہے وہ کتاب خدا کے موافق نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا :

﴿ وَلَـُقَد خَلَقَنَا الاِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسوِسُ بِهِ نَفَسُهُ وَنَحَنُ اَقَرَبُ اِلَيهِ مِن حَبلِ الوَدِيدِ ﴾ ( سوره ق-آيت ١٢١)

ہم ہی نے انسان کو پیدا کیااوراس کے نئس کے وسوسہ کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم رگ گردن سے زیاد ہاس سے قریب ہیں ۔تمہاری حدیث کی بناء پر ابو بکر کی خوثی اور نارائسگی خدا پر مخفی تھی اور اس نے ان کے چھپے ہوئے راز کا سوال کیا ؟ پیسطلب محال عقلی ہے۔

یجی ابن اکتم: حدیث رسول ہے کہ ابو بحر اور عمر کی مثال زمین میں جبر کیل اور میکا نیل کی مثال آسان کیطر ح

-2-

امام جواد الله جواد الله الله بهی قابل غور ہے کیوں کہ جرئیل ومیا ئیل دومقرب فرشتے ہیں جنھوں نے ہرگز ہرگز پروردگار کی معصیت نہیں یہاں تک وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اطاعت خداہے جدانہیں ہوئے لیکن ابو بکر وعمر بہت دنوں تک مشرک تھا گرچہ بعد میں ایمان لائے بس ان کی زیادہ عمرشرک میں گذری لہذا ان دونوں کی ان دونوں

تشيد محال ہے۔

یکی ابن اکٹم: آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں گہ صرف (ابو بکر وعمر) وہ دونوں جنت کے ابوڑھوں کے مرفار ہیں؟

امام جوادی<sup>نا</sup>: بیصدیث بھی محال ہے کیوں کہ تمام الل جنت جوان ہوں گے ان میں کوئی بوڑ ھانہیں ہوگا ہے بی امپید کی جعلی صدیث ہے جوانھوں نے رسول اسلام کی اس صدیث سے مقابلہ میں بنائی ہے کہ حسن دسمین بی<sup>نها</sup> جوانان جنت کے مردار ہیں۔

يكي ابن الثم بيجي عديث بركم ابن خطاب بهشت كاجراع ب

امام جواً النها میرود بیش بھی محال ہے کیوں کہ جنت میں تمام ملائکہ مقرب تمام انبیاء ومرسلین اور حضرت محمد مصطفی النوائیل ہوں گے تو کیا ان سے جنت منور نہیں ہوگی کہ پھر عمر کے نور کی ضرورت ہو۔

یجی این اکثم :سکون وآ رام عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے اس صدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام جوافظاً: میں عمر کی فضیلت کامئر نہیں لیکن ابو بکر عمر سے افضل متھے اور انھوں نے منبر پر اعلان کیا میر اایک شیطان ہے جو مجھ پر عارض ہوتا ہے جب میں منحرف ہوجاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔

یکی ابن اکثم : رسول خداملی آنی آنی سے منقول ہے کہ اگر میں نبوت پرمبعوث ندہوتا تو عربی ہے جائے؟

امام جواد آنی کیاب خدا اس حدیث سے زیادہ تجی ہے خدا کا ارشاد ہے کہ اس وقت کو یا دکر وجب ہم نے انبیاء

سے ان کا بیان لیا اور تم سے اور نوح سے جوعہد و بیان خدانے انبیاء سے لیا کیے ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کر دے اور

انبیاء میں سے کئی نے بھی ایک لحر کے لئے بھی خدا کا شریک نہیں بنایا ۔ لہذا کسے ہوسکتا ہے کہ جوعم مشرک رہا ہووہ

نبوت پرمبعوث ہوجائے اور رسول خدا من تا ہی آئی نے فرمایا: میں اس وقت نبی تھا جب آ دم روح وجسم کے درمیا ن

سے۔
۔۔
۔۔
۔ کی این اکثم: رسول خدا ملٹی کی آئی نے فریا یا جب بھی دی منقطع ہوجاتی تو مجھے گمان ہوتا کہ آل خطاب پر نازل ہوگی؟

امام جوالت کی این اکثم: رسول خدا ملٹی کی آئی نے کہ پیغیرا کرم ملٹی کی آئی ہوت میں شک کریں خداوند متعال
نے فر مایا ہے کہ اللہ نے ملا ککہ اورانسانوں میں ہے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے (سورہ کی ج ، آیت ر۵۷)

پس کیے ممکن ہے کہ بوت خدا کے ختب شدہ فرد ہے شرک کی طرف نتقل ہوجائے۔
۔ کی این اکثم: رسول اسلام ملٹی کی آئی ہے منقول ہے کہ اگر عذا ہے خدا نازل ہوجائے تو صرف محرنجات پائیں گے؟
۔ امام جوالت کے بیمی محال ہے کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ خدا اان پر عذا ہ نازل نہیں کرے گا جب تم ان کے درمیان : و کے خدا ان کومعذ بنہیں کر یگا ، رانحالیکہ و ، تو ہوا ستعفار کرتے ہوں (سورۂ انفال ، آیت رسی)

اں آیت میں خدائے خبر دئی کہ جب تک رسول خدائی آئی او تو تو کرنے والے ہوں خداان پرعذا بنہیں کرے گا۔ عبد العظیم این عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جواڑھ سے عرض کیا میرے مولا! میری آرز ویہ ہے کہ اہل بیت محمد میں سے جو قائم ظلم وستم سے بھری ہوئی دنیا کوعدل وانساف سے پڑکریگاوہ قائم آپ کی ذات ہوگی۔ امائی شانے فرمایا: ہم میں سے ہرا یک امر خدا کا قائم کرنے والا اور اس کے دین کی ہدایت کرنے والا ہے لیکن جس قائم کے ذریعہ خداد ندعالم کافرین و منترین کے وجود کی نباست سے زمین کو پاک کر کے عدل واقصاف ہے پر کر ہے گا وہ منتحق کی اوراس کانام لینا کر کے اوراس کانام لینا کر کا وہ من کو اوراس کانام لینا کر کا وہ منام اور ہم کنیت ہوگا اس کے لئے زمین لییٹ دی جائے گی ہم شکل اس کی خاطر آسان ہوگی ،اس کے اسحاب کی تعدادانل بدر کیطر ح تین سوتیرہ ہوگی جوزمین کے دور ترین علاقہ سے آکر اس کے گر دیج ہوں کے اور بہی خدا کا قول ہے تم جہاں بھی ہو کے خداتم کو جع کر دیگا پیشک اللہ ہم شے پر قادر ہے اس کے گر دیگا پیشک اللہ ہم شریع اور جب اس کے اور جب فران ہو ہوگی خدا اپنے امر کو ظاہر کر دیگا اور جب فران ہوں ہو ایک کی خدا اپنے امر کو ظاہر کر دیگا اور جب فران کی کہ خدا اس کے اس کی کو خدا اسے اس کی کو خدا اسے امر کو خام ہم کر دیگا اور جب فران کی دین برار آ دمی کی تعداد کم کی تعداد کی تعداد کی دین دس ہزار آ دمی کی تعداد کم کی تعداد کی تعداد کی اورائے دشمنان خدا کو تیک دین ہزار آ دمی کی تعداد کی ہوجائے گی تو خدا کی اون واجازت سے تیام کر سے گا اور اسے دشمنان خدا کو تیک کی خدار اضی ہوجائے گا۔

عبدالعظیم نے کہا میں نے حضرت سے عرض کیا میر ہے مردار!وہ کیے مجھیں گے کہ خداراضی وخوش ہو گیا؟ امام جوالی نے فرمایا: خداان کے دل میں رحمت ڈال دے گا اور جب وہ مدینہ آئے گا تولات وعزیٰ کو نکال کر دونوں کوآگ میں جلائے گا۔

## ا مام محرنقی ما دی کا حتجاج

امام علی فقی الساسے بذر بعیدنا مددر باؤتو حید سوال کیا گیا کہ کیا خدا بھیشدا یک تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے بیس تھی کھراس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور اپنے لئے اساء استخاب کیا اور بھیشدا سا ، وحروف اس کے ساتھ قدیم ہے تھے؟

امام نقی طلسل نے خطر کے جواب میں تحریر کیا خداوند عالم بھیشہ ہے موجود تھا چر جواس نے ارادہ کیا ہو گیا ، اس کے ارادہ کا نہ کوئی خالف ہے اور نداس کے حکم کی کوئی عیب جوئی کرنے والا ہے ، وہم کرنے والول کے اوبام براہ وہ گئے ، تیز نظر والوں کی نگاہ قاصر ہوگئی ، وصف کرنے والول کے والول کے وہا ہم کے درائی میں اس کی جرائی کی شان وشوکت کے درک سے بااس کے مرتبہ بالا کی دستیا بی ہے تا بود کی و تباہی کوئنے گئی وہ اس منزل پر ہے کہ و ئی انہیں اور اس مقام میں ہے کہ جس پراشارہ وعبادت کے ذراجہ آ کھٹیس بھتے گئی ہو ہاس منزل پر ہے کہ و ئی انہیں اور اس مقام میں ہے کہ جس پراشارہ وعبادت کے ذراجہ آ کھٹیس بھتے گئی۔

احمدا بن اسحاق نے ہم سے بیان کیا میں نے امام علی نقی میں خدمت مبارک میں خط لکھا اور ان سے رؤیت خدااور لوگوں کے طرز تفکر کے بارے میں سوال کیا؟

امالی است جواب دیا جب تک دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی شے کے درمیان ہونہ ہو کہ جس سے نگاہ عبور کرے رؤیت محقق نہیں ہوتی اور جب ہوامنقطع ہوجائے اور نور نا بود ہوتو رؤیت سیح نہیں ہے اور رائی ومرئی کے درمیان روشنی کے اتصال کے ضروری ہونے میں خطافطلی ہونا لازم ہے اور خدا وندمتعال خطاوا شتباہ ہے پاک ومنزہ ہے بیں ثابت ہوگیا کہ آتھوں ہے اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ کہ اس سے اسباب کا مسببات سے اقصال لازم آئے گا۔

عباس ابن بلال كرتائي كميس نے امام باوگ است و اللّه الله الله الله الله و الله

ا مائیے کے فرمایا وہ تمام اٹل آسان وزمین کامدات کرنے والا ہے۔ اہل اجواز نے امام ہادگی کے خطاکھ کر جرد تعویض کے بارے میں سوال کیاا مائی کے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ تمام امت نے بدون اختاما ف اجماع کیا ہے کہ تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک قرآن بغیر کسی شک و تردید کے حق ہے اور تمام اہل اسلام اجماعی طور پراس کے موافق ہیں اور اس کی آیات کی تصدیق کی بناء پر ہدایت یافتہ ہیں کیوں کہ فرمان نبوی ہے کہ تیسری امت کمی صلالت و گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی ۔ رسول اسلام التہ ہیں کیوں کہ فرمان نبوی ہے کہ تیسری امت کمی صلالت و گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی ۔ رسول اسلام کے معنی ایک است بغیراختلاف جس پراجماع کرے وہ فقط حق ہاور حدیث اور خرافاتی روایت جس کو معاندین و میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور خدود کی محالفت کر کے اپنی ہلاک کرنے والی ہوائے نفس مخالفین نے ابطال قرآن کیلئے پکڑر کھا ہاور قرآن کی نفس مجھے کی مخالفت کر کے اپنی ہلاک کرنے والی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں ہم خدا ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کی بیروی کرتے ہیں ہم خدا ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کوراہ صواب و ہدایت کی تو فیق عطا کرے۔

پھراماً میں نے فرمایا: جب قرآن کی کوئی آیت کسی حدیث کی تصدیق و تحقیق کردے تواس حدیث کامٹکر گروہ کسی جھوٹی حدیث ہے اس کا تعارض کرتا ہے انھوں نے اس اٹکاراور دفع قرآن سے لوگوں کو گمراہ و کا فرینا دیا جس صبح ترین حدیث کی قرآن سے تحقیق ٹابٹ ہوتی ہے وہ اجماعی حدیث نے کدرسول خدا ملتے ہیں نے فرمایا:

میں تمہارے لئے اپنی جگہ دو چیزیں جھوڑ رہاہوں کتاب خدا اور میری عترت اگرتم ان دونوں ہے متمسک ہوگے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو گےاور بغیر روض کوڑیر مجھ سے ملیں گے ، جدانہیں ہوں گے۔

یمی حدیث دوسر کفظوں میں ای معنی کے ساتھ پیغیراسلام مٹھ اُلیکی سے منقول ہوئی ہے کہ میں تمہارے در میان دوگرانفقدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ اور میری عترت میرے اہل بیٹے آ<sup>18</sup> اوریہ دونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ توض کو ٹر پر جھ سے ملاقات کریں گے جب تک تم ان دونوں سے متمسک ہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ ہم اس حدیث کے تمام شوا بدنص قرآن میں پاتے ہیں مثلاً آیت ولایت بس تمہارے ولی وسر پرست خداد رسول اوروہ اہل ایمان جوقیام نماز کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو قویتے ہیں (سورہ ما کہ ، آیت ر۵۵)

علاء کی تمام روایات اس پرمتفق بین که جس مومن نے حالت رکوع میں زکا قادی وہ امیر المومنین امام علی اس منقول ہے کہ علی مرتفظ ہیں اس آیت کو نازل منقول ہے کہ علی مرتفظ ہیں ہے۔ ان کی قدر دانی میں اس آیت کو نازل کیا چھراس کی تائید میں اس آیت کو نازل کیا چھراس کی تائید میں بی اگرم میں گئی ہے جدیث بھی ہے 'مین محسب مولا فلادا علی مولا ' خدایا علی الله کیا چھراس کی تائید میں اس کے دوستوں سے دوئی اور ان کے درخنوں سے دوئی دور می حدیث بھی ہے کہ میں ہیں ہے کہ میں کو ادا اس کے دوستوں سے دوئی اور ان کے درخنوں سے اور وہ میر ہے بعد تم پر خلیفہ موں گے اور جب رسول نے مدینہ دالوں کریں گئے اور جب رسول نے مدینہ دور کی میر ہے بعد تم پر خلیفہ موں گے اور جب رسول نے مدینہ دور ہیں کی وظیر توں اور بچوں کے درمیان چھوڑ ہے جارہے ہیں ، پر علی کی وظیفہ بنایا تو آ ب نے کہایا رسول اللہ مارتی آئی آئی آ ہے بچھ کو تورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ ہے جارہے ہیں ،

اس کے جواب میں رسول اسلام مل آیکی نے فرمایا اے گالٹ اٹم میرے گئے ایسے ی سوجیسے موی کیلئے بارون سے سوائے اس کے کدمیرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔

ہم نے ویکھا کہ قرآن روایات کی تصدیق اور ان شواہد کے واضح : دنے کی قرآن نے گواہی دی چونکہ بیہ روایات موافق قرآن میں لہذاان کاا قرارامت پرلازم ہے اور قرآن بھی ان احادیث کے موافق وسازگار ہے۔ جب ہم نے قرآن واحادیث کودوسرے دلائل کے موافق ومؤید پایا تو ان احادیث پڑمل کرناسب پرواجب ولازم ہے سوائے اہل عناد وفساد کے کو گی اس سے سرکشی نہیں کرے گا۔

پھرامام ہاد کالتھا سے فرمایا: ہماری اصل گفتگو اور مقصد جبر و تفویض اور ان دونوں کی تشریح کرنا تھا، اس مقدمہ کے بیان کرنے کا مقصدا پے بیانات و دلاکل کوقر آن و صدیث سے مطابقت کرنا ہے تا کہ وہ ہماری مراد کی دلیل بن جا کیں اور ہمارے بیانات مضبوط ہوجا کیں نیسب بخواست خدا ہے۔

پھرامام ہادگائٹا نے فرمایا: جب امام صادق علیاتا ہے جروتفویض کے مئلہ بیں سوال کیا گیا تو ان کا جواب بی تھا کہ (نہ جر ہے نہ تفویض بلکہ امرو تھم ان دونوں کے درمیان ہے )ایک شخص نے پوچھااے فرزندرسول خدا!ان کے مراتب کیسے ہیں۔

امام ہادگائٹا (اس مسئلہ جروتفویض میں)عقل کی سلامتی راہ کی آ زادی اور کافی زیادہ وقت اور در پیش سفرتوشہ راہ کی آ راہ اور انجام کار پرشخص کی تحریک کے وسیلہ وغیرہ کی شمولیت بھی در کار ہیں۔ یہ پانچ چیزیں ہیں گئی بندہ میں کوئی ایک مفقو دہوتو اس کمی کی نسبت اس کی تکلیف ساقط ہوگی ، میں ان تین ابواب جبر ، تفویض ،منزل بین منزل بین منزل میں سے ہرایک کیلئے مثال دوں گا تا کہ تلاش حقیقت کرنے والے کا ذہن اس کے معنی ہے نزد یک ہوجائے اور شرح کی تحقیق کرنا آ سان ہوجائے اور وہ بھی ایسے کہ آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق و تا ئیدکریں اور توفیق وعصمت خدا کے ساتھ ہے۔

پیرامائم النظام کے فرمایا: جمر وہ تقیدہ ہے جس کے معتقدین قائل ہیں کہ خدائے تزیز جلیل نے بندوں کو گناہ پر مجبور ای ہے اورای حال میں ان پر مغراب بھی کرتا ہے اور جس کا پر عقیدہ ہوائی نے خدا کوائی کے تلم میں ظلم سے منسوب کیا اور اس کی تنذیب کی ہے اور اپنے عقیدہ سے کلام خدا کی بھی رو کی ہے کہ خدا کا ارشاد ہے تمہارا پر وردگار کسی پرظلم نہیں کرتا ہیں بھی فرمایا ہے کہ بیتمہارے ہاتھوں سے پہلے کی جسی بوئی چیزوں کی میزا ہے اور بیشک الله بندون يرسم كرنے والانهين ب-اسطرح كى بهت ي آيات بين-

پس جو گمان کرے کہ دہ گناہ پر مجبور ہے اوراپنے گناہ کوخدا کیطر ف پلٹائے اُوراپنے عذاب گناہ میں اس کوظلم و ستم سے نسبت دے اوراس کوستم گار سمجھے اس نے قرآن کوجھوٹا شار کیا اور جس نے قرآن کی تکذیب کی وہ اجماع امت کے مطابق کا فرہوگیا۔

عقیدہ جری مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص ایک ایسے غلام کا مالک آتا ہے جسے نہ خود اپنا کوئی اختیار ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مال دیا ہے اور اس کا ارباب بھی جانتا ہے ارباب بیسب چاہتے ہوئے بھی غلام کو تھم ویتا ہے کہ بازار جا کر فلال سامان لے آو کیکن اس شے کی قیمت نہیں ویتا اگر چدار باب کوخود علم ہے کہ تمام اشیاء کا کوئی مالک ہے جو بغیر قیمت دیے ہوئے چیز اٹھانے نہیں دے گا اور مالک نے خود اپنی تعریف عدل وانصاف سے کی ہے اور اپنی کو تھیم وغیر ظالم بھتا ہے اور سامان واشیاء نہیں دیتا ہے کہ داجب فلام سامان کیلئے بازار گیا تو کوئی بھی صاحب مال بغیر قیمت کی بھی نہیں ویتا اور خود غلام کے پاس قیمت نہیں ، فلام سامان کیلئے بازار گیا تو کوئی بھی صاحب مال بغیر قیمت کی بھی نہیں ویتا اور خود غلام کے پاس قیمت نہیں ، فلام سامان کیلئے بازار گیا تو کوئی بھی صاحب مال بغیر قیمت کی بھی نہیں ویتا اور خود غلام کے پاس قیمت نہیں ، فلام سامان کو سرا دیتا ہے ، اس صورت میں وہ جس نے اپنا تعارف حکمت اور عدل وانصاف سے کرایا وہ سم گاراور باطل پرست ہے ، اگر اس مجازات اور حکمت کی نئی نہ کرے ، فعدائے خلام کی بردگ و برتر ہے۔

پھرعالم (لقب امام )نے ایک طولانی گفتگو کے بعد فرمایا کہ امام صادق طلط کے جس تعویض کو باطل قرار دیا اوراس کے معتقدین کوخطا کار جانا ہے وہ عقیدہ ہیہے کہ خدائے اپنے امرونہی کا اختیار بندے کے سپر دکر دیا ہے اور اس نے ان کے حوالہ کر دیا۔

اس بارے میں بیایک دقیق کلام ہے جس کی دفت و گہرائی تک سوائے عترت رسول اللہ ماتی آیا ہے ائمہ مہری کے کوئی نہیں پہنچ سکتا ،امام صادق اللیفائی نے فر مایاہے:

اگراللہ نے بندوں کے اختیار بطور تفویض خودان کے حوالہ کردیا تھا تو ان کے تمام اختیار کئے ہوئے معاملات و اعمال کواہے قبول کرنا چاہئے اوران کو ثواب گااشحقاق بھی ہونا چاہئے اوراس صورت میں ان کی کسی سرکٹی وسر پیچی گرکوئی عنداب نہیں ہونا چاہئے اس کلام کے دومعنی پیدا ہوتے ہیں۔

اول بندوں نے خدا کے خلاف احتاج کیااوراس کواپنی رائے دنظریہ کے اختیار کے قبول کرنے پرمجبور کردیا

ب،اس صورت میں خواہ ونخواہ خدا کی ستی و کمزوری لازم آتی ہے۔

وم : فداوند عالم ان کوام و نبی برآ مادہ کرنے ہے عاج نہ بلید ااس نے اپنے امر و نبی کوان کے حوالہ کردیا اور
ان کے مقصد کے مطابق کو مان لیا، اس وقت اپنی مرضی ہے ان کوآ مادہ نہیں کر سکا اسی وجہ ہے اس نے گفروا بمان کا
اختیار انھیں بندوں کو دے دیا ہے، اس کی مثال اس آ دلی کی ہے کہ جس نے ایک غلام فریدا تا کہ وہ اس کی خدمت
کرے اور اس کی سریری کا قائل ہواور اس کے دستورات و فرا مین کی پیروی کرے اور فود مالک قاہر، عزیز و علیم کا
مدی ہے اور اپنے غلام کوامرو نبی بھی کرتا ہے اور اپنی پیروی کی صورت میں اس ہے بہت تو اب کا وعدہ کیا ہواور اس کے دستورات و فرا مین کی کوئی پروٹی کی خالف تکرے اور اس کے
موابق کی صورت میں در دنا ک سرنا ہے ڈرایا بھی ہولیکن غلام اپنے مالک کی مرضی کی خالف تکرے اور اس کے
دوسورات کی خلاف ورڈی کرے خلاصہ ہیہ ہے کہ اپنے مالک کے امرو نبی کی کوئی پروٹاہ فدکر کے بلکہ اپنی مرضی کے
مطابق کا مرکزے اور اپنے غلام کو ایک کام کی بیروگ کر ہے، اس حال میں مالک بھی اپنی مرضی ہے کام کرے نہ مالک کی مرضی سے
مطابق کام کہ کے اپنی وہ امرو نبی اپنے غلام کے بیروگ کردے اور غلام اپنی مرضی سے کام کرے نہ مالک کی مرضی سے
کام کر ایک بار مالک اپنے غلام کو ایک کام کی ایجام و دی کی خاطر بھیجتا ہے اور غلام اپنے مالک کی مرضی کے خلاف
دوسرے کام کیلئے چلا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی بیروگ کرتا ہے پھر جب وہ اپنے مالک کے پاس واپس آتا ہے تو وہ
و کیتا ہے کہ دو میر ہے تھم کے خلاف ورزی کی تعلی دیا تا ہے اور وہ پو چھے کہ تم نے میر سے تھم کی کیوں خلاف ورزی کی تو غلام
کور کرشی صفی میں بنا مالف ہے، اس لئے تو اس نے میں نے اپی خواہش کی بیروک کو

بھرامام ہادگائشانے فرمایا اس بناء پرجو مانے کہ خداوندعالم نے اپنے امرونہی کی تبولیت بندوں کے سپر دکر دی ہے تو اس نے خدا کیلئے بجر ومجبوری ٹابت کیااور ہر ممل ہرچیز کی قبولیت اس کیلئے واجب کر دی اور اس نے خدا کے امرونہی کو باطل کر دمیا ہے۔

پھرامامہادی انتخاب نے فرمایا بیٹک میرایداعتقاد ہے کہ بندوں کواپن قدرت سے خلق کیااوران سب کوطافت بخشی تا کراس قوت کے ساتھ امرونہی کی رعایت کرتے ہوئے اس کی پرستش واطاعت کریں اور خدانے خودا سے ان کیلئے پند کیا ہے اوران کواپسی معصیت ہے روکا ہے۔ گذگاروں کی ندمت کی ہے اوران پرعذاب کرے گااورام ونہی کا اختیار خدا ہی کو ہے ، جو جا ہے انتخاب کرے اوراس کا تھم دے اور جو ناپسند ہواس سے روکے اور مزادے ، اس نے جوقدرت اپنے بندوں کودی ہے بندے اس سے اس کے حکم کی اطاعت کریں اور اس کی نافر مائی ہے اجتناب کریں کیوں کہ وہ خود عاول ہے اور انساف و حکومت اس سے ہے ،اس نے عذر آشکار کر کے اور انجام کارہے ڈرا کراپئی حجت تمام کردی ہے اور انتخاب اس کے ساتھ ہے کہ اپنے بندول میں سے جس کا جا ہے انتخاب کرتا ہے۔

ایک مرتبہ اس نے محم مصطفیٰ ملتی آیا ہم کا انتخاب کیا اور اس نے اپی مخلوق کی جانب ان کورسول برنا کر بھیجاا گراس
نے اپنے امور کا اختیار اپنے بندوں کے حوالے کردیا ہوتا ، تو قریش کے لوگوں کو امیہ بن الی الصلت الومسعود تقتی کا
انتخاب کرنا درست ہوتا کیوں کہ وہ دونوں ان کے نز ذکی محمور بی ہے بہتر تھا تی لئے انھوں نے کہا کہ بیقر آن
ان دو بڑے لوگوں ( مکہ ہے ولید ابن مغیرہ اور طابق ہے ابومسعود جو مال ومقام کے لحاظ ہے مشہور تھے ) پر کیوں
ان دو بڑے لوگوں ( مکہ ہے ولید ابن مغیرہ اور طابق ہے ابومسعود جو مال ومقام کے لحاظ ہے مشہور تھے ) پر کیوں
میں نازل ہوا ، اس بیان کا مقصود قول بین قولین بحث دو کلام میں ہے ، جبر وتفویض میں ہیں ہیں ہے۔ اس مضمون کے
پر مطالب علی ابن ابیطالب شاعت کے بارے
میں سوال کما تھا۔

امیرالمومنین علی این فرمایا: اے عبایہ بتا واستطاعت وقدرت کا تو خود تنہا ما لک ہے یاتم اور خدادونوں؟ عباہ ساکت رہ گیا۔

ا مائلت فرمایا: عبایہ بولو،اس نے کہااے امیر المونیق ایک کیا کہوں،اگر آپ نے کہا ہوتا کہ میں اور خداما لک بیں یا تو آپ کوتل کر دیتا،اگر آپ ہتے کہ صرف تنہا بغیر خدا ٹیٹر بھی میں آپ فتل کر دیتا۔

اس نے کہااے امیر المومنین امیں اب کیا کہوں؟

امام علی است فرمایا جم کہوکہ تم اجازت خداوندی ہے اس استطاعت کے مالک ہواب اگر خدا تیرے علاوہ کسی کو جھی اس کا مالک بتا تا ہے اگر وہ اس کا اختیار تمہار ہے ہیر دکر دی توبیاس کی عطاو بخش ہے اورا گرمحروم کرو ہے تو بیاس کا متحان ہے کیوں کہ وہ اس شے کا مالک ہے جس کا اختیار تم کو بخش دیا اور اس پر بھی جس برتم کو قدرت مند بنا ادیاء کیا تم نے نہیں سنا کہ لوگ جب 'لا و حول و لا قومۃ الا بساللہ '' کہتے تیں تواس کا متصد خداوند عالم ہے تو بیا قالیہ بوتی ہے؟

عباییے نے کہا:اے امیر المومنی<sup>ن الله</sup>اس کی تاویل کیا ہے؟ امام کل المارے لئے معصیت خداہے بیجنے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے خدا کی حفاظت و گلہداری کے سوائے خدا کی مدوویاوری کے ہمارے پاس اطاعت خدا کی

کوئی طاقت نہیں ہے۔

رادی کہتا ہے یہ باتیں س کرعباریا تھا اور امام علی ساکھ ہاتھوں اور قدموں کا بوسد لینے لگا۔

پھر حضرت امیر المونین اللے خدا کے فرمان کے شواہد پیش کئے جیسے اور ہم یقینا تم سب کا امتحان لیں گے تا کہ یہ دیکھیں کہتم میں جہاد کرنے وائے اور میر کرنے وائے لیں یہ کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اور اس طرح تمہارے حالات کو با قاعدہ جانچ لیں (سورہ محمد، آیت بر ۲۹) پھر سورہ اعراف، آیت ر۱۸۲) میں فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم انھیں عنفریب اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا ہوان یہ فیو لو آمَناً وَ ہُم لَا یُفْتَنُونَ ﴾ (سورہ عندی برای)

وه يه كهدوي كه بم ايمان لي آئ بي اوران كالمتحان بيس بوكا ﴿ وَلَقَد فَنَنَّا سُلَيمَان ﴾ اوران كالمتحان بيس اوران كالمتحان بيس اوران كالمتحان كي في أبعُدِكَ وَ أَضَلَّهُم السّامِري ﴾ (مورة

ط ا آیت (۸۵)

اور بم نے تنہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے اضی گراہ کردیا تو موی نے کہا ﴿ أَن هِ سَیَ اِلا فِت فِتنَدُّکَ ﴾ پروردگارا! یہ وائے تیرے امتحان کے پھٹیں ہے ﴿ لِیَسَلُو کیم فِیمَا آتا کُم ﴾ (سورہ آیت ۲۵) اپنو سے ہوئے قانون سے تنہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے ﴿ ثَمَّ صَرَفَکُم عَنهُم لِیَبَتَلِیکُم وَ لَقَد عَفَا عَنکُم وَ اللَّهُ ذُو فَصَلَ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ (سورہ عمران ، آیت ۱۵۲)

اس کے بعدتم کوان کفار سے چھردیا تا کہتمہاراامتحان لیا جائے فرمایا پھر ہم نے ان کواس طرح آ زمایا جس طرح باغ والوں کوآ زمایا تھا (سورہ قلم، آیت رم)

تا کہ تمہاری آ زمائش کرے کہتم میں سے حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے (سورۂ ملک، آیت ۲۷) (اس وقت کو یاد کرو) جب ابرا ہیم کوان کے پرورد گارنے چند کلمات سے آ زمایا (سورۂ بقرہ، آیت ۲۲۷) اگر خداجا ہتا تو خود ہی ان سے بدلد لیتا لیکن وہ ایک کودوسرے کے ذریعہ آ زماتا ہے (سورۂ محمد، آیت ۲۷) بھرامام علیات نے فرمایا بیسب آیات قرآن مجید میں امتحان و آ زمائش کے معنی میں موجود ہیں۔

امام ہادی کی نے فرمایا:

اگروہ لوگ کہیں کہ خدا کے اس قول (جے جا بتا ہے خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جے جا بتا ہے منزل ہدایت

ا تک پہنچادیتاہے) پر کیادلیل ہے؟

ہم کہیں گے کہاں آیت کے دومعنی ہیں معنی اول اس سے اس نے اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے یعنی وہ برخض کی گمراہی و ہدایت پر قدرت وطاقت رکھتا ہے ،اگر وہ اپنی قدرت سے دونوں میں سے ایک پر جمروز بردی کرے تو نیان کوثو اب ملے گا اور نہ ہی عقاب جیسا کہ میں نے خط کے جواب میں وضاحت کی ہے۔

معنی دوم ہدایت خدا سے مراداس کی راہنمائی ہے جیسے کہ آیت (اور قوم شمود کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن انھوں نے گراہی کو ہدایت کے مقابلہ میں زیادہ پہند کیا (سورۂ فضیلت ، آیت رے ا)

اورا بیان نہیں کہ ہر متشابہ و مہم آیت ان آیات محکم پر جمت و دلیل بن سکیں جس کی تحصیل وتقلید کا حکم دیا گیا ہے اور بر بناء قول خدا ( کدائن نے آپ پر کتاب نازل کی جن میں ہے پھھ آیات محکم واضح ہیں جواصل کتاب ہیں اور پھھ مشابہ ہیں اب جن کے دلوں میں کمی ہے وہ انھیں متشابہات کے پیھپے لگ جاتے ہیں تا کہ فتند بر پا کریں اور اپنی من مانی تاویلیں کریں (سورہ آل عمران ، آیت رے)

خداوند عالم نے فرمایا اے رسول! آپ میرے بندوں کو بشارت وید پیجئے جو ہاتوں کو بینے اور جو ہات اچھی ہوتی ہےاس کا ابتاع کرتے ہیں یمی وہ لوگ ہیں جنھیں خدانے ہدایت دی ہے اور یمی وہ لوگ ہیں جوصاحبان عقل میں (سورہ زمر، آیت ر۱۸)

میں امید دار ہوں کہ خدا ہم کواورتم کواس کی تو بنق دیے جواس کی رضایت وخشنو دی کا سبب ہوا در کرامت و تقریب سے نزد کیک فرمائے اور اس کی طرف رہنمائی فرمائے جو ہمارے اور تمہارے لئے خیر و باقی رہنے والی ہو کیوں کہ صرف و ہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے تھیم وجوا داور مجید ہے۔

ابوعبداللہ زیادی کہتاہے کہ جمس زمانہ میں متوکل عباس مسموم ہوا تھااس نے خداہے نذر کی تھی کہا گرشفاد ہے قیمیں مال کثیر صدقہ دوں گا جب وہ تندرست ہوگیا اور شفاہو گئ تو وفائے نذر کیلئے مال کثیر کے بارے میں فقہاء ہے دریافت کیا ان کے درمیان اختلاف ہوگیا کئی نے کہا ایک ہزار درہم کمی نے دن ہزار درہم کسی نے ایک لا کھ درہم معین کیا۔ متوکل کے دربان حن نے کہا اے امیر الموثین الوگوں میں ہے ایک ہی شخص ہے جو تیج جواب وے سکتا ہے ایک ہی شخص ہے جو تیج جواب وے سکتا ہے ایک ہی شخص ہے جو تیج جواب وے سکتا ہے اگر میں اے لا وَن تو آب اس کے وض مجھے کیا دیں گے؟

متوکل نے کہاا گرتونے بچ کہا تؤ دی بزار درہم دوں گا ورنہ سوکوڑے ماروں گا۔ دربان نے کہا قبول ہے پھروہ

امام ہاد گانٹا کے پاس آیا اوران سے مسکلہ پوچھا۔امائٹ نے فرمایا: وہ ای در ہم صدقہ دے وہ متوکل کے پاس واپس آیا اور وہی جواب بتایا۔متوکل نے کہاان سے اس کی دلیل پوچھو؟ معلق میں میں میں سے اس میں میں اس محصر بطائف نہ نہ اس معلق میں اس کی دلیل ہو جھوں کا میں میں میں میں میں میں م

وہ دوبارہ امائے اس کے پاس آیا اور دلیل بوچین امائے کے فرمایانہ

خداوند عالم نے اپنے بینمبرے فرمایا بیشک اللہ نے بہت سے میدان جنگ میں تمہاری مدد کی (سورہ توب، آیت ر۲۵)

ہم نے رسول اسلام ملتی این ہم کے میدان جنگ کوشار کیا وہ اسی (۸۰) جنگیں ہیں۔ حاجب متوکل کے پاس آیا اور اس کو باخبر کیا متوکل خوش حال ہوا، اس کودس ہزار درہم عطا کیا۔

جعفراً بن رزق اللہ کہتا ہے کہ ایک مردنصرانی نے ایک مسلمان عورت سے زنا کا ارتکاب کیا اسے متوکل کے یاس لائے جب حدجاری ہونے کو ساتو مسلمان ہوگیا۔

امام ہا دی است میں میں میں اور لکھ دیا کہ اسے استے کوڑے مارے جائیں کہ مرجائے۔

یکی نے نہیں مانا اور مقام عسکر کے فقہاء نے بھی انکار کیا ان لوگوں نے کہااے امیر المومنین!ان ہے اس کی

علت پوچھنے کیوں کرندقر آن نے اس بارے میں پھھ بیان کیا اور ندسنت رسول میں پھھ موجود ہے۔

متوکل نے اماظ ایک پاس کھا کہ تمام فقہا اس مسئلہ کے منگر ہیں اور کہدرہے ہیں کہ اس بارے ہیں نہ کوئی
آ یت ہے نہ کوئی سنت رسول ،لہذا آپ بیان فرمائیں کہ کیوں اے اسنے کوڑے مارے جائیں کہ وہ مرجا کیں؟

پس امام ہادگی آنے جوابتح ریکیا کہ جسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی حوفل تمار آو بکا سندا قالُو الآمَنّا بِاللّه: کہ جب انھوں نے ہمارے سخت عذاب کو دیکھا تو کہنے گئے کہ ہم خدائے بکتا پر ایمان لائے اور جن باتوں میں

مرک کیا کرتے تھے سب کا اکار کررہے ہیں تو عذاب کے دیکھے کے بعد کوئی ایمان کام آئے والانہیں تھا (سورہ

غافر،آیت (۳۵\_۳۳)

پيرمتوكل نے حكم دياس مجرم نصراني كوا تنامارا كدوه مركبيا۔

يَى ابن أَنْمُ فَعَالَمُ اللَّيْتِ المام إوليَّ السَّاسَ السَّاسَة ﴿ مَسْبُعَةُ أَبْ حُرِمَانَ فِي لَاثُ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ الرّ

روئے زمین تمام قلم بن جائیں اور سمندر کا سہارا دینے کیلئے سات سمندراور آ جائیں تو بھی کلمات اللی تمام ہونے والے نہیں میں (سورۂ لقمان ، آیت رے)

کے بارے میں سوال کیا کہ وہ سات دریا کون ہیں اور کلمات اللی کیا ہیں؟

ا نے فرزندرسول خدا آپ ایسے عام لوگوں کوسا دات بنی ہاشم اور اولا وا بوطالب و بنی ہاشم پر فوقیت دے رہے میں ؟

امام ہادی اللہ استفار مایا: کیاتم نے ان لوگوں کوئیں دیکھاجنہیں کتاب کا تھوڑ اساحصہ دیا گیا کہ انھیں کتاب خدا کی طرف فیصلہ کے لئے بلایا جاتا ہے تو ایک فریق کر جاتا ہے اور وہ بالکل کنار ہ کشی کرنے والے ہیں (سورہُ آل عمران ،آیت (۲۲۷)

كياتم حكم قرآن يرراضي بو؟ انھوں نے كہا؛ بال

امام ہادفی ہم کیا خدانے نہیں فرمایا: اے ایمان والو! جبتم سے نشست میں وسعت پیدا کرنے کیلئے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دیدوتا کہ خداتم کو جنت میں جگہ دے سکے اور جبتم سے کہا جائے کہ اٹھے جاؤ کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کوعلم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے (سور ہ محادلہ، آیت راا)

كيامومن عالم وغيرمومن عالم برفوقيت دينے براض نبيس ،و؟ جس طرق كدالله مومن كوغير مومن برتر جي

دیے برراضی ہے۔

اس بارے میں خدائے فرمایا ہے: اللہ نے ایمان لانے والے اورصاحبان علم کے درجات کو بلند کیا ہے یا یہ کہ اللہ نے صاحبان شرف نسب کے درجات کو بلند کیا ہے کیا ایسانہیں ہے کہ خدانے فرمایا: کیا وہ لوگ جوعلم رکھنے والے ہیں اوروہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟

پس تم اس مردفقیہ کی فوقیت وبلندی کاا نکار کیوں کررہے ہو؟ بیشک ان دلائل الٰہی سے فلاں ناصبی کواس فقیہ کا شکست دینا جوخدانے صرف اسے دی ہے تمام نسبی شرف سے فضل وبالاتر ہے۔

ایک عبائی نے کہاا نے فرزندر سول خدا! آپ نے ہمارے اوپراس کوشرف بخشا جونب میں ہمارے مقام پر نہیں ہے۔ نہیں ہے دہار کے مقام پر نہیں ہے حالا تک شرف نسب کی فضیلت اول اسلام ہے آج تک ہمیشدر ہی ہے۔

امام ہادگی کی حالات اللہ ایک اللہ ایک حضرت عباس نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی حالاتکہ وہ تیمی ہے اور عباس ہاشی ؟ کیا عبداللہ ابن عباس عمرا بن خطاب کے ماموروں کا رندہ نہیں سے حالاتکہ وہ خلفا ءعباسی ہاشی کے باپ سے اور عمر قبیلہ عصد کی سے سے ؟ کیوں عمر نے شورائی خلافت میں افراد قریش کے علاوہ کو داخل کیا اور حضرت عباس کو بھی دورر کھا؟ اگرتم ہمارے عمل غیر ہاشی پر نضیات و بینے کے مشکر ہوتو بیعت عباس یا ابو بکر اور عبداللہ ابن عباس کی عمر کی ماموریت کا بھی انکار کرو، اگر وہ سب جائز تھا تو یہ سب بھی جائز ہے۔ امام کے یہ فرمودات ایسے تھے کہ ہاشمیوں (عباسیوں) کے مقابلہ میں پھر ڈال دیا گیا۔

منقول ہے کہ امام ہادگائی نے ارشار فرمایا:اگر امام قائم علیہ تک بعد علماء نہ ہوتے جولوگوں کواس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی جانب رہنمائی کرتے ، خدائی دلائل سے اس کا دفاع کرتے ، خدا کے ضعیف طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی جانب رہنمائی کرتے ، خدائی دلائل سے اس کا دفاع کرتے ، خدا کے ضعیف و کمزور نبدوں کو شیطان اور اس کے شاگر دوں کے جال سے چھڑاتے اور دشمنان اہل ہیں ہے تجات ولاتے تو تمام لوگ دین خداسے پلٹ کرمر تد ہوجاتے لیکن علماء وہ ہیں جو ہمار مے ضعیف شیعوں کے قلوب کی مبارا پے ہاتھ اسے میں رکھ کرچلاتے ہیں جیسے کہ ملاح کشی میں جینے والوں کواپنے اختیار میں رکھتا ہے ہیں لوگ خدا کے فرد کے افضال اور جین ۔

## امام حسن عسكري كالمتاح احتجاج

اسنادگذشته امام حسن عسر ملائل نے آیت ﴿ خَتَمَ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَادِ هِمُ غِشَاوَ۔ قُولَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴾ الله نے ان کے دلول اور کانول پرمبرلگادی ہے اور ان کی آتھوں پر پردہ ہے اور آھیں کیلئے بہت بڑاعذاب ہے (سورہ بقرہ آیت رک) اس بارے میں ارشادفر مایا:

ان لوگوں پرنشانی لگادی جائے گی کہ کوئی بھی فرشتہ جس وقت بھی اسے دیکھے گادہ بہجان لے گا کہ بیلوگ ایمان انہیں لانے والے بین ان کے کانوں پر بھی ایسی ہی علامت ہاوران کی آئھوں پر بردہ ہے کیوں کہ انھوں نے اپنی تکالیف شری سے مند موڑ لیا اور تھم خدا میں کوتا ہی کی اور باعتبار ایمان جوان کیلئے لازم ہواوراس سے جاہل ر ہے، کہذاوہ ان کیلئے سرائے جن کی دونوں آئھوں کے سامنے کوئی پردہ ہو۔ بیشک خدائے عزوج لی بیہودہ و خداد سے منزہ ہواورائی میں کہ ندون سے مطالبہ کرنے سے بھی پاک ہے اس بندوں کو خدائے غلبہ کا تھم و یا اور خاس کے ان بندوں کو خدائے خاہر کی طور پردوک رکھا ہے۔ پھراس نے آیت میں فرمایا (ان کے لئے عذاب جن کی اور با منال ہوئے مہیا ہوا ہے اور دنیا میں بھی ان کیلئے عذاب جن کی اصلاح جاہتا ہے بیسے کہ اصلاح کی مقد اپنی اطاعت کیلئے بیدار کرنا ہوتا ہے یا عذاب اصطلام اصلاح کی جائے ہے کہ اصلاح کی عذاب اصطلام استصال) تا کہ اسے اپنی عدل و حکمت کے موافق قرار دے۔

ا مام حسن عسر علیفلا سے پہلی روایت کی طرح بھی امام صادق اللہ اللہ کے حوالہ سے تفصیل نقل ہوئی ہے، بوجہ طوالت ہم نے اس سے صرف نظر کیا ہے۔

ا نادگذشته ام حس عسر ملط النه في اس آيت ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ فِرَاشَاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً. ﴾ اى پروردگار في تهارك رئيسا كرتمهارى روزى كيلئے پروردگار في تهارك برسا كرتمهارى روزى كيلئے پہل بيدا كيالبذا جان بوجھ كراس كيلئے كوشل نه بناؤ (سورة بقرو، آيت ر٢٢)

اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا: خدانے زمین کوئنہاری طبیعت کے مطابق اور تنہارے جسم جیسا بنایا خداو اتنا گرم کوئم کوجلا ڈالے ندا تناسر دکٹم کوئنجمد کردے۔ ہوا کونہ تو اتنا خوشبودار بنایا کہ سردرد بیدا کردے ندا تنابد بودار کہ تکلیف دہ ہوجائے۔ زمین پانی کیطرح نداتن زم ہے کہ تم کوغرق کردے، نداتن سخت کہ تم اس میں گھر نہ بناسکو

اور قبر نہ کھود سکو بلکہ خدائے تعالی نے اس میں اتنی صلابت وختی رکھی کہتمہارے لئے نفع بخش ہوتا کہتم خود اور تمہارے مکان اس پر تھبر سکیں اوران میں کھی خاصیتیں رکھیں جو کہ گھر بنانے قبر کھودنے اور دوسرے منافع کے لئے تم ہے مناسبت رکھتی ہے بین ای طرح اس نے زمین کوتمہارے لئے فرش وبستر قرار دیا ہے پھرفر مایا: آسان کو تمہارے لئے شامیانہ بنایا۔اس آیت میں بناء ہے مرادحیت ہےاور وہ بیقف ہے،جس کے اطراف جا ندسورج اورستارے تمہارے منافع کی خاطر ہمیشہ چکر لگارے ہیں۔ پھرامات نے فرملیا: بارش اس کئے اویرے نیج آگی ہے تا کہ وہ بلند ترین پہاڑوں او نیچے ٹیلوں اور غاروں کی گہرائی تک پہنچے سکے پھریہ بارش بھی تیز وتند اور ملکی چھوٹی ً ہوئی بوندیں زمین تک آتی ہے تا کہ زمین اسے اپنے اندرجذب کرے اور اس بارش کو ایک جگہ یا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا کرتمہاری ساری زمینیں ہارے درخت کھیت باغ اور پھول اور پھل نابود ہوجا کیں ۔ پھرایا طلقا نے فرمایا (میووُن کوتمہاری روزی کیلئے نکالا ) لینی جو پچھڑ بین ہے روئیدہ ہوتا ہے سب پچھتمہارے کئے رزق وروزی ے المطلقا خرآیت میں فرمایا (تم خدا کومثال خقرار دو) کیٹنی بنوں کواس کے مثل دیرابرقرار ندووجوعقل، بینا کی، توانا كي وطاقت نبيس ركھتے ہيں اورتم جانتے ہوكہ بت تم كودى ہوئى خدائى نعتوں يڑكوئى اختيار وقدرت نبيس ركھتے۔ بواسط اسناد گذشته امام حسن عسكر كالناكسي آيت ﴿ وَمِنهُ مِ أُمِيُّونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِي ﴾ ان ( ببودیوں ) میں سے کھوامی میں کہ موائے بیہورہ امیدوں کے کتاب میں سے کھنیں جانتے حالاتک بدان کا صرف خیال خام ہے (سورہ بقرہ، آیت ۸۷) کے بارے میں منقول ہے کہ لفظ ای ان کی ماں کی طرف منسوب ے یعنی جیسے وہ شکم مادر سے باہر آئے نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے (کتاب سے پھنہیں جانتے ) اس سے مراد آسان کی کتاب ہے نہ کے جھوٹوں کی کتابیں لیکن وہ دونوں میں تمیزنہیں رکھتے (سوائے بے ہودہ آرزوؤں) سوائے اس کے کہ جو گنا بان کے لئے بڑھی جاتی ہے اوروہ کہتے جین کہ پیرخدا کی کتاب اوراس کا کلام ہے اورا گر اں کتاب کےخلاف پڑھا جائے تو کچھ بھی فرق نہیں کریاتے (بیان کاصرف خیال خام ہے ) یعنی ان کےعلاء و ارؤ سانے خصیں صرف نبوت محم<sup>صطف</sup>ی ملتی کیا ہے اور امامت برعترت رسول علی این الی طالب<sup>طیعا</sup> کی تکذیب کے بارے میں پڑھ کرنایا ہےاوروہ حرف آخیں علاء کی تقلید کرتے میں حالانکہ ان پیشواؤں کی تقلیدان برحرام کی گئی تھی۔ پس وائے ہوان لوگوں پر جواہے ہاتھ سے کتاب لکھ کرنہ کہتے ہے بیرخدا کی طرف سے سے تا کہا ہے تھوڑے وام میں ی کیس ان کے لئے اس تجریر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی (سورہ بقرہ، آیت رہ 4)

اما محسر علی این این بیودی قو متنی کداس نے محدرسول خدام تا این کی سفات اپی طرف سے گڑھ لیا جبکدوہ سب سفات محمد مصطفیٰ متی این ہے خلاف وجدا گا نہ تنسیں انھوں نے اپنے مستضعفین سے کہا کہ میاس نبی کے صفات بیں جو آخری زبانہ میں مبعوث ہوگا وہ ایک بھاری بدن بھاری پیٹ کمی گردن اور کا کی وسفید داڑھی والا آ دمی ہے حالا نکر آنخضرت اس کے برخلاف شے اور وہ آج سے پانچ سوسال کے بعد آئے گا ان سب باتوں سے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مستضعفین پران کی حکومت باقی رہے اور بمیشدوہ ان کی گرفت میں رہیں اور اپنے کو رسول اللہ اور علی اولا دعی ہی خدمت کی زحتوں سے بچائے رکھیں ، پس خدا وند عالم نے فر مایا وائے ہوان پر جو رسول اللہ اور علی اولا دعی ہی خدمت کی زحتوں سے مصل کرتے ہیں افسوس جن لوگوں پر محمصطفیٰ علی واولاد علی ہی سفات میں تحت ترین عذاب ہوگا پھروییا کے صفات میں تحت ترین عذاب ہوگا پھروییا کی عذاب ہوگا پھرائی وار اور اور اور اور اور ایک کار اور ای کی خدا کے افکار اور ای کار پر باتی و تایت رکھا اور اموال حاصل کے۔

امام عسر ملط النائي فرمايا: ايک شخص نے امام صادق النائي کہا که اگر يبودى عوام کو کتاب الله کا صرف اتناہی علم ا جوجوان کے علماء نے ان کوسایا ہے تو ان کے پاس اے مانے کے علاوہ کو کی راستہیں ہے تو چھر خدانے اپنے علاء کی تقليد کرنے اور ان کی باتوں کے قبول کرنے ہے ان کی غدمت وسرزئش کیوں کی کیا ایسانہیں ہے کہ يہودی عوام بھی ہماری عوام کی درمیان ایک جہت ہے ایمی ہماری عوام کی درمیان ایک جہت ہے فرق ہماری ہوت ہماری عوام کی اپنے علماء کی تقلید پر و یہے ہی مرزئش کی ہے جہت ہے بروریوں کے عوام اور علماء کی فرمت کی ہے اور اس لحاظ ہے کہ تقریف ہمایا: ممادق النائم ہماری فرمایا:

ہبودی عوام صریحاً ہے علاء کے جھوٹ ان کا حرام کھا ٹارشوت لینے اور واجبات کے تھم کوسفارش مہر ہانی اور چایلوئ کی وجہ سے بدل دینے سے باخبر واقف تھے اور ان کے شدید تعصب کے سبب اینے دین سے جدا ہونے کو

میبودی عوام جائے تھے۔

و ہلوگ جب بھی تعصب برتیں گئو جن ہے تعصب کرتے ہیں لامحالیان کے حقوق کو بھی پائمال و برباد کریں گے اوراموال کو بدون جق دیں گے اورای وجہ ہے ان کے اوپرظلم کریں گے،ان کواچھی طرت معلوم تھا کہ ان کے

علاء حرام کمائی کرتے ہیں اورایے قلوب کے معارف ہے مجبور ہو کروہ لوگ اس نکتہ پر پینچے کہ جس کا کرداران کے علاء کی طرح مووہ فاس ہے اور خدا کیلیے ان کی تقدیق کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی مخلوق و خالق کے درمیان رابط کے طور پران کی تصدیق جائز ہے چونکہ انھوں نے ایسے کی تقلید کی جن کوانھوں نے پہیان لیا تھا اور جان لیا تھالہذا ان کی باتوں کا قبول کرنا،ان کی حکایت کی تصدیق کرنا اوران کی جانب ہے پنجی ہوئی باتوں برعمل کرنا جائز و درست نبیں ہے اور واجب ہے کہ وہ خودرسول خدا ملتھ آیا ہم کے بارے میں گہرائی نے فور کریں کیوں کہ انخضرت کے دلائل پوشیدہ رہنے سے زیادہ آشکارروشن ہیں اوران پر ظاہر نہ ہونے سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور ہماری امت کے عوام بھی و ہیے ہی ہیں اگر اپنے علماء کوظا ہری فتق وفحور میں ان کے شدید تعصب میں اور مال دنیا اور حرام دنیا پرٹوٹ پڑنے میں گرفتاریا ئیں اوران کو بجائے اینے طرفداروں کی اصلاح کے ان کی نابودی وبربادی پر کمربسته دیکھیں اور وہ ان کودیکھیں بجائے اپنے طرفداروں سے خوبی ویکی کے ذلت واہانت کے زیادہ حقدار ہیں ان حالات میں بھی اگر ہماری عوام میں ہے کوئی بھی ایسے فقہاء کی تقلید کریے تو و وان یہودیوں کیطرح یوجائے گا جن کی اللہ نے فاس نقہاء کی تقلید کرنے کی وجہ سے غدمت وسرزنش کی ہے پس فقہاء میں سے جواپیے انفس کامحافظ ہوا ہے دین کا نگہبان ہوا بی خواہشات کا مخالف ہواورا ہے مولا کے امر کامطیع ہو عوام کوالسے فقیہ کی تقليد كرنا حابئ بيشرا كطصرف بعض فقهاء شيعه يس يائے جاتے ہيں نه كه تمام فقباء ميں، عامد كے فاسق فقباء كي طرح جوبھی عمل فتیج وفت و فجور کا مرتکب ہواس کے ہماری طرف منسوب کئے ہوئے مطالب کو قبول نہ کرو،ان کا احترام ندكرو، بيتك جارى بهت كاحاديث عمراً كلوط بوگني بين كيون كه فاسقين بهار حي كلام كوسنته بين اور جهالت کے سبب ان تمام کوتحریف کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ ہے دوسر مے معنی اخد کرتے ہیں اور دوسرا گروہ جان بوجھ کرہم پر بہتان لگا تا ہے تا کہ دنیا کے اموال اس کے ذریعہ حاصل کریں اور وہی اموال ان کیلیے جہتم کی آگ کے شعلوں میں اضا فہ کردیں گے۔

ان میں سے ایک گروہ ندہب کا دخمن ہے، جو ہماری ندمت وقد ح پر قادر نہیں ہے، وہ لوگ ہمارے بعض صحح علوم کو حاصل کرتے ہیں اور شیعوں تک پہنچاتے ہیں اور دشنوں ہے ہماری عیب جو ٹی کرتے ہیں اور اس جو ب کے گی گناہ برابر ہمارے او پرالزام جموٹ کا اضافہ کرتے ہیں ہم ان تمام ہاتوں سے پاک ومبر ہیں لیکن افسوس کہ ہمارے مطبع وفر مانبر دار شیعہ ہے ہمارے علوم ومطالب واقوال شمجھ کر قبول کرتے ہیں، یس وہ گمراہ ہوگئے اور دوسروں کو بھی انھوں نے منحرف کر دیا ہمارے کمزور شیعوں پران افراد کا ضرراور نقصان امام حسین اواصحاب امام حسین ایس کر این کے نقصان اور ضرر پہنچانے سے زیادہ ہے کیوں کہ ایسے افرادان کی روح کو بھی تاراج کرتے ہیں اوران کے اموال کو بھی غارت کرتے ہیں۔

یں اوران سے اوران و کا مارت رہے ہیں۔
اوراگریڈروہ ناصی مذہب علاء سوء کا ہے جو بظاہر خود کو ہمارا دوست اور ہمارے دشمنوں کا دشمن شار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کا دشمن شار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دلوں میں شک وشید ڈال کران کو گراہ کرتے ہیں اور مقصد حق تک پہنچنے ہے مانع ہوتے ہیں البتہ خداوند عالم ان عوام میں ہرایک کے قلب کود کھتا ہے آگران کا مقصد صرف اپنے دین کی تفاظت اوراپنے ولی کی تعظیم ہے تو ایسے عوام کو ظاہر فریب کار کا فرک کے باتھوں میں نہیں جائے دیتا بلکہ خدا ایک موس کو ان اوراپنے ولی کی تعظیم ہے تو ایسے عوام کو ظاہر فریب کار کا فرک ہا تھی ان کواس کی تو فیق دیتا بلکہ خدا ایک موس کو ان کواس کے اس کو گراہ کیا ہے اس کی تو فیق دیتا ہے چراس عمل ہے اس کو گراہ کیا ہے اس کیلئے دنیا کی لعنت و آخرت کا عذاب گیرے ہیں اور کی امت کے شریع کا اس کو مجھ سے عذاب گیرے ہیں اور کہا گیا ہم مان گیا گئے کا ارشاد ہے کہ میری امت کے شریع کا اس کو مجھ سے گراہ کرتے ہیں اور کہا ہے میں اور ان کو ہمارے القاب سے ملقب کرتے ہیں اور ان پر درود پر بھتے ہیں طالانکہ ان کیلئے اس کیسے موسوم کرتے ہیں اور ان کی ہمارے القاب سے ملقب کرتے ہیں اور ان پر درود پر بھتے ہیں طالانکہ ان کیلئے لئے دینا دوران کی دور در پر بھتے ہیں طالانکہ ان کیلئے کی کر امات و ہزرگوں سے لبر ہر وغرق کیس ہم خداوند کریم کے کرامات و ہزرگوں سے لبر ہر وغرق ہیں اور اس کی دور ویں سے لبر ہر وغرق ہیں۔

ی جرامام حسن عسکری انتقالے فرمایا: ایک شخص نے امیر الموسین علی اسے بوچھا کہ ائمہ مدی اور چراغ ہدایت کے

امام عليه المنظم في منايا علماءا كروه ملح يسند بول -

پھراس نے بوچھا اہلیس نمرود، فرعون کے بعداوروہ گروہ جو آپ کے ناموں ہے اپنے کوموسوم کرتے ہیں ان

کے بعد بدترین مخلوق خدا کون وی ت

بعد بهترين خلوق خدا كون ہں؟

امام علی علماءاگر فقنہ وضاد پر پاکرنے نئیس اور یہ باطل کو ظاہر کرتے ہیں اور حقائق کو چھپاتے ہیں۔ اُحمیں کیلئے خدانے فرمایا ہے: یہ لوگ جن پر خدا اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ، سوائے ان کے جنھوں نے تو ہہ ک (سور و بقرہ ، آبیت بر ۱۹۷۸ م ۱۹ اسنادگذشتہ سے پوسف ابن محمر ابن زیاداور علی ابن محمد ابن سیار سے نقل ہے کہ ان دونوں نے کہا: امام حسن عسکر دلاتھ پیرامام قائم ہے ہم نے عرض کیا ہمارے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ہاروت و ماروت دوفر شتے تھے کہ جب بنی آ دم کے گناہ بہت ہو گئے تو ملا تکہ نے ان دونوں کو چنااور خدا نے ان دونوں فرشتوں کو تیسرے فرشتہ کے سماتھ زمین میں بھیجاوہ دونوں زہرہ کے عاشق ہو گئے اور اس سے زنا کا ارادہ کیا اور دونوں نے شراب بیااور آ دم کشی کی اور خدانے ان پرشہر بابل میں عذاب نازل کیا، جادوگر ان سے جادو سیسے ، خدانے اس عورت ستارہ زہرہ کی صورت میں مسنح کر دیا؟،

پیرفر مایا: اسی خدا کیلئے زمین وآسان کی کل کا نئات ہے اور جوافراد (ملائکہ )اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہاس کی عبادت ہے اگر کرا نکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اس کی تبیج کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں (سورہ انبیاء، آیت بر۱۹۸۷) مزید فرمایا بلکہ وہ سب (فرشتے ) اس کے مگرم بندے ہیں جو کی بات پراس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے احکام پر برابر مل کرتے ہیں وہ ان کے سامنے اور لیس بشت کی تمام باتوں کو جائے ہیں اور فرشتے کسی کی شفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو ببند کرے اور وہ اس کے خوف ہے برابر لرزت ورجے ہیں (سورہ انبیاء، آیت بر ۲۱۷۱) ان کے کہنے کے مطابق خدانے ملائکہ کوزیئن میں اپنا جائشین بنایا ہے اور وہ دئیا میں انبیا جائشین بنایا ہے اور وہ اس مسئر کی انبیام ہی بیانی ہی انبیام ہے خالی نہیں جوز ا

کیا خدانے نہیں فر مایا: اے رسول! ہم نے تم ہے پہلے (مخلوق کی طرف) کمی کوئییں بھیجا، مگر ان مردول کوجن کی طرف ہم دمی کرتے اور وہ آباد بول بین ہی رہتے۔

(سورہ یوسف،آیت ۱۰۹)اس نے خود ہی بتایا کہ ہم نے زمین پر کی فرشتہ کوامام و حاکم بنا کرنہیں بھیجا، انھیں صرف اپنے پیغیبروں کیطر ف بھیجا ہے۔ ان دونوں راوپوں نے کہا کہ ہم نے امام حسن عسکر کی تا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اہلیس ملک و فرشتہ نبیں تھا؟

امام حس عسر منظم المنظمان فرمایا نبیس بلکه وه توجن تھا، کیاتم دونوں نے بیا یت نبیس سی کداللہ نے فرمایا (وه وقت یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں ہے کہا گئم آ دم کا مجدہ کرو۔ پس انھوں نے محدہ کیا سوائے ابلیس کے جوجن میں ہے تھا (سورہ کہف، آیت روم) اس نے خودخبر دیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔

پھر خدانے فرمایا ہم نے ابتہ کواس سے پہلے جلانے والی بغیر دھویں کی اور نفوذ کرنے والی آگ سے پیدا کیا ۔ (سورہ ججر، آیت سے ۲۷)

پھرامام عسکر پھٹا نے فرمایا بھوسے میر بابائے اوران سے ہمارے آباء واجداد نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا مل پھٹا تہم نے فرمایا بیشک اللہ نے ہم گروہ کا انتخاب کیا اور انبیاء کا انتخاب کیا اور ملا ککہ مقربین کوئنٹ کیا ہے استخاب اس علم کے ساتھ تھا کہ وہ الیا کوئی بھی عمل نہیں کریں گے، جس کے سب وہ اس کی ولایت سے خارج ہوجا کیں اور اس کی حوال میں اور اس کی حوال کے ستحق ہیں ان ہوجا کیں جوعذاب وسر اکے ستحق ہیں ان و دونوں نے کہا ہم نے امام سے عرض کیا کہ حفرت علی ہے ہم تک والیت نقل ہوئی ہے کہ جب رسول خدا امام علی اللہ کی امامت کا اعلان کیا تو نے ان کی ولایت ہزاروں فرشتے والے ہزاروں گروہ پر پیش کی کیکن انھوں نے قبول نہیں کی امامت کا اعلان کیا تو نے ان کی ولایت ہزاروں فرشتے والے ہزاروں گروہ پر پیش کی کیکن انھوں نے قبول نہیں کی ایاس سب سے بروردگارنے ان کی ولایت ہزاروں فرشتے والے ہزاروں گروہ پر پیش کی کیکن انھوں نے قبول نہیں کی ایاس سب سے بروردگارنے ان کی ویلایت میں منے کرویا۔

امام عسکر کلینگانے فرمایا : خدا کی پناہ بیلوگ ہم پر جھوٹ وافتر اء باندھتے ہیں ۔ فرشتے اور رسول سارے انبیاء الہی کی مانند مخلوق کیلئے ہیں کیاان ہے کفر ہوسکتا ؟ دونوں نے کہانہیں ۔

المُلْمِنَّةُ فِي مايا اللاكساليسي من بين بيشك الماكس شان وعظمت عظيم اوران كامرتبه بهت بزاب-

ا سناد گذشتہ کے ساتھ اضیں دونفر ابی یعقوب وابوالحسن نے نقل ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں امام عسکر کی تھا پدر امام قام اللہ تاکی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہاں آ یہ کے ایک صحالی نے عرض کیا (محولا ) ایک شیعہ بھائی میرے پاس آیا

قام "کی خدمت میں حاصر ہوئے، وہاں آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا (مولا )ایک شیعہ بھائی میرے پاس آیا وہ عامہ کی جہالت کا شکار ہو گیا ہے، وہ اس کوسئلہ امامت میں آ زماتے ہیں اور قتم کھلاتے ہیں، وہ کیا کرے کہان

ئى يائىي

صحافی میں نے اس سے کہادہ کیا کہتے ہیں؟

اس نے کہا کدوہ پوچھتے ہیں کیا تم فلان ابو بکر کو بعد ازرسول الله ملتی آیا ہم امائتے ہو؟ میرے پاس وائے ہال کہنے کوئی چارہ نہ تھا ورندوہ مجھ کو بہت مارتے ہیں، جب ہاں کہتا ہوں تو خدا کی تنم کھلاتے ہیں، میں بھی ہاں کہد ویتا ہوں گراس ہے میری مرادوہ نعم ہوتی ہے جس کی جمع انعام ہے جواونٹ، گائے اور بکری کیلئے بولا جاتا ہے۔ صحابی: میں نے کہااگر وہ واللہ کیلئے کہیں تو بجائے واللہ کے صرف ولی کہولیتی میں نے اس کام سے صرف نظری کے اور تیری جان نے جائے گی۔ وہ مجھ سے صاف صاف کہنے کو کہیں تو کیا کروں کہ وہ اس کے پیچھے نہیں جا تیں گے اور تیری جان نے جائے گی۔ وہ مجھ سے صاف صاف کہنے کو کہیں تو کیا کروں؟

صحالی: میں نے کہا کہ اللہ کے اوپر ذیر لگانے کے بجائے اس کو پیش کے ساتھ پڑھو کیوں ذیر نہ کہنے ہے قتم شار نہیں بوگ ،اس کے بعد مومن دوست چلا گیا، کیھودن بعد میرے پاس آیا اور کہا جیسا آپ نے کہا تھا میں نے وقت قتم ویسائی کیا۔

امام عسکر کی ایستان ضحابی سے فرمایا: تو وہیا ہی ہے جیسا کدرسول اللہ ملی آیا ہے نے فرمایا ہے (خیرو نیکی کی طرف بدایت کرنے والا اس نیکی کے کرنے والے کی مائندہے) اور تقیہ کرنے والے ہمارے شیعوں اور دوستوں کی تعداد کے برابر خدا نے تمہارے دوست کو تقیہ کے سب نیکیاں تحریر کی میں اور تقییر ک کرنے والوں کے برابر بھی اسے نیکیاں دی میں اس تقیہ کی کمترین نیکی ہے ہے کہ اگر سوسال کے گناہ کے ساتھ بھی تقیہ کیا جائے تو وہ گناہ بخش و یے جا کمیں گے اور تم کو بھی رہنمائی و ہدایت کی وجہ ہے اس کے برابر نیکی و ثواب دیا جائے گا۔

اسناد گذشتہ امام عسر فی سنگا ہے نقل ہے کہ آپ نے فر مایا اپنے بھائیوں کے حقوق سب سے زیادہ بہچاہنے والا اور حقوق کی ادئیگی میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا خدا کے نزد کیک سب سے بڑی شان والا اور سب سے بڑے مرتبہ والا ہے اور جو بھی و نیامیں اپنے بھائیوں کے سامنے تو اضع کرے وہ نزد خداصد یقین اور امام علی ساتھا کے شیعول میں ہے ہوگا۔

ایک روزامیرالمومین کی برادران مون میں ہے دوباپ بیٹے کے پاس آئے ،امام نے کھڑ ہے ہوکر دونوں کا استقبال کیااوربطوراحترام دونوں کوصدر مجلس میں جگد دی اور کھانا حاضر کرنے کا حکم دیا پھران دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور قعبر غلام مولاطشت ،لوٹا ،لکڑی اور تولیہ لائے اور جا ہا کہ اس شخص کا ہاتھ دھلا کیں ،امام اپنی جگہ ہے اشتے اورلوٹالیا تا کہ خودا ہے دوست کا ہاتھ دھا انھیں ،بیدد کچھ کراس شخص مومن بیقرار ہوکرمٹی پرلوشے لگا اور کہایا امیر المونين اخداجهكود كيدر بإساورا بمرك باتقون برياني وال رب بين؟

حضرت علی استان فرمایا بیٹھ جا وَاوراپ ہاتھوں کو دھوو کیوں کہ خداوند دیکھ رہاہے درانحالیکہ ایک بھائی جو تجھ پر کوئی امتیاز ونضیلت نہیں رکھتا وہ تیری خدمت کر رہاہے اور خدااس خدمت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کی تعداد کے دس گنا برابراوروہ جس منطقہ و ملک میں رہتاہے وہاں کے لوگوں کی تعداد دس گنا برابراس کیلئے جنت کے خاوموں کی تعداد قرار دے گا۔

پھر وہ مومن بیٹھ گیا اور امیر المونیٹ آئے فرمایا: تھے جے تو خوب بیچا نتا ہے اور ای سے میر ااحترام کرتا ہے،

تیر نے تواضع کی قسم اللہ کیلئے کہ ای کے سب خدا نے دونوں کو جزا دی اور میری مدح کی اور جو میں نے تہاری

ضدمت کی اس کے عوض خدا نے تم کو شرف بخشا، میری خواہش ہے کہ جب میں تہارا ہاتھ دھلا دُں تو تم ویسے ہی

ہاتھ دھونا جیسے قنبر تمہارے ہاتھ پر پانی گرار ہاہو، اس شخص نے ویساہی کیا۔ جب امام بیٹ آ ہاتھ دھلا کرفار غ ہوئے

تو آ ب نے لوٹا محمد ابن صنیفہ کو دیا اور فر مایا اس میرے لال! اگر اس کا بیٹا تنہا میرے پاس آ تا تو میں ہی اس کے

ہاتھ پر پانی ڈ التا لیکن جب باپ بیٹے دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں تو خدا دونوں کے ساتھ مساوی برتا و کرنے کو

منع کیا بلکہ باپ باپ کا ہاتھ دھلائے اور بیٹا بیٹے کا ہاتھ دھلائیں پس محمد ابن صنیفہ نے بیٹے کا ہاتھ دھلایا۔

بھرامام عسر و بیٹا نے فرمایا: جو بھی اس خصلت وعادت میں امام علی تھی دونوں کرے وہ ایک حقیقی شیعہ ہے۔

پھرامام عسر و بیٹا نے فرمایا: جو بھی اس خصلت وعادت میں امام علی تھی دونوں کرے وہ ایک حقیقی شیعہ ہے۔

en in 1888 i Navago de la capación de Armania de Caractería de la capación de la capación de la capación de la

## امام ججة ابن الحسن صاحب الزمان عج كااحتجاج

سعدابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت خت گیر عقیدہ والے ناصبی کے چنگل میں پھنس گیا ایک مرتبہ مناظرہ اختم ہونے کے بعداس نے نہ بھے سے کہا کہ تھے پراور تیرے و وستوں پرافسوں تم رافضی لوگ مہاج بن اور انسار پر طعن تشنیع کرتے ہواور ان کی رسول خدا ہے مجت کے مشکر ہو۔ صدیق وہ مختص ہے جو اسلام لانے میں سب پر سبقت رکھا ہو کیا تم کو خبر نہیں کی رسول خدا ابو بکر کو غار میں صرف اس لئے ساتھ لے گئے کہ جوخوف ان کو اپنے لئے تقاوی ان کیا ہے بھی تھا اور یہ بھی کہ وہ جانے تا تھے کہ بہی ان کی امت کے خلیفہ ہوں گے انہوں نے چاہا کہ اس طرح میری بھی جان نے جا ہا کہ اس طرح بعددین کے طالات خراب اور بے تھی نہ بیدا ہو میری بھی جان نے جانے اور ان کی بھی جان نے جانے تا کہ ان کے بعد دین کے طالات خراب اور بے تھی کہ دین کے مالا دیا کی ان کو علم تھا کہ اگر کہ وہ آتے گئے دین علی کوئی خلل نہیں پر ہے گا کہوں کہ صحابہ کے درمیان ان کا جائشین موجود ہے کی بھی جہت سے ان سے آتی کی کوئی خلل نہیں پر ہے گا کہوں کہ صحابہ کے درمیان ان کا جائشین موجود ہے کی بھی جہت سے ان سے آتی کی کوئی خلل نہیں ہی ہے۔ ان سے آتی کی کوئی خلا نہیں ہی ہے۔ ان سے آتی کی کوئی خلل نہیں ہی ہے۔ ان سے آتی کی کوئی خلال نہیں ہی ہے گا کہوں کہ صحابہ کے درمیان ان کا جائشین موجود ہے کی بھی جہت سے ان سے آتی کی کوئی خلال نہیں ہی ہے۔ ان سے آتی کی کوئی خلال نہیں ہی ہے۔

سعد کہتے ہیں میں نے اس کے تی جواب دیے مرسکت نہ بن سکا۔

پھر ناھبی نے کہا: اے رافضیو! تنہارااعقاد ہے کہ کہ خلیفہ اول دوم دونوں منافق تھے اور اس کے اثبات میں واقعہ عقبہ (تبوک) ہے استدلال کرتے ہو۔

چراس نے کہا چھا یہ تا و کدوہ دونوں رغبت وشوق سے اسلام لائے تھے یا جروا کراہ ہے؟

میں نے جواب سے پر ہیز کیااوراپنے دل میں سونچا کہ اگر کہوں کہ رغبت وشوق سے اسلام لا ہے تو ان دونوں کا منافق ہونا ممکن نہیں ہے، اورا گرکہوں کہ وہ با چروا کراہ اسلام لا ہے تو اس وقت اسلام قذرت مند نہیں ہوا تھا کہ کوئی زوروز بردی ہوتی ۔ پس بغیر بچھ جواب دیئے ہوئے اس شخص کے پاس سے واپس ہوگیا، قریب تھا کہ غصر کی وجہ سے میرا جگر پارہ پارہ ہوجائے۔ اس کے بعد میں نے قلم اٹھایا اور ایک بروا ساخط لکھنا شروع کیا جس میں چالیس سے زیاوہ مشکل اور دقیق سوال لکھے جن کے جواب سے میں جاہل تھا اور ارادہ کیا کہ اس کے جواب اپنے مولا امام حسن عسکر بھی تھا کہ کہ اس کے باس گیاوہ کہیں چلے گئے جس عسکر بھی تھا کی ایس گیاوہ کہیں چلے گئے ۔ سے میں برہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیاوہ کہیں چلے گئے ۔ سے میں بھی بان کی پاس گیاوہ کہیں چلے گئے ۔ سے میں بھی ہوئی۔ میں نے ان سے اپنا جال بتایا۔

افھوں نے جھوسے کہا میر ہے ساتھ سامرہ چلوتا کہ وہ مسائل امام سن عسر بھتا ہے پوچھیں؟

ہم دونوں سامرہ کے اور سولا کے دروازہ پر پہنچا اور دخول کی اجازت ما گلی، اجازت مل گئی، آمام کے گھر بیت
الشرف میں داخل ہو گئے۔ احمد بن اسحاق کے پاس چڑہ کی ایک تھیلی تھی جسے وہ عبای طبری میں چھپائے تھے اور
اس میں تقریبا ایک سوساٹھ درہم ودینار تھے اور برتھیلی کواس کے مالک نے مہر بند کیا تھا۔ جب ہم داخل ہوئے اور
ہماری نگاہ ان پر پڑی ان کا چہرہ بدر کامل کیطر ح چمک رہا تھا اور ان کے زانو پر ایک بچے تھا جوخوبصورتی میں مشتری
کی ماند تھا، جوقیتی و گرانبہا تکینوں اور جواہرات ہے مزین تھا کہ جسے بھرہ کے ایک سردار نے آپ کو ہدیے کیا تھا اور
مام عسر مخلط تھا جو تھی تھی تھی تھی جو ہو ہے اور آپ کھی تھی اور جب بھی آپ لکھنا چا ہے بچہ ہاتھ بکڑ لیتا
مام عسر مخلط کو دور چھنگئے تا کہ بچیاس کے چھیے جائے اور آپ کتابت کا کام انجام دے کہیں۔

پھراحمد بن اسحاق نے اپنی عبای طبری تھاائی اور مہر بند تھیلیاں امام عسکر کی تھا کے سامنے رکھ دیں ،امام نے بچیہ کی جانب ذکھ کر فرمایا کہ اپنے شیعوں اور دوستوں کے مہر کوتو ژدو۔

نجس بدایا واموال کی جانب دراز کرنا جائز ہے؟ پھر فر مایا اے فرزنداسحاق! تھیلیوں کی اشیاء کہ نکالوتا کہ میں ان سے حلال وحرام کو جدا کردوں، جب پہلی تھیلی نگائی تو بچہ نے کہا کہ یہ مال قم کے فلاں شخص کا ۲۲ دینار جس میں ۱۳۵ دینار بھر وہ دینار میں اور چودہ دینار میں اسکار کی جوئی سنگلائے زمین کی قیمت ہے جواسے باپ کی طرف سے بطور میراث می تھی اور چودہ دینار مات جامہ کیڑوں کی قیمت ہے اور تین دینار دوکانوں کا کراہیے۔

جارےمولاحس عسر کی ایک نے فرمایا: جان پدر فرزندعزیز!بالکل درست بتایا،اب به بتاؤ کهان میں حرام کون سا ہے۔

بچدنے کہا: ایک سکد دینار دازی کہ فلاں سال کا ہے اس کا نصف نقش مٹ چکا ہے ، تن نکڑے آ ملی سونا ہے جس
کا وزن ڈیڑھ دانق ہے اس کیسہ میں ہے اس میں اتنا مقدار میں مال جرام ہے۔ اس کے جرام کا سبب ہیہ ہے کہ اس
کیسہ مالک نے فلال سال فلال مہینہ میں اپنے ایک دھا کہ بننے والے بڑوی کوسواھار میں دھا کہ دیا تا کہ وہ اس کو
ہینہ بہت دن ہوگیا۔ یہاں تک ایک چور چرالے گیا اس نے مالک کو چوری کی خبر دی لیکن اس نے قبول نہیں کیا کہ
سید بنار اور میر آ ملی سونا کلڑا اسی کی قیت ہے۔ جب احمد نے تقبلی کو کھولا تو دینار و آ ملی سونا بچرے کہنے کے مطابق ہی
پایا پھراس کے بعد دوسرا کیسہ کھولا۔

اس بچہ نے کہا: پیر تھیلی شہر تم کے محلّہ فلاں شخص کی ہے اس کے بچاس دینارسکہ ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگانے کے لائق تبیس ہیں۔

ابن اسحاق نے پوچھا کیوں؟

بچےنے کہا: اس لئے کہ پیطلائی سکے اس گیہوں کی قیمت ہے جوخو داس کے اور بعض کسانوں کے متعلق ہے لیکن اس نے اپنا جصر مکمل بیماندہے ناپ کرلیا اور کسانوں کو ناقص پیمانہ سے دیا۔

اس دقت امام حسن عسكر والتلك نے فرمایا بسر جان تم نے بالكل سے كبار

پھر بچیہ نے اضافہ کیا اے فرزندا جاق! ان تھیلیوں کو اٹھا لو اور ان کے مالکوں کو واپس کرو یٹا اور ہماری طرف ے ان صاحبان اموال کو ان کے اموال واپس کرنے کی سفار آپ کرویٹا کیوں کہ جم کو ان کی شرورت نہیں ہے۔ پھر کما: اس ضغیفہ توت کا جامہ لاؤ۔

احدين اسحاق كهتي مين كدمين وه لباس كوجامد داني مين بحبول كميا تحاجب كداحمد وه لباس لين كيا-

بمارے مولاحس عسکر کیلئائے فرمایا: اے سعدتم کس کئے آئے ہو؟

میں نے کہا: احد بن اسحاق نے آپ کی ثیارت کی تثویق کی۔

المالم في الما تم الي ط شده سوالات محص يو جهلو؟

میں نے کہا: وہ سب ابھی اپنی جگہ رہ گئے۔

ا المسلمان فرمایا وہ سب میرے نورچشم سے بوج پولواور آپ نے اشارہ کیا بچہ کیطرف۔

میں نے کہا: اے ہمارے مولا کے فرزند! ہم تک نقل ہوا ہے کہ رسول خدا ملتی آیٹم نے اپنی از واج کے طلاق کی اسو کیت مولا نے روز جمل عائشہ کے پاس پیغام بھیجااور اس مولا امیر المونین علی شام کھی ۔ یہاں تک کہ وہ روز جمل مولا نے روز جمل عائشہ کے پاس پیغام بھیجااور افر مایا کہ آپ نے اس فریب و نیرنگ ہے اسلام کو معرض ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور جہالت کے سبب اپنی اولاد کو ایک کرد بان پر کھڑا کردیا ہے اگرتم نے میری بات نہیں مانی تومیں آپ کو طلاق دیدوں گا۔

ا ہے مولا! اس طلاق کامنہوم کیا ہے جس کاحق رسول اللہ مشاہ کیتی نے امیر المومنین کا کے حوالہ کیا تھا؟ امام مبد کاللگائے فرمایا: خدائے تعالی نے ازواج پیغبر کو بلندو بالا مقام عنایت کیااور انھیں ام المومنین کے لقب سے شرف بخشالیس رسول اسلام مشاہ آتیا ہے فرمایا: اے ابوالحسائی ایشرف ان کیلئے ای وقت تک ہے جب تک وہ اطاعت خدایرِ باتی رہیں جب بھی ان میں ہے کوئی تمہارے خلاف خروج کرے حکم خداسے سرچی کرے اسے زوجیت سے طلاق دیدینااورام المونین کاشرف اتارلینا۔

راوی: میں نے کہا مولا!اس فاحشہ مبینہ ہے کیا مراد ہے کہ جس کے ارتکاب کے بعد شوہر کوئل ہے کہ زمانہ عدت ہی میں اپنی عورت کو گھر ہے باہر کرد ہے؟

مولا مہدی اس سے مراد فاحشہ مساحقہ ( یعنی عورت کاعورت کے ذریعہ جنسی خواہشات مٹانا ) ہے نہ کہ زنا
کیوں کہ ارتکاب زنا ہے اس پر حد جاری ہوگی، جوشخص اس سے عقد کرنا چاہتا ہے اسے اجرائے حد کی خاطر
از دواج سے نہیں روکا جاسکا اورا گرکوئی عورت مساحقہ کی مرتکب ہواسے سنگسار کرنا چاہتے اور سنگسار ہونا بہت بزی
ذلت ہے اور خدانے جے سنگسار کا حکم ہے اسے ذلیل گردیا ہے، کسی کیلئے بھی اس سے مقاربت درست نہیں ہے۔
داوی میں نے بوچھا اے فرزندرسول خداا خدا کے اس قول کے بارے میں بتائے کہ اس نے موئی سے کہا:
(اے موٹی اپنی جو تیوں کوا تارو کہتم وادی مقدس میں طوئی میں ہو) وہ نیس کس جنس سے بی تھی کیوں کہ فریقین کے
افتہا ہوکا ماننا ہے کہ وہ مردار کی کھال ہے تھی؟

مولامہد کی اور نبوت میں ان کوجائل فرض کیا، کیوں کہ بیمطلب دوحال ہے خالی میں ہے، جناب مویٰ کی نمازیااس میں جائز تھی یا نہیں تھی ،اگر جائز تھی تو اس جگہ پراس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا جیسے نماز کس لباس میں پڑھنا جائز ہے اور کس لباس میں جائز نہیں اور جو کفر ہے۔

رادی میں نے کہامیرے مولااس کی تاویل بیان فرمائیں؟

راوی: میں نے کہا؛ مولا! مجھے آیت "کھیعص" کی تاویل ہے باخبر کیجئے امام مہدولات : بیر دوف غیب کی خبر دل ہے ہے، خدانے اپنے نبی جناب ذکریا کواس غیب کی خبر دی تھی پھران کے بعدایے حبیب محرمصطفیٰ ملتی کیلے نقل کیا۔اس کا واقعہ یوں ہے، جناب ذکریانے خداہے دعا کی مجھے پنجتن کے نام بتادیجئے۔ جرئیل نازل ہوئے اوران کوسکھایا۔

جناب زکریا جب حضرات محمر علی ، فاطمه ,حسن ، کا نام بتاتے ،غم دور ہوجا تاان کی مصیبت زائل ہوجاتی لیکن جبنام حسين كاذكركرت توآنوك سيآ نكود بدباجاتي اورسانس رك لگتي-

ا بک دن انھوں نے عرض کیا: بارالہا کیوں جب میں ان چار ناموں کا ذکر کرتا ہوں تو دل کوسلی ہوتی ہے ادرغم و اندوہ دور ہوجاتا ہے کین صرف یاد حسین اللہ اے آنسورواں ہوجاتے ہیں اور نالے بلند ہوجاتے ہیں۔

اس طرح خدانے حسین ایک واقعہ ہے ان کوخبر کیا اور فرمایا، حرف کان سے کر بلا کا نام ہے حرف ہاء ہے عترت رسول کی ہلا کت مراد ہے،حرف یاء سے بزید ملعون جس نے حسین اسلام کیا مراد ہے،حرف بین ہے ان کی عطش مراد ب اورحرف صاد سے ان کا مبر مراد ہے۔

حصرت زکریا صرف اتنی با تیں من کرتین دن تک اپنے عبادت گاہ ہے باہر نہیں آئے اور سب کواندر ہے منع كرديااورملكسل كرية كريته زيجاور فرياد كرت ريجان كالوحدية قان

خدایا! کیاا بنی مخلوق کی بهترین فر د کواس کی اولا د کی مصیبت میں غم ز دہ کرے گا؟ خذایا! کیااتن بڑی مصیبت اس گھريرنازل کرےگا؟

خدایا! کیا مصیبت علی او فاطر این برنازل ہوگی؟ خدایا! کیااس مصیبت کے در دوغم ان دونوں برنازل کرے گا؟ پھرانھوں نے عرض کیا:خدایا! مجھےایک فرزندعطا کر، تا کہ بڑھایے میں اس سے میری آ تکھیں روثن ہون پھر مجھےاں کا فریفیتہ بنادے بھراس وقت اس کے ذریعہ مجھےاس طرح غم زوہ وعمکین کرجس طرح تونے اپنے صبیب محرکوان کے بیٹے حسین کی وجہ سے در دمند و ملین بنایا۔

لی خدانے حضرت ذکریا کوحفرت کی عطا کیااوران ہے جناب ذکریا کو ملین کیااورامام حسین الکا کی ما نندان کا حمل بھی چومہدنہ تھا۔

راوی: میرے مولا! کس چیز نے لوگوں کواپیتے لئے امام منتخب کرنے سے روکا ہے؟ ( نمن وجاوگ اپینے لئے امام کاانتخاب بین کرسکتے) ا مام مهد ملينظ مصلح كانتخاب يامفيد كا؟

راوی: امام صلح

ا مانظ تا کمیاان اماموں کے امتخاب مفسد کا انتخاب ہو جانا درست وممکن نہیں ہے جب کہ کسی کوئس کے اندر کی خبر نہیں کہ وہ صلح ہےمفسد؟

راوی: بال امکان ہے۔

امام مبدي المالية بس علت وسبب يبي ب كيادومرى علت بيان كرون تا كه تيرى عقل قبول كرك؟ راوي: بان مولا

ا مام مہد کالیسی خدائے ایسے پیغیروں کا انتخاب کمیا۔ان پر کتاب نازل فر مائی، وحی وعصمت کے ذریعہ ان کی تائید کی تا کہ دو امت کے پیشوا ہوں بیہ بتا و کہ بیر کیسے لوگ تھے؟ جنا ب موٹی وئیسٹی امت کے رہبر تھے آٹھیں عقل كامل اوركمل علم حاصل تقاكيا امكان بي كديدلوك مومن كي حبكه يرمنا في كاا بتخاب كرليس؟

راوی نہیں ممکن نہیں ہے۔

امام مہدی التا ہے : جناب موسی کلیم اللہ میں جو کامل عقل وعلم اور وجی الی کے مالک میں۔ انھوں نے اپنی قوم کے ورمیان اشراف اور سر داران لشکر میں سے ستر افراد کا اپنے پروردگار کے وقت معینہ کیلئے منتخب کیا، آنھیں ان کے ا بمان واخلاص میں کوئی شک وشبنیں تھا پھر بھی انھوں نے منافقوں کا انتخاب کیا۔

خداوند عالم فرما تاہے کہ مویٰ نے اپنی قوم ہے ستر اشخاص کا ہماری وعدہ گاہ کیلیے انتخاب کیا (سورہ اعراف، ا آيت (۱۵۵)

ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ مویٰ کے منتخب شدہ فاسدا درانسد تھے نہ کہ اصلح (صالح ترین) حالا لکہ وہ ان لوگوں کوصالح ترین سمجھتے تھے۔ یہیں سے ہم نے جان لیا انتخاب صرف اس کیلئے جولوگوں کے سینوں اور ضمیروں كاندر جھيے ہوئے ان كرازوں كاجانے والا ہو،مہاجرين وانصار كے انتخاب كى كوئى قدر و قيت نہيں ركھتا جبكہ خدا کے برگزیدہ پیغیر بجائے صالح افراد کے فاسدا فراد کا انتخاب کرتے ہوں۔

ﷺ پھرمیرے مولانے فرمایا: اے سعد! جس نے تمہارے سامنے دعویٰ کمیا (رسول خدا طرز آبیج اس امت کے ارگزیدہ خض کواینے ساتھ غار میں لے ک<sup>را</sup>گئے کیوں کہ ان کوجس طرح اپنی جان کا خوف قناای طرح اس کی جان کا ا بھی خوف تھااوران کوملم تھا کہ یہی ان کے خلیفہ و جانشین ہوں گے اور دوسروں سے چھپانا بھی نہیں تھا اورا مام علی ملمو اپ بستر پرسلادیا کیوں کہ جانے تھے کہ جوخلل ابو بکر کے قبل ہے ہوگا وہ قبل امام علی ہے ہیں ہوگا اور جوشخص امام علی ہوگا وہ قبل امام علی ہوگا وہ درمیان صحابہ موجود ہے۔ تم نے اس کے دعوی کواس طرح سے رد کیوں نہیں کیا کہ کیا تم اس کے معتقد نہیں ہوکہ دسول خدانے فرمایا: میرے بعد خلافت تمیں سال رہے گی اور بیتمیں سال خلفاء راشدین ابو بکر ، عمر وعثمان ، ملی کی مدت عمر ہے کیوں کہ تمہارے اعتقاد کی بناء پر بیلوگ پنج براسلام کے خلیفہ ہیں ، اس کے بعد تمہارے خالف ہیں ، اس کے بعد تمہارے خالف کے پاس موائے ہاں کہنے کوئی چارہ نہیں رہتا۔

اگرمطلب میہ کی ابو بکررسول اسلام میں نیتی کے بعدان کے خلیفہ ہیں توان کے بعد تین خلیفہ بھی ان کی امت کے خلیفہ ہیں اور کیوں صرف ایک خلیفہ کو غار میں لے گئے اوران تین کونہیں لے گئے ؟ ایک کو لے جا کر تین کوچھوڑ کررسول اسلام میں نیتی نیٹی نے ان کو ذکیل کیا کیوں کہ حق یہی تھا کہ جو برتا وَ ابو بکر سے ساتھ کیا ان تین کے ساتھ بھی وہی برتا وَ اکر تے ، اس سلوک ہے ان کے حقوق کا ناچیز و بے قیمت شار کیا اور ان سے اپنی محبت و مہر بانی کو ترک کردیا ، اس کے بعد جو پچھرسول اسلام میں نیتی ہے واجب تھا کہ بر بنا ،خلافت ان کے ساتھ بھی وہی کریں جو اٹھوں نے ابو بکر کے ساتھ کیا یعنی سب کو اپنے ساتھ غار میں لے جانا جا ہے تھا۔

تیرے خالف کے اس سوال کا جواب کہ کیا وہ دونوں میل ورغبت ہے اسلام لائے یا زورز بردی ہے ؟ تو نے کیوں نہیں جواب دیا کہ وہ از روئے طبع ولا ہے اسلام لائے سے کیوں دونوں کا یبود یوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور ان کے مرب کے تسلط اور ان کے بارے میں توریت اور گذشتہ آبانی انھوں نے بیٹھ براسلام ملٹیڈیڈ کم کی بعث اور ان کے عرب کے تسلط اور ان کے بارے میں توریت اور گذشتہ آبانی اس کی پیشگوئی کو سنا تھا اور اس سے واقف تھے اور یبود یوں نے خود کہا تھا کہ وہ عرب پرای طرح غالب ہوگا جس طرح بجنت نھر بنی امرائیل پر مسلط تھا سوائے اس کے کہ گھر عربی دعوائے نبوت کرتے ہیں اور وہ نبوت سے محروم تھا ، اس وجہ سے جب گھر مصطفیٰ ملٹیڈیڈ کم ظاہر ہوئے تو وہ ان کے پاس دوڑے اور ان کی شہاد تین میں مدد کی اور اللی تحروم تھا ، اس وجہ سے اس کے امور تھکم و مستقر ہوجا ئیں اور ان کا خیال راحت ہوجائے اور حکومت میں استحام ہوجائے تو دونوں کو کس شہر کی حکومت میں استحام ہوجائے تو دونوں کو کس شہر کی حکومت میں ایس کے اور تی خوا کہ اور تی کہ بیسوں کے مساتھ عقبہ کی رات کو جا گر گھڑ ہے ہو گا کو اور پر سے پہنچ گئے تا کہ رسول خدا کے اون کو اور پر سے پی کے مارور کی مراب کی اور وہ آگر گھڑ ہو جا کس کی اور وہ آگر گھڑ ہو جا کس کی کہ دو دونوں امام تاتھ عقبہ کی رات کو جا گر گھڑ ہو جا کس کی اور وہ اس کس کی اس کے اور دونوں کی دونوں کی دونوں امام تاتھ کے پاس گئے اور دونوں کے کہ نہ ان دونوں کی حالت طخہ در بیری تھی کہ دونوں امام تاتھ کے پاس گئے اور دونوں کی مالت طخہ در بیری تھی کہ دونوں امام تاتھ کے پاس گئے اور دونوں کی حالت طخہ در بیری تھی کہ دونوں امام تاتھ کے پاس گئے اور دونوں کی حالت طخہ در بیری تھی کہ دونوں امام تاتھ کے پاس گئے اور دونوں کی حالی دونوں کی حالت طفعہ در بیری کھی کہ دونوں امام تاتھ کی جب اس دونوں کی حالی دونوں کی حالی کے دونوں کی حالی کے باس کئے اور دونوں کے کہ میں میں دونوں کی حالی کے کہ دونوں کی حالی کے دونوں کی حالی کی حالی کی دونوں کی دونوں کا میام خلات کی دونوں کی حالی کی حالی کی حالی کی دونوں کی کسی کی دونوں کی حالی کے دونوں کی دونوں کی حالی کی دونوں کی حالی کی حالی کی دونوں کی کی دونوں کی حالی کی حالی کی حالی کی دونوں کی کیا کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی حالی کی دونوں کی حالی کی حالی کی کی دونوں کی کی دو

عومت کی لا لچ میں ان سے بیت کی لیکن جب نشانہ پھر برنگا اور حکومت سے نا امید ہو گئے تو بیعت تو رُکر م تخضرت يرسورش وبلوه كرديا اوران كا آخرى انجام وبى بواجو بربيعت شكن كا آخرى انجام بوتاب-

مچر ہمارے مولا امام عسکری اپنی نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ہمراہ حضرت قائم بھی بلند ہو گئے اور میں بھی ان دونوں بزرگوار کے پاس سے باہرنگل آیا اور احمد بن اسحاق کو تلاش کرنے لگا تا گاہ وہ باچٹم گریاں میرےسامنے آگئے، میں نے ان سے کہا:

كيول وركرويا اوركس چيز نے آپ كوكرياں كرديا؟ وہ امام كے ياس كے اور بنتے ہوئے اور محمد وآل محمد ير صلوات پڑھتے واپس آئے۔

راوی: میں نے کہا کیا ہوا؟

احمد نے کہا کہ میں نے اس لباس کواپنے اماط اس کے دونوں قدموں کے نیچے پھیلا ہواد یکھاامات اس برنمازیر م

سعد کہتے ہیں کدان باتوں پرہم نے خدا کی حمد وثنا کی اور اس دن کے بعد چندین مرتبہ ہم اپنے مولا امام عسر التفاكل خدمت میں حاضر ہوئے ليكن ہم نے اس بچه كوان كے پاس نہيں ديكھا۔ ہاں جب خدا حافظي كادن آيا و میں اور احمد بن اسحاق اور ہمارے شہر کے بچھ بزرگ مولاعسکر کی اللہ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ احمد ابن التحاق نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔

ات فرزندرسول خدامل آيكم إماري كوچ اور بهار بسفر كاونت آپينجائي، زحمت بهت زياده بهوكي ، بم خدات دعا کرتے ہیں کدوہ آپ کے جد بزر گوار حمر می ملتی آیا م اور آپ کے باباعلی مرتضی سلام اور آپ کی مادر گرامی فاطمہ ز ہراسیدة نساءالعالمیں اور جوانان جنت کے دونوں سردار پراور آپ کے بابا و پچیااوران دونوں کے بعد تمام ائر طاہرین پرادرا کے پراورا کے خرز ندار جند پراپنا درود ورحمت نازل کرے،ہم امیدوار ہیں کہ خدا آپ کو برتری عنایت کرے اور آپ کے دشمنول کو مرگلول کرے اور اس ملا قات کوآخری ملا قات قرار نہ دے۔ سعد كمتے بين كه جب احمد في ميشلات كي و المطلقات اتناكها كي تكون سے أنسو بنے كلے پحرفر مايا: اے فرزنداسحاق!اینی دعامیں تکلف نہ کرد کیوں کہ ای سفر میں خداے ملا قات کردگے۔ یہ بات من کراحمہ

بے ہوٹی ہوکر زمین پر کر بڑے اور جب ہوٹ میں آئے تو کہا کہ آپ کو خدااور آپ کے جد کی حرمت کا واسط مجھے

ایک پار چهعطا کریں تا کہ میں اسے اپنا کفن بنا وَں۔

الماليك الناماته بساط ( بجها موابسر ) كي فيح لے كا اور تيره در بم بابرنكالا اور فرمايا:

اس کو لےلواس کواپنے غیر کیلئے خرج نہ کرنا کہا پنی خواہش وتمنا کو ہاتھ سے جانے نہ دو (تمہاری تمنا پوری ہوگی )اور خداوند عالم نیکوکاروں کی جز اکوضا کئے نہیں کرتا۔

سعد کہتے ہیں کہ بچ کے قریب فکر مند جب میں بیدار ہوا اور دونوں آنکھوں کو کھولا، ناگاہ میں نے دیکھا کہ امام عسکر ولائٹ کا خادم مع کا فورم وجود ہے اور وہ کہ رہا ہے کہ خداتم کواس مصیبت پر ہڑائے خیر دے اور تمہاری مصیبت کا بہترین جبران کرے، ہم تمہارے دوست کے شسل و کفن سے فارغ ہو چکے ہیں اور اس کے دفن کا انتظام کرو کی بہترین جبران کرے، ہم تمہارے سیدوسردار کے نزد کیے تم میں سب سے زیادہ بلند و بالاتھا بھروہ ہماری آنکھوں کے دب کے میں مورث ہم بھی روتے ہوئے ان کے سر بانے بہنچ اور ان کے حق کوا داکیا اور دفن سے فارغ ہوئے خدا ان براین رحمت نازل کرے۔

شخ مورداطمینان ابوعمر وعمری بیان کرتے ہیں کہ ابوغانم قزوینی اورا یک شیعہ گروہ کے درمیان خلف کے بارے میں نزاع ہو گیا ، ابوغانم نے کہا کہ ابومحمہ ام عسکر کی تشاکا انقال ہو گیا ہے اوران کا کوئی جانشین نہیں ہے پھران لوگوں نے اس بارے میں امام زمانیشائے اس طرح تحریر کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم؛ خداہم کواورتم کوتما مفتوں سے سلامت رکھے اور ہم کواورتم کوروح یقین عطافر مائے۔ ہم کواورتم کو بروں سے بناہ دے، دین کے بارے میں تنہارے ایک گروہ کے شک کرنے کا سب تمہارے لئے بن گیا ہمارے لئے تہیں، ہم کوتمہارے بارے میں ناخوتی ہوئی نہ کہ اپنے بارے میں، کیوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہم کوکسی کی ضرورت نہیں ہے اور حق بھی ہمارے ساتھ ہے اور تنہائی اور دوسروں کا ترک کر دینا ہم کو خوف زدہ نہیں کرتا، ہم اپنے پروردگار کی مخلوق اور اس کے پروردہ اور اس کے مرہون منت ہیں اور لوگ ہمارے

پرورده اور ہمارے تربیت یافتہ ہیں۔

اے لوگوائم کوکیا ہوگیا ہے کہتم شک و تردیدیں گرفتار ہوگئے ہو،اور جیرت و تعجب بین پڑگئے ہو، کیا تم لوگوں نے بہتا یت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالی فرما تاہے:

ا مركها حيان ايمان خداكي اطاعت كرواوررسول كي اطاعت كرواورصاحيان امركي (سور ونساء، آيت ر٥٩) ہماری احادیث وروایات اور کیاایے گذشتہ وباتی ائر کے بارے میں واقع ہونے والے حالات کی احادیث و روایات ہے تم نہیں جان سکے؟ کیاتم نے نہیں ویکھا خدائے تعالیٰ نے آ دم سے لے کرامام حسن عسر کی اللہ تک تمہار ﷺ کئے بہت می پناہ گاہ قرار دی تا کئتم ان میں پناہ لےسکواور بہت می علامت ونشانی بنائی تا کہتم راستہ ا اسکو؟ جب کوئی نشانی غائب ہوئی تو دوسری علامت ونشانی ظاہر ہوگئ ۔ جب ایک ستارہ غروب ہوا تو دوسراستارہ الطلوع بوگیا، جب خدان ان کی روح کوتبض کیاتو تم نے بیان لیا کداب خدانے اپنے دین کوباطل کرہ یا اوراپ خ اورا بن مخلوق کے درمیان کے رابطہ وواسطہ کو قطع کر دیائی بھی ایسا تھا اور نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ قیامت آ جائے اور خدا کا امر ظاہر ہوجائے حالا نکہ وہ لوگ ناراض میں یا ناخوش ہیں ، بیشک امام عسکر کالشائسعادت ونیک بختی کے ساتھ آیا ء واجداد کے راستہ پر جلتے ہوئے گذر گئے اور ہمارے درمیان ان کی وصیت وعلم موجود ہے اور خلف اور جوان کا چانشین ہےوہ اُھیں ہے ہے، سوائے ستمگار کنہکارمخص کے دوسرا شخص اس بارے میں ہم سے مناز عربیں کرے گا اور ہمارےعلاوہ جانشینی وخلف کا کوئی دعوی بھی نہیں کرے گامگر یہ کہوہ کا فرومنکر ( خدا ) ہوگا،اگرام خدا کے مغلوب ہونے اور خدا کاراز آشکا ہونے کالحاظ ویاس نہ ہوتا تو ہماراحق تمہارے اوپرایسے ظاہر ہوتا کہ تمہاری عقلیں جیران ہوجا تیں اور تمہاراشک دور ہوجا تا ہے کیل مشیت خدا ہوکرر ہے گی اور جو پچھلوج محفوظ میں مرقوم ہے وہ محقق ہوکر ارے گا، پس تم بھی خداہے ڈرواور تسلیم ہوکرامورکو ہمارے حوالہ کردو، ہر خیر دخو بی ہم ہے ہی لوگوں تک پینچتی ہے، ا جوتم ہے یوشید و ہے اسے جانئے کیلئے اصرار نہ کرو، داہنے اور بائیں مائل نہ ہو، وہ روشنی کی اساس پر ہماری محبت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو بماری سمت قرار دو ،جو بچھ نیبحت و خیرخوا ہی تمہارے کئے تھی میں نے تم ہے بیان کرویا اً اورخود خداوند عالم جمارے اور تمہارے اویر گواہ ہے ،اگریس تم ہے محبت ندر کھتا اور تمہاری صلاح کا خیال نہ ہوتا اور إرزم وشفقت كى جهت تم ير نه بوتى تو تم ہے مُفتَلود كلام كرنا جيبوڑ ويتا، فعلا بهم اورتم ايك فلام بحت مران ك ساتھ اختلاف کے بارے میں ایک دوسر کے خاطب میں جو گمراہ ہوگا اور جوایے ہوئی وہوں کا پیرواورایے پروروگار

کا مخالف ہے اور اپنے سے غیر متعلق چیز کا دعوی کرتا ہے اور طالم غاسب ہے اور اس کے حق کا منکر ہے جس کی اطاعت خدا کی طرف ہے واجب کی گئی ہے۔

رسول خدا من آیتیم کی دختر گرامی تمهارے لئے بہترین نمونہ بیں عنقریب جاہل اپنے عمل کوچھوڑ دے گا اور عنقریب جاہل اپنے عمل کوچھوڑ دے گا اور عنقریب کا فرجان لے گا کہ بہترین انجام کس کیلئے ہے۔ میں امید دار ہوں کہ خدا اپنی رحمت کے ذریعہ ہم کو اور تم کو تمام آ فات و امراض اور تمام خطرات و برائیوں سے محفوظ فر مائے کیوں کہ صرف وہی ان امور کا سرپرست اور امشیت و مصلحت پر قادر ہے اور ہمارا اور تمہارا و کی وحافظ ہے اور تمام اوسیاء وموشین پرخدا کا سملام اور اس کی رحمت و برکت ہواور محمد والے کھر برخدا کا سملام در ووہو۔

سعدابن عبداللہ کہتے ہیں کہ احمد بن احاق اشعری نے کہا کہ ایک شیعہ میرے پائ آیا اور کہا کہ جعفرا بن امام علی نقی (جعفر کذاب) نے مجھے ایک خط میں تحریر کیا کہ میں امام ہوں اور دعوی کیا ہے کہ اپنے باپ کے بعد میں ہی امام ہوں ،حلال دحرام کاعلم اور تمام موردھتاج کاعلم اور تمام کے تمام علم میرے یاس ہیں ۔

احدابن احاق نے کہا: میں نے وہ خط پڑھااور ناحیہ مقد سے صاحب امرے پاس اس بارے میں ایک مکتوب کھنااوراس کے درمیان جعفر کذاب کی تحریر دکھ کڑار سال کردیا پھر ناھیہ مقد سة حضرت کی جانب سے پچیاس طرح جواب آیا۔ بھیجا ہوا۔

بہم الندالرمن الرحیم ؛ خداتم کوزندہ و پائندہ رکھے ،تمہارا بھیجا ہوا خط مجھ کول گیا ،اس کے تمام مضمون ہے اور بست ہے الفاظ کے اختلاف بہت بچھ غلطیوں سے مطلع ہوا ،اگرتم اس کو دفت نظر سے پڑھتے تو تم بھی میری طرح بہت سے الفاظ کے اختلاف بہت بچھ غلطیوں سے مطلع ہوا ،اگرتم اس کو دفت نظر سے پڑھتے تو تم بھی میری طرح بہت و باتوں کو بھی ایس نے نیکی و بھی بھی اس نے وارد کی اور بمیں فضائل سے نوازا ہے۔ اللہ بمیشر جن کو کالل کرتا ہے اور باطل کو نیست و نابود کرتا ہو اور باطل کو نیست و نابود کرتا ہو لی جم سے خدا کی بیت ہو بھی جس میں کوئی شک نہیں جب بم سب خدا کی بیت اس نے میں اس نے موال کیا تو وہ میری صدق گفتار اور بچائی کی بارگاہ میں جمع ہوں گاور بھاری مسدق گفتار اور بچائی کی بارگاہ میں جمع ہوں گاور بھارے اور بھاری اور بھاری کے بارے میں اس نے موال کیا تو وہ میری صدق گفتار اور بچائی کی گوا بی دے گا۔

جومیل گہنا جا بتا ہوں وہ بیائے کہ خدا مند مالم نے جعنر کذاب وتم اوراس پرجس واس نے خطابکھااور کسی ثنوق پر امام منظر تش الطاعة قرار نہیں ویا اور آس کی اطاعت وعہد و پیان کسی پرلا زم نہیں کی۔ میں بہت جلد تنہارے لئے پچھا باتين واضح كرول كانشاء اللهتم اي پراكتفا كرو\_

اے احمد ابن اسحاق! خداتم پر رحمت نازل کرے، خداوند عالم نے اپنے بندوں کوعیث نہیں خلق کیا اور مقصد اور بخت کو برکا رنہیں رکھا ہے بلکہ ان کواپئی قدرت کا ملہ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کوآ کھی، گان، دل وفکر عطا کی ہے پھر پیغیبروں کوخدا کے وعدوں کی بشارت دینے اور اس کی نافر مانی سے ڈرانے کیلئے ان کی جانب بھیجا تا کہ ان کو اس کی اطاعت پر وادار کریں اور اس کی معصیت سے روکیں اور میں ان سے جوخدا کے امر اور اپنے دین کوئیں اس کی اطاعت پر وادار کریں اور اس کی معصیت سے روکیں اور میں ان سے جوخدا کے امر اور اپنے دین کوئیں جانے اور وش کی کو بتا کیں ) پھراس نے فضل اور آشکار دلاکل اور روش برائیں اور فشتوں کو ان کی طرف بھیجا تا کہ وہ فرشتے خدا اور روش برائیں اور فشتوں کو ان کی طرف بھیجا تا کہ وہ فرشتے خدا اور اس کے بیٹمبروں کے درمیان واسط اور بینام لے جانے والے ہوں۔

ایک کواپناخلیل و دوست بنایا اوراس کیلیے آگے گزار کر دیا، دوسرے کواپنا مخاطب بنایا اوراس سے کلام کیا اور اس کے عصا کو واضح اثر دہا بنا دیا، ایک حکم خدا سے مر دہ کو زندہ کرتے اوراس کے اذن سے بہروں اور برص والے مریض کوشفاد سے ، ایک کو پرندوں کی بولی کاعلم کیا اور تمام چیژوں پر حکومت عطا کی۔

اے احمد ابن اسحاق! خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، جو پھے میں نے کہا اس زور گوجعفر کذاب سے
پوچھوا دراس طرح سے امتحان کرواوراس سے قرآن کی آیت کی تفییر کرنے کو کہویا اس سے ایک واجب نماز کے
باسے میں سوال کرو کہ وہ اس کے آداب وواجہات کو بیان کرے، تاکہتم اس کے حال وقد رکو جان اواوراس کے
انتائض وعیوب تم برآشکا رہوجا کیں ،اس کا صاب و کتاب فداک ذمہ ہے۔

خداحی کی اس کے اہل کیلئے حفاظت کرے اور اسے اس کی جگہ پر قرار دے، اس کے علاوہ خداوند عالم نے امامت حسن وحیین کے علاوہ کی دو بھائیوں کونہیں دی ہے، جب بھی ہم کو بات کرنے کی خدا کیطر ف سے اجازت بواس وقت می خلام کے گااور باطل میں جائے گااور تمہارے درمیان سے شک وقر دیہ بھی برطرف ، بوجائے گااور میں خدا کی طرف اس کی گفایت اور اس کی صنعت کی زیبائی اور اس کی ولایت میں راغب بوں اور اس کا مشاق بول " محسبنا اللّه و نِعمَ الو کیل و صلّی اللّه علی مُحمَدو آل محمَد "اسحاق این یعقوب کہتے ہیں کہ میرا خط جو بھی مشکل میائل بر مشمل ہے کہتے ہیں کہ میرا خط جو بھی مشکل میائل بر مشمل ہے کہتے ہیں کہ میرا خط جو بھی مشکل میائل بر مشمل ہے

اے ناحیہ مقدسہ (امام زمانہ عج ) کوتقدیم کردیں،اس کے بعد میرے سوال کے جواب میں امام مہدی تھا کی تحریر کچھاس طرح کے مضمون کے ساتھ جھتک کینچی

خداوندعالم تمہاری ہدایت کرے اور اعتقادت پر ثابت رکھے ہتم نے پوچھاتھا کہ ہمارے خاندان اور عموز ادگان کا ایک گروہ میرے وجود کا منکر ہے۔

۔ میہ بات جان لو کہ خدا کے درمیان اور گوئی قرابت ورشتہ نہیں ہے، جومیرے وجود کا منکر ہووہ مجھے ہے۔ اور جس راہ پروہ چاتا ہے وہ حضرت نوح کے بیٹے کی راہ ہے

اور میرے چپاجعفراوران کی اولا دیے میری نسبت جوراستداختیار کیا ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا راستہ ہے۔

فقاع (آب جو) کا بینا حرام ہے لیکن شلماب میں کوئی اشکال نہیں ہے، تم اپنے اموال جو ہمارے پاس پہنچاتے ہوہم اے تمہارے گنا ہوں سے پاک ہونے کیلئے قبول کر لیتے ہیں لہذا جو پہنچانا جاہے پہنچائے جونہیں چاہتا وہ روک لے اور جوخدانے ہم کودیا ہے وہ تمہارے دینے سے بہترہے۔

ظهور قرح خداوندعالم كي مرضى پر باوراس كاوقت معين كرفي والے دروغگو بين-

جس کا اعتقاد ہے کہ امام حسین قبل نہیں ہوئے اس کا عقیدہ کفر اور حقیقت کی تکذیب ہے اور صلالت و مگراہی

اور حوادث واقعہ، ان کے حل کیلئے ہمارے راویان احادیث سے مراجعہ کرد کہ دہ تم پر میری ججت ہیں اور میں خدا کی ججت ہوں اور محمد ابن عثان عمری خدا اس سے اور ان کے والد سے پہلے سے راضی وخوش ہے کیوں کہ وہ

میری مور واطمینان فرداوران کاخط میراخط ب-

اور محمر ابن علی ابن مہزیارا ہوازی ، بہت جلد خداوندعالم اس کے قلب کی اصلاح کردے گا اور اس سے شک کو برطرف کردے گا۔ جو پچھ بھیجا ہے ہم اس کواس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ حرام سے پاک ویا کیڑہ ہواور گانے والی عورت کی قیت اور اس کا پیسے حرام ہے۔

اور محداین شاذان این نعیم وه مارے شیعول مین سے ایک شیعہ ہے۔

اور ابوالخطاب محمد ابن ابوزینب اجدع اور اس کے اصحاب ملعون ہیں ، ان کے معتقدین کی منتشینی نہ کرو، میں

ان سے بیزار ہوں اور ہمارے آباء واجداد بھی ان سے بیزار بیں اور جولوگ ہمارے اموال کو لیتے ہیں، اگران میں سے اپنے لئے بچھ لیتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں گویا انھوں نے آگ کھائی ہے۔

اور خمس ہمارے شیعوں کیلئے مہاح ہے اور ان کیلئے ہمارے ظہور کے وقت تک طلال ہے تا کہ اس کے سبب ان کی ولا دت پاک رہے اور نجس نہ ہو۔

اور جولوگ ہمارے پاس اموال بھیج کر پشیمان ہوئے اور انھوں نے دین خدا میں شک کیا پس جو بھی جا ہے ہم ان کے دیئے اموال کو واپس کر دیں گے ہم اپنے بارے میں شک کرنے والے لوگوں کی بخشش کے تتاج و نیاز مند نہیں ہیں۔

اور ہماری غیبت کی علت ،خداوندفر ما تا ہے: اےصاحبان ایمان! ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تہماری خاطر ظاہر ہوجائے تو تہمیں بری گئے (سورہ ما کدہ ، آیت را ۱۰) ہمارے آباء واجداد میں سے ہرایک کی گردن پر باغی وسرکش بادشاہ وقت نے بیعت کا سوال رکھالیکن جب میں ظہور کروں گا تو میری گردن پر کسی بھی سرکش و باغی بادشاہ وقت کی بیعت کا سوال نہیں ہوگا۔

لوگ میری غیبت سے کیسے متنفید ہوتے ہیں ، یہ آفناب کے مانند ہیں جب وہ بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہوجا تا ہے۔ جس طرح ستارے اہل آسان کیلئے امان ہیں ای طرح میں بھی زمین پرلوگوں کیلئے امان ہوں۔ جن امور کے بارے میں سوال لازم نہیں ہے ان کے سوال کے درواز وں کو ہند کر دواور جس کے تم مکلف نہ ہواس کے جائے کیلئے اپنے کو زحمت میں مت ڈالواور ہمارے جلدی ظہور ہوئے نے کیلئے زیادہ دعا کروکیوں کو تھیل فرج کی دعا کرنا خود فرج و کشادگی ہے۔

اے اسحاق ابن یعقوب! تم پراور راہ حق کی پیردی کرنے والو پر میر اسلام علی بن احمد دلال فتی کہتے ہیں کہ شیعوں کے ایک گروہ کے درمیان اختلاف ہوگیا کچھلوگوں نے کہا کہ خلقت وروزی اور پیدا کرنا خدائے تحق ہے اور اور اجسام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ دومرا گروہ قاکن تھا کہ خدائے ان امور پر انکہ کو قادر بنایا ہے اور خلقت وروزی ان کوتفویض کردی ہے، خلاصہ اس بارے ہیں بہت شدید اختلاف پیدا ہوگیا ، ان میں سے ایک خلفت وروزی ان کوتفویض کردی ہے، خلاصہ اس بارے ہیں بہت شدید اختلاف پیدا ہوگیا ، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہتم لوگ اور بن عثان کے سامنے اس مسئلہ کوئیش کرواور ان سے پوچھو تا کہ اس بارے میں حق ظاہر ہوجائے کیون کہ وہی صاحب امرکی راہ وطریق ہیں ، اس بات پر سب نے رضا مندی ظاہر کی لہذا ایک تحریر

لکے کران کے پاس ارسال کی گئی ،اس بارے میں ناحیہ تقد سامام زمان عج کی جانب ہے ایک تو قیع صاور ہوئی جو سیچھاس طرح سے تھی۔

بینک خداو ہی ہے جس نے اجسام کو پیدا کیا ہے اور روزی کوتشیم کیا ہے کیوں کدوہ نہ جسم ہے اور شکسی جسم میں حلول ہے اور اس کے مثل کو کی شخمیس ہے اور رو ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور ائر معصومین اللہ سے بیدا کرنے کا سوال کرتے ہیں تو اللہ پیدا کردیتا ہے اور اس سے ذرق وروزی کا سوال کرتے ہیں تو اللہ پیدا کردیتا ہے اور اس سے ذرق وروزی کا سوال کرتے ہیں تو اللہ روزی پہنچادیتا ہے، بیسب ان کی درخواست کی قبولیت اور ان کے حق کی بلندی و بزرگ کے لیاظ ہے ہے۔

شخ ابن بابویہ نے محمد ابن ابراہیم طالقانی نیقل کیا ہے کہ طالقانی نے کہا: میں ایک گروہ جن میں علی ابن میسی قسری بھی تھے، کے ساتھ شیخ اور ابوالقاسم حسین ابن روح کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکران سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ،انھوں نے کہا جو چاہو پوچھو۔

مردموش میرتائے کہ کیاا مام حسین ابن مان شاخت خدا کے ولی تھے؟

أبن روح كإل

مردموس: كياان كا قاتل خدا كارثم ن نبيل تها؟

. أبن روح: بان

مردمون كيابيد جائز بكرالله تعالى النياد ثمن كواية دوست يرمسلط كردك؟

ابن روح: میرے جواب کوخوب کان لگا کرسنو؛ اسے جان لو کہ خداللہ تعالیٰ مشاہدہ بینی کے ساتھ لوگول ہے خطاب کرتا ہے اور نہ تو بالشافہدان سے بات جیت گرتا ہے بلکہ خداوند عالم صنف انسان ہی کیلئے رسولول کومبعوث کرتا ہے کہ وہ بھی افسیس کیطر ح بشر ہیں اگر خدار سولول کوان کی صنف وصورت کے علاوہ بیل بھیجنا تو لوگ ان سے بھاگتے اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرتے اور جب پیغیران کے باتی ہے آئے جوابھیں کی جنس سے تھا تا کھانے اور باتے بیل باتوں کو قبول نہ کرتے اور جب پیغیران کے باتی ہوجم تمہاری بات بیس مانیں گے کرتم ایسا مجزو ہیش بازاروں میں جلتے تو ان لوگوں نے کہاتم بھی ہماری طرح بنتر ہوجم تمہاری بات بیس مانیں گروجس کے شان ایسا مجزو ہو پیش ان بیس کے کہاتھ ہو ہو ان کے انہا کہ کہاتھ کی جس کے انہا میں گروجس کے شان لانے ہے کہ جس کے انہا میں گروجس کے شان لانے ہے کہ جس کے انہا میں گروجس کے شان کی ہم قدرت نہیں رکھتے ،این وقت خداوند نے ان پیغیروں کیلئے وہ مجزہ دیا کہ محلوق اس کے انہا م

ریے سے عاجز ومجبور تھی۔

ان پیغیروں میں ہے ایک بی تو م کوڈرانے اور عذر و بہانہ کے برطرف ہونے کے بعد میجز ہ طوفان لایا اور تمام سرکش وطاغی غرق ہوئے اور دوسرے کوآگ میں ڈال دیا اورآگ ان کیلئے شنڈی دسلامتی بن می ، دوسرے کیلئے پہاڑ سے ناقہ باہرآیا اور اس کے بہتان سے دورہ حارئ ہوا ، دوسرے کیلئے دریا کوشگافتہ کیا اور پھروں سے چشمہ جاری کیا اور اس کے خشک عصا کو اثر دہا بنادیا کہ جس نے ان کے جادوکونگل لیا اور ایک دوسرے کی خاطر مججزہ شق القر ہوا اور اونٹ و بھیٹر یے دغیرہ جیسے چار پایوں نے اس سے انتظامی ۔

جب ان پینجبروں نے بیسب کام کے اوران کی امت کے ایک ان کاموں سے عاجز رہ اوران جیسے کام نہ کر سکتے تو خدا کے تعالی نے ان کو ہر عالی بیا اب وقایہ ہی بخت اوران کی آ زمائش اوران کا امتحان نہ کرتا تو لوگ خدا کی جگہ پر انھیں کی پرسٹش کرنے گئے ، با و مصیبت واسخان کے متابلہ میں ان کے صبر کی نضیات نہ پہچائی جاتی لئین اللہ تعالی ان منازل میں ان کے احوال کو لوگوں کے احوال کی طرح قرار دیا تا کہ با و مصیبت کے وقت مساہر اور وقت عافیات اور وشم ن برکامیا بی کے وقت شاکر اور ہر حال میں تو ان و نیاش رہیں نہ کہ مغرور و متکبراور خدا نے ایسا ہی کیا تا کہ بندوں کو جان لیں کہ پیغیبروں کا بھی خدا نے جوان و نمائق و مدیر ہے اوراک خدا کی عبادت کریں اوران لوگوں پر خدا کی جات تا بت و تمام ہوجائے جوان کیلئے حدے گذر کئے اور اس کے دسولوں کی اطاعت کریں اوران اوگوں پر خدا کی جات تا بت و تمام ہوجائے جوان کیلئے حدے گذر کئے اور اس کے دستورات و تعلیمات کا انکار کرتے ہیں (تا کہ اگر وہ گمراہی سے ) با کہ بول تو واضح ججت سے انبہا ، ورسولوں کے دستورات و تعلیمات کا انکار کرتے ہیں (تا کہ اگر وہ گمراہی سے ) با کہ بول تو واضح ججت سے بلاک ہوں اوراگر (مدایت سے ) با کہ بول تو واضح ججت سے بلاک ہوں اوراگر (مدایت سے ) ندور ہیں تو روشن ججت سے زند و رہیں ) (سر وان ال آ یہ بر بر برا)

محمد ابن ابرہیم ابن اسحاق کہتے ہیں کہ دوسرے روز میں حسین ابن روح کے پاس واپس گیا اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ جو پچھ کل انھوں نے کہا شاید اپنی طرف سے کہد دیا ہو؟ میں ای فکر میں تھا کہ شن نے کلام کی ابتدا کر تے ہوئے کہا اے محمد ابن ابرہیم امیں آسمان سے زمین پر گرجاؤں اور پرندے مجھے اٹھالے جا نمیں یا طوفان مجھ کو گہرے در ومیں ڈال وے بیسب کچھ زیادہ پہند ہاس سے کہ دین خدامیں اپنی دائے یا اپنا نظر میں ٹیش کروں یا اپنی طرف سے کوئی بات کہوں بلکہ اصل حضرت جمت میں اور اٹھیں سے سنا ہوا ہے۔

توقیعات میں ہے ایک وہ تو قیع ہے جوحضرت سا دب الزبان کی جانب سے غالیوں کی زومیں آئی ہے جے

آپ نے محمد ابن علی ابن ہلال کرخی کے خط کے جواب میں تحریفر مائی ہے۔

اے محداین علی اخداوند عالم ان تمام چیزوں ہے بہت بزرگ و برتر ہے، وہ پاک ومنزہ ہے اور لاکق حمدو نتا ہے، ہم برگزنداس کے علم میں شریک ہیں نداس کی قدرت و تو انائی میں بلکداس کے علاوہ کوئی غیب کاعلم نہیں رکھتا جیسا کہ اس نے اپنی کتاب محکم میں فرمایا ہے: اے رسول کہدد یجئے سوائے خدا کے آسان و زمین میں ہے کوئی بھی غیب کی خبر نہیں رکھتا (سورہ نمل، آیت ر ۲۵)

میں اور میرے تمام اولین کے آباء واجداد حضرت آدم، نوح، ابراہیم وموی اوران کے علاوہ دوسرے انبیاء اور آخرین میں محدرسول اللہ ملتی آیتم اور امام ملی ابن ابی طالعبیسی اور ان دونوں کے علاوہ تمام گذشتہ اسمیری عمر کے آخر تک اور دنیا کے ختم ہونے تک ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رہیں گے، کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

جومیرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کیلئے زندگی کی تنگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے وہ کہے گا کہ تونے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جب میں دنیا میں صاحب بصارت تھا، ارشاد ہوگا کہ ای طرح ہماری آیات تیرے پاس آئیں اور تونے آخییں بھلادیا تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا (سورہ طر، آیت ر۲۲۱۲۵،۱۲۲۷)

اے محمد این علی اہمارے جاہل اور احمق شیعوں نے اور اس گروہ جن کا دین وایمان پرمگس کے برابر بھی نہیں ہے ہم کو آزار و تکلیف دیا ہے، میل خدائے وحدہ لاشریک کو گواہ بنا تا ہوں اور صرف وہی شہادت کافی ہے اور اس کے رسول محمر بی اور تمام ملائک وانبیا ءواولیا ءکو بھی گواہ بنا تا ہوں۔

اور میں تم کواوراس خط کے تمام سننے والوں کو بھی گواہ بنا تا ہوں کہ میں خدااوراس کے رسول کے سامنے ان تمام لوگوں سے بیزاری و براُت کرتا ہوں جواعقا در گھتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں یا خدا کے ملک میں شریک ہیں اور ہمارا مرتبہ ومقام خدا کے مقرر کر دہ مقام کے علاوہ ہے اور جس کیلئے جمیں اس نے خلق کیا ہے یا ہمارے بارے ہیں اس نے اس چیز سے تجاوز کیا ، جس کوابتدائے خط میں بیان کردیا ہے۔

میں تم سب کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں جس ہے اظہار برائت کرتا ہوں بیٹک خداد نداور ملائک اور تمام انبیاء واولیاء بھی اس سے بیزار ہیں اور میں اس توقیع کوتمہاری گردن اوراس کے سننے والوں کی کردن پر بطور امانت رکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں اورمحبوں میں سے کسی ایک سے بھی اس کوئیس چھپاؤگے تا کہ بیدمطالب تمام شیعوں اورمحبوں پر آت شکار ہوجا کمیں شاید خداوندان کا جبران کردے اور وہ دین حق کیطر ف بلٹ جا کیں اور جس راہ کی انتہا کوئیس جانتے اور پہنچ بھی نہیں سکتے اس سے باز آجا کیں ، پس جو بھی میرے خط کو پڑھے اور سمجھے پھر میرے امرونہی پڑمل نہ کرے وہ خدااور اس کے صالحین بندوں کی لعنت کا ستق ہے۔

ہمارے اصحاب نے نقل کیا ہے کہ حسن ابن محمد شریعی پہلے امام بادگل اللہ اصحابی تھا پھرامام عسکر قل اللہ کا صحابی ہوا،
ان کے بعدای نے سب سے پہلے اس مقام ومنزلت کا دعوی کیا جو مولا صاحب الز مان نج کیطر ف سے نیابت طمیعے قرار دیا اور اس کے لائق بھی نہیں تھا، ای طرح سے محمد ابن نصیر نمیری پہلے امام حسن عسکر کی اسحاب میں تھا پھر اس نے بعد وفات امام حسن عسکر کی تھا، ای طرح سے محمد ابن نصیر نمیری پہلے امام حسن عسکر کی تھا، امام صاحب الز مائن ساتھی نیابت کا دعوی کیا اور اس کے الحاد وغلو اور عقد ہوتا سے نماح کی وجہ سے خداوند نے اس کور سواو ذکیل کیا۔ جس کو معاذ النداس کے خدا اور امام ہادگی تھے جو اب اور مجارح ابنا تھا۔

اخیں افراد میں سے ایک احمد این ہلال کرخی بھی ہے، وہ من جملہ اصحاب امام ہادگی میں تھا چھراس کاعقیدہ تبدیل ہو گیا اور ابوجعفر محمد این عثان کی نیابت کامٹکر ہو گیا۔ اس حرکت کی وجہ سے امام زمانیہ ماکی طرف سے دوسر بے لوگوں کی طرح اس کیلئے بھی لعن و برأت برمنی تو قع صادر ہوئی۔

اس طرح ابوطا ہرمحد ابن ہلال، حسین ابن منصور حلاج اور محمد اور محمد ابن علی شلمغانی ہیں، ان سب پر لعشت و برأت کے ساتھ حسین بن روح کے ہاتھوں اس مضمون کی تو قیع صادر ہوئی۔

اے مسین ابن روح! خداوندتمہاری عمرطولانی کرے اور تمام خوبیاں پہنچائے اور تمہاراا نجام بخیر کالل فرمائے،
جن کی دیانت پرتم کو اطمینان ہواور اپ و نی بھائی میں ہے جس کی نیت پر بھروسہ ہواعلان کر دو کہ محدائن علی
شلمغانی کے عذاب میں خدانے جلدی کی ہے اور اب اس کومہلت نہیں دے گا کیوں کہ وہ دین اسلام ہے برگشتہ
ہوگیا ہے اور اس سے جدا ہوکر ملحد و کافر ہوگیا اور ان چیزوں کا دعویٰ کیا جو انکار خدا کا سبب ہے خدائتم اس نے
بہتان باندھا جھوٹ بولا اور بہت بڑا گناہ کیا ، جولوگ خدا ہے منحرف ہوگئے وہ بخت گراہ اور حمت خدا ہے دور
ہوگئے ہیں اور صاف خیارہ میں بڑگئے۔

ہم اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اس ہے بیزاری کرتے ہوئے اس پرلعنت کرتے ہیں اور ظاہر و باطن،

بنبال وآشكار، برونت اور برحال يس اس كي بيروي كرنے والوں يرجى خداكى لعنت بواوراس يرجى جو بهارى اس و قب بعد بھی اس کی دوتی پر فاہت قدم رہے ، او گول کو اس موضوع ہے مطلع کرو۔ خداتم کودوست رکھاورہم اس سے ویسے بی پر بیز کرتے ہیں جیسے گذشتہ اس کے مثل لوگوں سے کرتے رہے ہیں جیسے شریعتی فمیری ، ہلالی و ا با لی اوران کے علادہ پہلے اور بعد کے۔ہم خدا کی سنت کو دوست رکھتے اور نیک شار کرتے ہیں ،اس پراعتاد کرتے ا این ای سے مدد تیا ہے ہیں ، وای جارے لئے تمام امور میں کافی اور بہترین پیشت بناہ ہے۔

#### زمانه غيبت كےممدوح سفراء

سب سے پہلے سفیر شخ مورداعادا بوعمر وعثان ابن سعید نمری ہیں۔ پہلے امام یاد فی اس سے منصوب انہوئے بھران کے فرزندا مام عسکر فی ساتھ نے منصوب کیا، ان دونوں 'منرات کی حیات تک ان کے امور کے متولی رہے پھرا مام صالحب الزمان سے امور پر مامور رہے۔ تمام تو قیعات اور سیائل کے جواب اضیں کے قوسط سے صادر ہوئے۔

وقت وفات ان کے وفات کے بعد ابوالقائم حسین این روح نونجی نے ان ذر داریوں کوسٹوبالا۔ ان کی وفات کے بعد
ان کی وفات کے بعد ابوالقائم حسین این روح نوبخی نے ان ذر داریوں کوسٹوبالا۔ ان کی وفات کے بعد
ابوالحن علی این محرسم کی ان کے قائم مقام ہوئے۔ نیابت کا منصب سرف ڈو دموال صاحب الزمائی نفی مسری اور تا کب سمابات کی تقدیق سے آبول کرتے
اور تا کب سمابات کی تقدیق سے انجام یا تا اور تمام شیعداس کی بات سرف اس مجزہ کے انجام دینے ہے آبول کرتے
جوان کے ذریعہ مولا صاحب الزمائی شاہے جاری ہوتا جواس کی راست اور صدق گفتاری و چائی اور اس کے باب
امام ہونے پردلالت کرتا ہیں جب ابوالحس سمری آخرین نا نہ کی موت کا وقت ہوا اور وقت وفات آگی، لوگوں
نے ان سے بوچھا، آپ کس کے بارے میں دھیت کرتے ہیں؟ ہیں انحوں نے ان کواٹی تو تع دی جو پھیاس طرح ہے۔
طرح ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! اے محمد ابن علی سمری! خداوند تمہار نے میں تمہارے بھائیوں کو اجرعظیم عنایت کرے کہ تم چھر دوز میں دفات پا جاؤگے۔ لبنداتم مرنے کی خاطر تیار ہوجاؤ اور اپنی وفات کے بعد کیلیے کسی کو بھی اپنا قائم مقام نہ بنانا کہ اب غیبت تامہ شروع ہو پچلی ہادر ظہور نہیں ہے گراؤن خدا کے بعد ہوگا اور وہ ظہور طولا کی مدے اور قلوب کی قساوت اور زمین کے ظلم شم سے بر ہیز ہونے کے بعد ہوگا۔

عنقريب بهمارت شيعول ك پاش به در مشاهرت در يدار كادنوي كرف واسانة ممين من آو در كاد بوجاد كه جو بهي خروج سنياني أورميخه آساني ستبل ديداروزيارت كرت وه جنونااورانتر پرداز بي الاحدول و لا قدوة الا بالله العلى العطيم"

واپس آئے توان کو حالت اختصار میں پایا ، ایک شخص نے پوچھا آپ کاوصی کون ہے؟ حضرت سمری نے کہا بیرخدا کا امر ہے وہ اس کو پہنچانے والا ہے اور وفات پا گئے۔ یہی آخری جملہ تھا جوان سے سنا گیا۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور انھوں نے اس کو راضی کیا۔

# مسائل فقہ وغیرہ کے بارے میں امام زمان عج کے فرمودات ''نو قیعات''

محمدابن یعقوب کلینی نے صدیث مرفوع میں نقل کیا ہے کہ زہری نے کہا کہ میں نے مشاہدہ صاحب امر کیلئے بہت جبتو کی اوراس میں قابل ذکر ثروت بھی خرچ کی آخر میں نائب ججت جناب عمری کے پاس گیاان کی خدمت

کرنے نگا اوران سے بہت زدیک ہوگیا بھر میں نے ان سے صاحب امر کے پاس وال کیا۔

افھوں نے کہاان تک پہنچناممکن نہیں ہے پھر میں نے ان سے عاجز انداپنے خواہش کی تکرار کی ،اٹھوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح لوگوں سے پہلے ہی میر ہے یاس آ جانا۔

میں نے بھی دوسرے دن اپنے وعدہ کو پورا کیا اور دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت وخوشبودار جوان کے ساتھ میرے سامنے چلے آ رہے ہیں ،ان کی آستین میں تاجروں کی مانند کوئی چیزتھی میں نے ان کو دیکھتے دیکھتے عمری کے قریب ہوگیاءان کے اشارہ سے اس جوان کی جانب متوجہ ہوا اور جو بچھ میں نے ان سے پوچھاوہ انھوں نے جواب دیا پھر چلتے ہوئے دولت سمرامیں داخل ہوگئے وہ بھی ایسا گھر جو ہالکل قابل اعتزاء نہیں تھا۔

حضرت عمري نے کہا اگر کوئی اور سوال ہوتو پو چھلود وبارہ ان کونبیس دیکھو گے۔

میں آ گے بڑھا کہ پوچھوں کیکن انھوں نے نہیں سااور گھر میں چلے گئے اور ان جملات کے علاوہ کچھاور نہیں مایا۔

ملعون ہے ملعون ہے دہ چھ جونماز میں اتنی تا خیر کردے کہ آسان ستاروں سے پڑ ہوجائے۔

ملعون ہے ملعون ہے دہ صفی جونماز صبح میں اتنی دیر کردے کہ آسان کے تمام ستارے ڈوب جا کیں۔اتنا کہااور گھر میں داخل ہو گئے۔

محمد ابن جعفر اسدی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب الزمان سے جومسائل پو جھے متے محمد ابن عثان کے ذریعہ سے اس کے جواب مجھے اس طرح سے مرقوم موصول ہوئے ۔تم نے وقت طلوع آفاب فروب آفاب نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے؟ اگر مقصد ایسا ہو کہ آفاب شیطان کی دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اوروبین غروب ہوتا ہے جیما کہلوگ کہتے ، تو نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے جوشیطان کی تاک کوز مین بررگر تا بو البن نمازيز هكر شيطان كى ناك كوز مين بررگر دو ـ

سوال: اً کرکونی شخص سی ملکیت کو بمیں دے یا وقف کردے اور اس کا مالک ضرورت مند بوتو و واپنی ملکیت میں

إنفرف كرسكناسي؟

این کا جواب بیے کہ اگر وقف شدہ ملکیت متولی کے سردندگی کی ہوتو صاحب ملکیت کوافتیار ہے کہ این ملکیت واپس لے لے اور وقف کو باطل کر دے لیکن اگر وقف شد ہ ملکت متولی کے سپر ہوگئی ہے تو ما لک حق تصرف نہیں الركميا خواواس كافتاح موخواواس عيد نياز مو

م نے ان اشخاص کے بارے میں یو چھاجن کے ہاتھ میں ہمارے اموال میں اور وہ ہماری اجازت کے بغیر اس من تقرف كرت مين اورائ لكاس استدارة كرنا طال يحظ من؟

جومى الياكام كرے و ولمعون بر رسول أكرم من يتيم فرمايا

(میری عترت کے بزدیک جوبھی ترام ہے اب کوئی بھی اے حلال سمجھے وہ ہر پینمبر کی زبان میں ملعون ہے ، کپس جو بھی ہمارے حق کو ضائع کرے وہ ستمگار شار ہوگا اور اس پر خدا کی لعنت ہوگی ، جیسا کہ خود خداوند کا ارشاد ہے: اً كاه بوجاة ظالمين يرالله كالعنت يدر سوره بود، آيت ١٨)

تم نے یو چھا کہ اگر ختنہ کرنے کے بعد دوبارہ کھال آجائے تو کیادوبارہ ختنہ کرنا واجب ہے؟

ماں ؛ واجب ہے کہ وہ کھال کا ٹی جائے کیوں کہ غیر ختند شدہ مرد کے پیٹا ب سے زمین عالیہ ں روز نالہ وفریاد

تمہارا سوال کداگرایک مخص نماز بر ہور ہا ہے اور اس کے سامنے آگ بصور یا چراغ ہے اس کی نماز سیجے ہے یا انبیں؟ تم سے پہلے بھی اوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، جواب یہ سے کدا گر نماز گذار بت برستوں اور آتش الإستول كي اوا او يل ي ين ي قو جائز ي ليكن أكره وان كي او الدين ي والآك كي الأجائز فيل في -و تبهاد انیوال که جازے کئے چند طرزء تمهاری طرف سے وقف کیا گیا تو کیا جا کڑے کہ کو کی مخص اس میں کیسی ا کرے اور پیداوار میں سے ابنا عرج نکال کر بقیہ ہماری خدمت میں بھیج دے اور اس عمل سے تواب و تقرب 

جواب یہ ہے کہ کمی کوبھی دوسرے کے مال میں بغیراجازت کے نظرف کرنے کا حق نبیں ہے تو پھر بھارے مال میں کوئی کیسے تصرف کرسکتا ہے؟ جو بھی ہماری اجازت کے بغیر بیاکا م کرے اور جواس پرحرام تھا حلال بجھ لیا اور جو بھی ہماری اجازت کے بغیر ہمارے اموال ہے بچھ کھائے تو گویا اپنے دل میں وہ آگ ڈال رہا ہے اور بہت جلدی جہنم میں گرےگا۔

تمبارا سوال کرسی نے کوئی زمین ہمارے لئے وقف کی اور اے کسی سر پرست کے حوالہ کردیا کہ وہ اس کی حضاطت کرے اور اس کسی علی استعام حفاظت کرے اور اس بھیج وے؟ ہاں یہ کام اس کیلئے درست ہے جسے زمین کے مالک نے متولی بنایا لیکن دوسروں کیلئے جایز نہیں ہے ہتمہارے سوال کا کوئی راہ گیر کچل وارموقو فیدر ختوں کے پاس سے گذرتا ہے اور ان کو پچھ کھالیتا ہے کیا جایز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے قانا جائز ہے گرا جائا جرام ہے۔

یہ جی ابالحن محمد ابن جعفر اسدی نے بیان کیا کہ شخ ابوالجعفر عمری کے جانب سے بغیر کوئی سوال کے میاتو قیع صادر ہوئی۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم؛ خداوندعالم اور ما : نکہ اور تمام او گوں کی لعنت اس مخص پر ہے جو ہمارے مال کا ایک در ہم بھی حلال شار کرے۔

اسدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیدا ہوئی کہ بیتو قیع اس کے لیے ہے جونا حید مقد سے اموال کا درہم اپنے لئے حلال مجھتا ہے نہ کہ اس کیلئے جودہ اموال کھا تا ہے لیکن اے اپنے اور پر طال نہیں جھتا اور اپنے ہے سے میں نے کہا بیا سفت کے بارے میں جوحرام کو حلال ثنار کرتے ہیں اور اس باب میں دوسروں پر امام کو برتری کیا ہے؟

وہ کہتے ہے کی اس خدا کی متم جس نے محد عربی کو پیغیبر وبشیر بنا کر بھیجاد وبارہ جب اس تو قبع پر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کذمیرے ول میں خطور کی بنا بریاس میں تبدیلی ہے اور وہ ایسے لکھا ہوا ہے۔

بهم التدالر طن الرجيم: خداد ند عالم اورملائك اورتهام او گول ك احت ال مخض پر بهوجو بهار ب مال كاليك در بهم بمي

حرام کھائے۔

شخ صدوق ابن بابویہ کتے میں کہ جس روایت میں نقل ہواہے کہ جوشص ماہ مبارک رمضان کا کوئی روز ہ عمرا تو ز

وے تواس کی گردن پرتین کفارہ ہوں گے میں بیفتو کا اس کیلئے دیتا ہوں کہ جس نے روزہ کوحرام جماع یا حرام غذا سے توٹرا ہواوراس فتو کی کامدرک ابوالحسین اسدی کی وہ روایت ہے جو محمد ابن عثان کی جانب سے ان تک پہنچی اور ساس میں موجود ہے۔

عبداللہ بن جعفر حمیری کہتے ہیں کہ ایک توقیع مبارک محمہ ابن عثمان عمری کوان کے باپ کی موت کی تسلیت و
تعزیت میں صادر ہوئی ایک حصہ میں پرتھا''انال آلہ و اناالیہ د اجعو ن' ہم سب اس کے ہم پر تسلیم اوراس کے
فیصلہ پرراضی ہیں ، تمہارے باپ نے اچھی و نیک زندگی گزاری اور پسندیدہ وعمہ موت پائی ، اللہ نے ان پر دحمت
نازل کی اور اے اپنے اولیاء و دوستوں ہے گئی فرمایا، وہ ہمیشہ اس کے اولیاء کے امر و تھم میں کوشاں رہے اور جو
شے موجب تقرب خدا ہواس کی کوشش میں رہے ، خدا ان کے چیرہ کوشا دکرے اور ان کی لغزش سے حفاظت کرکے
تو تع کے دوسرے حصہ میں اس طرح لکھا تھا۔

کہ اللہ تمہار نے آتو اب کو زیادہ کرے، اور اس کو تمہارے لئے نیک بنائے ، تم سوگوار اور ہم بھی سوگوار ہوئے ،
ان کی جدائی نے تم کو پریشان کیا اور ہم کو بھی پریشان کیا ، بٹس امید دار ہوں کہ خدا وندشاد وخرم رکھے اور ان کی کمال
سعادت و نیکی بختی بیتی کہ اللہ نے ان کو تمہار اجیسا بیٹا عطا کیا جو ان کا قائم مقام ہواور ان کیلئے طلب رحت کرے
اور میں کہتا ہوں الحمد اللہ کیوں کہ پاک و پاکیزہ فقوس اپنی منزل میں ہیں اور جو پچھاللہ نے تمہار سے بارے میں اور
تمہارے پاس قرار دیا اس میں ہیں ، خدا دند تمہاری مدوکرے اور تم کوطاقت ور بنا سے تمہار ایشت پناہ رہے اور تم کو

محداین جعفرعبدالله میدی نے مولاصاحب الزمان است خطاکه کوفقهی مسائل بو جھے۔

نامهمیری:

بہم اللہ الرحمٰن الرجیم؛ خداوند آپ کی عرطولانی کرے اور آپ کی عزت وتائیداور آپ کو ہمیشہ سعادت وسلامتی میں رکھے، آپ پراپی نعمتوں کی زیاد تی کرے، آپ پراپ احسان اور بہترین عطیات وفضل کا اضافہ کرے اور مجھے آپ پر آنے والی مصیبتوں میں آپ کافدریہ قرار دے لوگ درجات عالیہ تک پہنچنے کے مشاق ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جے قبول کرلیں وہ قبول ہے اور جے اپنے سے دور کریں وہ بہت و کم ماہیہ ہے۔ بد بخت وہ ہے جوآپ کا نکالا ہوا ہو، میں اس سے خدا کی پناہ ما نگتا ہوں۔ خداوند آپ کی تائید فرمائے ہمارے شہر میں ایک گروہ ہے جو سب کے سب شہرت و شخصیت میں برابر ہیں اور ہر ایک اپنی منزلت کو لازم بجھتا ہے، کچھ روز قبل آپ صاحب الزمان کی توقع ان کے پاس پہنچی آپ نے ان سے فرمایا تھا کہتم لوگ ص (نام ہے) کی مدد کرو۔ اور اس توقع میں علی ابن محمد ابن حسین ابن ملک با دو کہ جو مرحوم (ص) کے داماد تھے کا نام ان ناموں کے درمیان نہیں تھا وہ اس وجہ سے بہت غمز دہ ہوا ار مجھ سے خواہش کی اس کی حالت آپ (امام زمانہ آپ کی ک خدمت میں پیش کروں کہ اگر توقع میں میرانام کسی سرزدہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے میں جان لوں تا کہ اس گناہ سے قو بہروں اگر کسی اور وجہ سے ہیں جان لوں تا کہ اس گناہ سے تو بہروں اگر کسی اور وجہ سے ہے تو بھے بتا کیس تا کہ میری تسکین خاطر ہوجائے۔

توقیع ہم نے فقط ان افراد کا جواب دیا، جنھوں نے ہم سے خط و کتابت کی تھی۔

خط: خدا آپ گی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ نے مجھے اپنے نضل وکرم کی عادت ڈالی ہے جو صرف آپ سے مخصوص ہے مجھ پر اپنالطف جاری رکھئے آپ کے پاس فقہاء ہیں میرے بچھ مورد نیاز سوال ہیں آپ میری خاطران سے بیان فرمادیں کہ امام ہادئی تا ہے روایت نقل ہوئی ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اگر کسی امام جماعت کو حالت نماز ہیں موت آجائے تو مامو مین کیا کریں؟

اماً المسلطان جواب دیا اسے بیچھے گئیں گے اور ایک ماموم اس کی جگہ کھڑا ہو کرنماز تمام کرے گا اور جس نے اسے مس کیا ہے وہ عنسل مس میت کرے گا۔

توقع: جس نے جسم کو تھینچاہے وہ صرف اپنے ہاتھ کو دھونے گا گر وقت موت تک ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا ہو جس سے نماز قطع ہوجاتی ہے تو نماز کوتمام کرے۔

ادرامام ہادی نقی لینتا ہے روایت ہے کہ جومردہ کے گرم جسم کومس کرے وہ صرف اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اگر جسم خسٹرا ہو گیا ہوتو عسل میت بھی کرے اور اس حالت میں امام جماعت کا جسم گرم ہوگا اور جبیبا کہا گیا ہے ممل کیا جا پڑگا

سوال: اگردہ شخص میت کے جم کواپے لباس ہے اس طرح کھینچ کہ بدن میں نہ ہوتو اس پیشل کیے واجب ہوگا۔

توقع ال صورت مين صرف باتھ دھونا واجب ہے۔

منازجعفر طیارے بارے میں سوال اگراس نمازے قیام یا قعود یارکوغ یا جود کی تبیجات کی ادانیگی میں کی سے ا جھول ہو جائے اور اسی مماز کی ووسری حالت میں اے یاد آجائے تو کیاس کا اس حالت میں اعاد و کرے جب یاد آ فائدانمازكوتمام كرے؟

توقع ان حالتوں میں جب بھی بھول ہوجائے جب بھی یادا جائے ای وقت اس کو بحالائے۔ سوال: ایک عورت کاشو ہر انتقال کر چکا کئے (عدۂ وفات کے سبب) کیا وہ اپنے شو ہر کی تشییع جنازہ کیلئے گھ ے ماہرنکل سکتی ہے؟

توقع: ان مراسم كى ادائيكى كيلي فكل على عــ

سوال: کیاریورت عدهٔ وفات کے درمیان ایے شوہر کی زیارت قبر کی خاطر جاسکتی ہے؟ وقع اليف وبركاز بارت قركيك جائيكن دات كوكس قيام نكر --

سوال: كياس كيلي فق لازم كاداكرن كيلي كر ي لكنا جائز بي ياجب تك عده فتم ز بوجائ بابرند

توقع اگرحق كاستله بيتو جائے اوراواكر ساوراً كركوئي حاجت ہواورانجام دينے والاكوئي ووسرانه موقع كا ے نکل کرادا کر سکتی ہے لیکن کہیں شب باشی نہ کرے۔

سوال: دا جب نماز دں ادراس کے علاوہ میں قر آئی سورتوں کی قر اُت کے ثواب کے بارے میں امام ہادگی تعلق نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ جس نے اپنی نماز ہیں سورہ قدر نہیں پڑھااس کی نماز کیے قبول ہے؟ دوسری روایت جس نماز میں سور وُ تو حید نہ بڑھی جائے وہ ٹامکس ہے۔

دوسری روایت: جو محض قماز فریضه میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کرے اسے تمام دنیا کے برابر ثواب ملے گا کیا دونوں مذکورہ روایات کے دونوں کوچھوڑ کرسورہ ہمڑہ کا پڑھنا جائزے جبکہ بغیرسورہ قندروتو حید کے کوئی نمازمقبول

تو لیع: سودول کے ثواب وہی میں جومروی میں اور جب اس ثواب والے سور ہ کور ک کر دیا جائے اور سور ہ قدروتو حیدی فضیلت کے سبب اس کی جگہ پر دونوں میں ہے تھی ایک کوییٹر ھاجائے تو اسے پڑھے ہوئے سورہ کا میمی نثواب ملے گا آورمتر و کہ سورہ کا بھی ثواب ملے گا اورنماز میں ان دونوں سوروں کے علاوہ بھی بڑھنا جائز ہے اور

نماز بھی تمام ہے کیکن اس نے فضیلت واستحباب کورک کردیا ہے۔

سوال: وواع ماہ رمضان کب ہے؟ اس ہارے میں ہمارے ساتھیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا ہے بعض کہتے ہیں کہ آخری رات میں دعاءو داع ماہ رمضان پڑھی جائے ، بعض کہتے ہیں کہ آخری دن جب ماہ شوال کا خاند ویکھا جائے؟

تو قیع: اعمال ماہ رمضان اس کی راتوں کو انجام دیا جاتا ہے اور دعائے وداع ماہ رمضان شب آخر میں پڑھی جائے گی اگر مہینہ میں کی کا خوف ہو (۲۹ دن ہوں گے ) تو اس کی دورات تلاوت کی جائے۔

سوال: آیات قرآنی (بیشک میقرآن ایک معزز رسول کابیان ہے) کیا رسول سے مرادمجر مٹھیائیٹم رسول خدا جن؟ (وہ صاحب قوت ہےاور عرش کی بارگاہ کا کمین ہے) اس آیت میں ذی قوق اصاحب قوت سے کیا منظور ہے؟ (وہ دہاں قابل اطاعت اور پھرامانت دارہے)اس اطاعت سے مراد کیا ہے دہ کہاں ہیں؟

" (سوره تكوير، آيت ۱۹،۲۰،۱۹)

اس مسئلہ کا کوئی جواب نبین آیا۔

خط کا حصہ: خدا آپ کی عزت کو دوام بخشے، آپ کے ایک مورد وثوق ایک نقید نے مجھ سے ان مسائل کے بارے میں آپ بارے میں آپ بارے میں آپ بارے میں آپ کے بتائے ہوئے مطالب کی بھی تشریح کی اور اس کو مطمئن کر دیا اور کہا کہ خدا کی دی ہوئی نعتوں کا حساب کرو۔
مہر بانی فرما کرمیرے اور تمام برادران کیلئے دنیا و آخرت کی خاطر ایک جامع دعا بیان فرما کیں کہ جس کے ذریعہ انشاء اللہ ہم ثواب حاصل کریں۔

توقع: خداوندعا لمتمهارے اور تمهارے بھائیوں کیلئے دنیاوآ خرت کی نیکی و بھلائی فراہم فرمائے۔ مثل نامداول:

محداین عبدالله تمیری کا دوسرا خطامول صاحب الزمان عج کے نام۔

خدا آپ کی عزت کودوام بخشے میرے خط پرایک نظر فرمائیں اور اس کو آسان بنا کر لطف فرمائیں تا کہ آپ کے دوسرے احسان وکرم کے ساتھ اسے بھی انبے او پر زیادہ کروں۔ میں اس وفت مختاج ہوں کہ آپ میری خاطر ایک فقیہ سے سوال سیجئے کہ اگر نمازی تشہداول سے تیسری رکعت کیلئے کھڑ اہو کیا اس پر تکبیر کہنا واجب ہے؟ کیوں کہ ہمار ہے بعض اصحاب کا قول ہے کہ تکبیر کہنا واجب ہے یا صرف "بحول الله وقوته اقوم واقعد" كبناكافي --

جواب اس مورد میں دوحدیث موجود ہے۔ ایک حدیث سے کہ جب نماز کی ایک حالت ہے ( قیام سے قعود یااس کے برنکس) دوسری حالت میں جائے تو تکبیر کہنا جاہتے۔ دوسری سے کہ جب نمازی دوسرے جدہ سے اپنا سر بلندکرے اور تکبیر کیے اور پھر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہوجائے اس قیام میں بیٹھنے کے بعد اس پر کوئی تکبیر نہیں ے اس طرح تشہداورے جوای طریقہ پرجاری ہوگا۔اس موردمیں جس حدیث پرعمل کروورست ہے۔

سوال: كبانان كي أنكموهي مين نمازيز هناجائز ٢٠

نمازی کے لئے اس میں نماز مکروہ ہے مطلق حکم بھی ہےاور عمل مکروہ ہے۔

سوال ایک شخص نے قربانی کا ایک جانورا یک مردغائب کیلیے خریدا تا کدمیدان منی میں لے کرائے *کرکرے* لیکن وفت ذیج منیٰ میں شخص عائب کا نام فراموش کر گیا اوراس کونح کردیا اس کے بعد یاداً یا پیقر ہائی اس شخص کی طرف ہے کافی ہوگی انہیں؟

جواب کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی اس مخص کیطرف کافی ہے۔

سوال: ہمارے قریب کیڑا بنانے والے مجوی ہیں جوم دار کھاتے ہیں <sup>خس</sup>ل جنابت نہیں کرتے اور ہمارے لئے كيرابناتے بيں كياس لباس كودهونے سے يبلے اس ميں نمازير هنا جائز ہے؟

جواب:اس میں نماز ادا کرنے میں کوئی عیب نہیں۔

سوال ایک شخص تاریکی میں نماز شب پڑھ رہاہےاور جب وہ مجدہ کرتا ہے قو غلط اورا بنی پشیمانی کوقالین یا چیڑہ

پررکھ دیتا ہے جب سراٹھا تا ہے تو تجدہ گاہ کو یا تا ہے آیادہ تجدہ کا اعادہ کرے پانہیں؟

جواب جب تک مکمل مینانیس ہراٹھا کر تلاش کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

سوال بمحرم نے حالت احزام میں سامیہ بان کو ہنادیا، کیا ہودج کی لکڑیاں اور اس کے بقیہ چیزوں کو بھی ہٹانا

ا ضروری ہے ہائمیں؟

جواب:ان سب کے نہ ہٹانے میں کوئی افغ نہیں ہے۔

سوال بحرم بارش سے اپنے کیڑوں اور سامانوں کو بچانے کیلیے محمل میں اپنے سر پر چھتری لگاتے ہیں کیا پیمل جائز ہے؟

جواب آگر میمل راسته مین محمل کے اندرانجام دے تو ایک قربانی کرنا باہے۔

سوال: ایک شخص نیابت میں حج بجالا رہاہے احرام باندھتے وقت اس کا نام لینا ضروری ہے یانہیں؟ کیا واجب ہے کہ وہ ایک قربانی اپنی جانب سے کرے اور دوسرے نائب کی طرف؟ یاصرف ایک کافی ہے؟

جواب:ایک قربانی کافی ہے،ورندکوئی حرج نہیں۔

سوال مردكيلي ريشم كركيرون من احرام باندهناجائز بيانبين؟

جواب كوئى حرج نبيل ،قوم صالحين في احرام اى طرح باندها

سوال: كيامهي كيليخ ايسے جوتے ميں نماز پر صناجائزے جس ميں نوک نه ہوگر وہ تعيين كونہ چھيا تا ہو؟

جواب: جائز ہے ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی آسین یا اس کے شلوار میں لوے کا جا تو یا گئی ہے کیا ہے

عمل جائزہ؟

جواب: جائزے۔

سوال: ایک شخص سفر حج میں اہل سنت کے قافلہ کے ہمراہ ہے وہ سکنے (میقات) سے احرام نہیں بائدھتے اور وہ شخص اپنے کوظا ہر کرنے سے ڈرتا بھی ہے تو کیااس کیلئے میقات سے تاخیر کرکے ان کے ساتھ احرام باندھنا جائز ہے یا جائز نہیں کدوہ احرام اپنے میقات سے باندھے؟

جواب: اپنے میقات ہے احرام باندھ لے اور اپنالباس پہن لے اور دل میں تلبیہ کہدیے جب ان کے میقات پنچے تواس کا ظہار کرے۔

سوال: جس جوتے کا چڑہ وقت و باغت بد بودار ہوجائے کیا اس کا پہننا جائز ہے کیوں کہ بعض اصحاب کا کہنا ہے اس کا پہننا مکر وہ ونالیندہے؟

جواب: جائز ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔

سوال: دربار ہُ متولی وقف متولی اپنے اختیار کے تمام اموال کوحلال بجھتا ہے اور ان کے مصرف میں کوئی پر ہیز نہیں کرتا بھی میں اس کے گاؤں جاؤں یا اس کے گھر جاؤں وہاں غذا تیار ہو مجھے کھائے کیلئے بلایا جائے ،اگر میں نہ کھا وں تو وہ اس کے سبب دشنی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ہماری غذا کھانا حلال نہیں سمجھتا، دراین صورت ہیں اس کی غذا کھاسکتا ہوں اور بعد میں اتن ہی مقد ارصدقہ دیدوں؟ اور کتناصدقہ ہوں؟ اگریمتولی دوسرے کوہدبیدے اور میں حاضر ہوں اور مجھ سے بھی بچھ لینے کو کیے میں اچھی طرح جانتا ہوں بیمتو کی وقف کے اموال لینے سے کوئی ر بیرنبیں کرتا، اگران میں کچھ لےلوں تو کیا کروں؟

جواب:اگراس شخص کے پاس اس کےعلاوہ بھی ذرائع آمدنی ہوتو گھانا کھا بکتے ہواور مدیہ لے سکتے ہول ورنہ جائزنہیں ہے۔

سوال: ایک شخص حق برست ہے متعد کا معتقد بھی ہے اور رجعت کا بھی قائل ہے اس کے علاوہ اس کے ایک بوی ہے جواس کے تمام امور میں موافق مددگار ہے، ہاں اس مخف نے اپنی بیوی سے عہد کیا ہے کہ اس کے رہتے ہوئے دوس سے سے ندعقد کرے گا اور خدمتعد اور ند کنیز لے گا اس عبد کوانیس سال ہو گئے اور اسپے عبد برباتی بھی بے لیکن مجھی بھی مہینوں گھر ہے باہر رہتا ہے اور متعد بھی نہیں کرتا اور اس کی خواہش بھی نہیں کرتا لیکن وہ و کیور ہاہے کہ اس عمل ہے اس کے ساتھی ، بھائی ، بیٹے ،غلام ووکیل اور دوسرے افراداس کو بیت نگاہ ہے دیکھتے ہیں پھر بھی وہ ا بنی زوجه کی نحبت اوراسیے اوراس کے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے اپنے عہد و پیان پر باقی رہنا جا ہتا ہے نہ کہ متعہ حرام خامتائے،اس کر کرنے سے اس برکوئی گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب: اس کیلئے مستحب ہے کہ منعہ کر کے اطاعت خدا انجام دے تا کہ معصیت کا عہد وحلف اس سے زائل ا ہوجائے جا ہے ایک ہی مرتبہ کیوں ندہو۔

محمد ابن عبد الله حمیری کے دوسرے خط کے سوالات کے جوایات جوافھوں نے مولا صاحب الزمان کی خدمت مير ، ١٩٧٧ ه مير لكها تها .

سوال: محرم نے اپنے افراد (لجام یالنگی) کو پیچھے ہےمضبوط کیا اور لمبا کر کے اپنی گردن پر ڈالا اور اس کے دونوں طرف کوان کی جانب ہے اوپر لا یا اور کمر میں ایک ساتھ جمع کرکے بائدھ دیا اور دوسرے دونوں طرف کو وونوں بیروں کے درمیان سے نکال کرران کی طرف اوپر لے کیا اوراس کے دونوں طرف کوران کی مفصل ہے حکم کیاادروہ اس شلوار کے مشابہ ہے جوتمام اعضاء کو چھیاتی ہے کیوں کہ ہم ازار کو پہلے سنتے ہیں کہ کوئی شخص جب ا ہے اونٹ پرسوار ہوتا ہے وہ جگہ آشکار ونمایاں ہوجاتی ہے بیمل ستر و بوشش کیلئے ہے کیا بیمل جائز ہے؟ جواب امام زماند جائز ہے کہ محرم جیسے جا ہے ازار ولنگی باند ھے بس شرط یہ ہے کہ بینی لگانے ہے اور سوئی کے استعال کرسکتا ہے مگراس استعال کرسکتا ہے مگراس استعال کرسکتا ہے مگراس سے لئی بیل نہیں سکتا اور اس کے ذریعے بعض حصہ ہے تھی سے سے اور جب اس سے ناف اور اپنی دونوں رانوں کو چھپا ہے تواں کے دامن کو او پراٹھا لے کیوں کہناف اور زانووں کا چھپنا اجماع اور سنت میں سے ہے اور مارا پہندیدہ ہے کہ محرم معمول کے مطابق احرام باند ھے۔

سوال: کیامحرم کیلئے جائز ہے کدازار (لنگی) کے اوپرکوئی دوسراعکزابا ندھے تاکدہ مضبوط رہے؟ جواب امام عصر عج جمرم کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ لنگی کمی دوسری چیز سے باندھے خواہ کوئی عکزا ہوخواہ دوسری شے۔

سوال: کیانمازی (انسی و جھٹ و جھی لیلندی فیطو السمواتِ و الارصِ حینفا مُسلِما) کے ساتھ (علی مِلةِ اِبوَاهِمَ وَ دِینِ مُحَمَّد) کہنا جائزہ؟ کیوں کہ امارے بعض اصحاب کا قول ہے کہ جس نے علی دین محمکہ اس نے بدعت کیا کیوں کہ ہم نے عمازی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث نہیں پائی ہے سوائے ایک حدیث کی حدیث نہیں پائی ہے سوائے ایک حدیث کے جوقاسم این محمد نے اپنے جدحس این داشد سے کتاب الصلوة میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق میلئی نے حسن این داشد سے فرمایا تم تماز میں توجہ کیے کرتے ہو؟ اس نے کہا حدیفا مسلماً تک کہتا ہول۔

المام صادق المسلماوات و الارض على على الله المسلماوات و الارض على الله المسلماوات و الارض على ملة السراهيم ودين محمد و منهاج على على ابن ابيط الب والاهتمام بآل محمد حنيفام سلماوما انامن المشركين"

جواب امام عصر: نماز میں اس کا پڑھناواجی امرنیس ہے اور یغیر کسی اختلاف کے اس طرح پڑھناست مؤکد

"وجهت وجهى للذى فيطر السماوات و الارض حنيفا مسلما على ملة ابراهيم ودين محمد وهدى اميرالمومنين وما انا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله وب العالمين لا شريك له ولذالك امرت وانا من المسلمين، اللهم اجعلني من المسلمين

وہ فقیہ (امام زمانہ بج ) جس کے علم میں کوئی شک نہیں ہے فرما تا ہے کہ دین برائے محمہ ہے اور مدایت امام علیقتا کیطر ف سے ہے کیوں کہ مدایت اس کی نسل میں تاروز قیامت ہے اس جوابیا ہوگا وہ مدایت یا فتہ ہے اور جوشک کرے اس کے یاس دین نہیں اور ہدایت کے بعد گمراہی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

سوال: کیانماز میں قنوت کے بعدا پنے ہاتھوں کوصورٹ وسینہ پر پھیرنا جائز ہے (بیا کیے حدیث کے سبب ہے کہ بیٹک خداوند تعالیٰ اس سے ہزرگ و ہرتر ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ والیس کردے بلکہ وہ اسے اپنی رحمت سے برکرتا ہے ) یا جائز نہیں ہے؟ بیٹک ہمار بے بعض اصحاب قائل ہیں کہ بیا کیٹ نماز کا ایک عمل ہے؟

جواب امام زمانہ نئے: نماز فریضہ میں اپ ہاتھوں کواپنے صورت وسینہ پر پھرنا جائز نہیں ہے، اور جس چیز پڑل کرنا جاہئے وہ بیز ہے کہ جب نماز فریضہ کے تنوت میں ہاتھ اٹھائے اور دعاسے فارغ ہوجائے تو دونوں ہتھیا یوں کو آئرام سے سینہ کے برابر سے گھٹنوں تک لائے اور تکبیز کہدکرزکوع میں چلا جائے، وہ حدیث صحیح ہے مگروہ تھم نماز نوافل شب وروز کسلئے ہے نہ کہ فرائض میں اور اس بڑمل کرنا افضل ہے۔

سوال: نماز واجب کے بعد سجد ہُ شکر کا کیا تھم ہے بعض اصحاب بدعت کے قائل ہیں ، کیا نماز واجب کے بعد اس کا بجالا نا جائز ہے؟اگر جائز ہے تواس کونماز مغرب میں نا فلہ مغرب کے بعد انجام دیں یااس سے قبل؟

جواب امام زمانہ عج بحیرہ شکر واجب ترین وارزم ترین آ داب وسنت میں سے ہے، جواس کے بدعت کا معتقد مووہ وین خدامیں اختر اع وبدعت کے ارتکاب کا ارادہ رکھتا ہے۔

اور روایت ندکورہ کہ مجدہ شکر مغرب کی تین رکعت کے بعدیا نافلۂ مغرب کی حیار رکعت کے بعد اختلاف ہے، تو جان لینا چاہئے کہ نماز واجب کے بعد نوافل کے او پر دعارت بیج کی نضیلت الیں ہے جیسی کہ نماز وں کی نوافل پر ہے، کیل مجدہ اور کیجھ دعا کیل تشہیح واجب نماز کے بعد بہتر وافضل ہے۔ اگر چہ بعد نوافل بھی جائز ہے۔

سوال: ہمارے برادردینی کے پاس ایک زرخیز زمین ہے اس کے پیلو میں ایک بنجر زمین بھی ہے جس میں بادشاہ کا حصہ ہے اور ہمارے بھائی اس میں زراعت کرتے ہیں کیکن اس سے بادشاہ کے کام کرنے والے لوگوں کواذیت ہوتی ہے اور وہ اس زمین کی تمام پیداوار ہے تعرض کرتے ہیں ، اور وہ زمین خراب ہونے کی وجہ سے کوئی قیمت نہیں رکھتی وہ زمین تقریبا بیس سال سے بنجر ہوگئ ہے اور بادشاہ ان زمینوں کو نہ بیچنے ویتا ہے اور نہ
کرامیہ پردینے ویتا ہے کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ زر خیز زمین اس سے قبل بادشاہ کیلئے وقف مقبوضہ ہے لہذا اس کی
خرید وفر وخت صرف بادشاہ ہی سے ہوسکتی ہے اور وہ صحیح راستہ ہے ، اور اس نے خود حفاظت ومصلحت اور زمینوں کو
آ باد کرنے کا بیتا نون وضع کیا ہے چونکہ باوشاہ کی مردہ و بنجرز مین کواس زر خیز ویژ آ ب زمین کی برکت سے رونق
ملتی ہے اور خرید وفر وش کے سبب بادشاہ والوں کی طبع و لا کے کوشیس پہنچتی ہے ، اگر میمل جائز نہیں ہے تو آ پ جو
فرما کیں میں وہی کرتا ہوں؟

جواب امام زمانی ایک مرد نے ایک عورت کوخارج از رحم (کوئی بچہ بیدا نہ ہو) اپنے لئے حلال کیا اور بچہ ہونے سے ڈرایا بھی لیکن دہ عورت اتفا قاصا حب فرزند ہوگئی پہلے تو اس نے اس بچہ کو قبول نہیں کیا لیکن شک وردیہ کے ساتھ بعد میں قبول کرلیا اور بچہ اور مال کے خارج کو پورا کرتا رہا یہاں تک کہ ماں کا انقال ہوگی بھر بھی بچہ کے خارج دیتارہا مگراس کی نگاہ میں بچہ مشکوک ہی رہا اور اسے اپنے سے الگ ہی رکھا اگر آپ فرما کمیں کہ اسے بچہ کو اپنی اولاد کے ساتھ رکھنا چاہئے تو دہ و میا ہی کرے اور اگر تھم دیں کہ بچھ مال اسے دے کر اس کے تق سے برطرف بوجائے تو دہ وہ میا ہی کرے اور اگر تھم دیں کہ بچھ مال اسے دے کر اس کے تق سے برطرف بوجائے تو دہ وہ میں کہ بھر مال اسے دے کر اس کے تق سے برطرف بوجائے تو دہ وہ بی کام کرے ؟

۔ جواب آمام زمانیشاغ جملیت زن کس انداز ہے ہے اس کے لحاظ سے حکم مختلف ہے، دوبارہ وضاحت کے ساتھ ککھوتا کہ بخواست خدا بچہ کے بارے میں جواب جان سکو۔

المطلقاك درخواست كى توآپ نے اس طرح جواب ديا۔

خداوندعالم خودجس کا اہل ہے اس کو معاف فرمائے نہیں سب خودان کی خدا کی جانب توجہ اوران کے مرحوم باپ کے حالت کی رعایت اوران کی ہم سے قربت کی وجوں سے ہے، ہم ان کی پاک نیت جائے کے بعدان سے راضی وخوشنو دہوگئے ،اوران کی ہم سے قربت کی وجوں سے ہے، ہم ان کی پاک نیت جائے کے بعدان سے راضی وخوشنو دہوگئے ،اوران کے تخاطب سے ہم آ گاہ ہوئے کہ جس چیز نے ان کو خداسے نزد کی وتقرب بخشاہ وہ خدا کی خوشنو دکی اور رسول اور اس کے اولیاء کی رضایت ہے جس کا ہم نے آغاز کیا ہے ، ہم خداسے اس کے وہ خدا کی خوشنو دکی اور رس کی اپنی پیند و واسط سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی نیک وعمدہ آ رز وَل کو برلائے اور ان کے وہ بی و دیوی امور کی اپنی پیند و مسلمت سے اصلاح کرے ،وی قادر وقوی ولی وہر برست ہے۔

محد بن عبدالله حمیری نے ایک دوسرا نطر ۳۰۸ همیں مولا صاحب الزمان الله چند دوسرے مسائل کے ساتھ اس

انداز سےلکھا:

بهم الله الرحلن الرحيم ؛ خداوند تعالى آپ كي عمر طولاني فرمائے ، آپ كي عزت وكرامت اور سعادت وسلامتي كو دوام بخشے اور آپ پراپی نعتوں کو کمال تک پہنچائے ،ایے عمدہ احسان و بخشش اور انعام ونفل و بہاورا بنی بہترین تقسيم كوايني آب يرزياده كربء اور برحادثه يس مجھ آب يرقر بال كرب-

سوال: ہمارے یہاں بہت سے بوڑھے و کمز در مرد دغور تیں ہیں جوٹمیں سال سے زیادہ کے عرصہ سے ماہ رجب میں روز ہ رکھتے ہیں اور اے ماہ شعبان ورمضان ہے متصل کر دیتے ہیں ،ایک راوی صحالی نے حدیث قل کرتے ہوئے کہا کہان کے روزے معصیت ہیں؟

جواب امام عصر عج : فقید فرما تا ہے : رجب میں پندرہ روز روزہ رکھے پھرسلسلة قطع كرد مے سوائے اس كے كم اس درمیان مین روزے اینے قضا کی نیت ہے رکھے جیسا کدحدیث میں ہے کد (بیشک قضاروزول کیلئے بہترین مبیندرجب کامہینہ ہے)

سوال: آیک مخص در حال سفرمحمل میں بیضا ہواہے اور راستہ میں قد آ دم کے برابر برف جمی ہوئی ہے وہ پریشان ے کہ اگر اترے تو برف میں دفنس جائے گاوہ اپن جگہ پر ہے اور برف کی کثرت وشدت کی وجہ نیچے پیر بھی نہیں رکھ سکنا، کیااس عال میں محمل کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیت ہے ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کیا ہم کو بھی اعادہ کرنا

جواب امام عصر مج ضرورت وخی کے وقت الیا کرنے میں کوئی حری نہیں ہے۔

سوال: ایک نمازی جماعت میں اس وقت پہنچاہے کہ امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں اس کے ساتھ شریک ہوجاتا ہےاوراے اپنی ایک رکعت حساب کرتا ہے لیکن ایک صحابی معتقدہے کہ جب تک کوئی رکوع کی تکبیرامام سے نہ ہے اے ایک رکعت شاربیں کرسکتا؟

جواب امام عصرع ؛ اگر رکوع میں ایک شیج کے برابر بھی امام ہے کمتی ہوجائے ایک رکعت شارکرے گاجا ہے

سوال: ایک شخص نے نماز ظهر پڑھی اورنمازع *هر شروع کر* دی۔ جب عصر کی دورکعت پڑھ چکا تو یقین پیدا ہوا کہ اس نے ظہر کی دور کعت پڑھی ہےوہ کیا کرے؟ جواب الم عصر: اگر دونوں نماز کے درمیان حدث صادر ہو جومطل نماز ہے تو دونوں کا اعادہ کرے ورندای باتی دورکعت نماز کو بقید نماز ظہر کی نیت ہے پورا کر لے اور اس کے بعد نماز عصر پڑھے۔ سوال: کما الل بہشت کے درمیان تولدو تناسل واقع ہوگا؟

جواب امام عصر عج بہشت میں ندخمل ہوگا، ندولادت، ندجیض، ندنفاس، ندکوئی مشقت طفولیت، جیسا که خداوند فرما تا ہے کہ بہشت میں ہروہ شے ہے جس کی ول خواہش و آرز دکریں اور آئٹھیں دیکھنے سے لذت پائیں، جب مومن فرزند کی خواہش کرے گا خدا بغیر حمل وولادت وغیرہ کے اس کی خواہش کے مطابق پیدا کردے گا جس طرح اس نے حضرت آرم کو پیدا کیا۔

سوال: ایک مرد نے ایک عورت سے عقد موقتی (متعہ) کیا ابھی بچھ دن باتی ہیں اور مرد نے وہ ایا محورت کو معان کردیا حالانکہ مدت بخشنے سے تین روز قبل عورت حاکصہ ہوئی ایس حالت میں اس پاکیزگی کے بعد دوسرے مرد سے متعہ کرسکتی ہے؟ یامزید دوسر سے چیش سے پاک ہونے کے بعد متعہ کرنا چاہئے؟

جواب امام عصریج : اس کے علاوہ دوسرے چین سے پاک ہولے تب عقد کرے گی کہ اس عدہ کا کمترین وقت ایک کمل حیض سے پاک ہونا ہے۔

سوال: کیامبروص دمجذوم ومفلوج کی شهادت و گوائی قائل قبول ہے؟ کیوں کہ ہم تک حدیث پنجی ہے کہ افراد معلول وافرادسالم پرمقد نہیں ہو کتے ؟

جواب امام عصر عج اگر بھاریاں بیدائش ہوں تومقبول نہیں ہورندقا بل قبول ہے۔

سوال: آ دى كيلية ابن زوجه كى بني في عقد كرنا جائز ب كنيس؟

جواب امام عفر مج : اگراس مرد کے گھریں پلی بوقعی ہوتو جائز نہیں ہے، اگرابیانہ ہوا دراس کی مال بھی اس کے حملہ عقد میں نہ ہوتو اس بارے میں جواز کی حدیث مروی ہے۔

موال: کیاجائز ہے کے ورت کی بیٹی کی بیٹی ہے نکاح کرے اور پھرائ کے بعدائ کی نافی ہے شادی کرے؟ جواب امام عصر نے: اس بارے بیل منع وحرام ہے۔

سوال: ایک شخص دوسرے ہے ایک ہزار درہم طلب کرتا ہے اور شاہد عدل بھی پیش کرتا ہے ، دوسرے حوالہ میں پانچ سودرہم کا طالب ہے اس میں شاہد عادل رکھتا ہے ، ایک اور حوالہ میں تین سودرہم کا دعویٰ کرتا ہے اس کیلئے بھی گواہ رکھتا ہے، قرضدار کہتا ہے کہ بیسب حوالہ ای ایک ہزار درہم میں داخل ہیں اور قرض خواہ منکر ہے، اس صورت میں وہی ایک ہزار درہم ایک مرتبہ دے یا جس مقدار میں شاہد موجود ہے اسے اداکر نا جا ہے؟ اور اس میں حوالہ میں استناء نہیں ہے اور ہرایک جداگانہ حوالہ ہے

جواب امام عظرتنا، قرضدارے ایک ہزار درہم جو بلاشبہ ہے لیاجائے گا اور قرض خواہ باتی کیلئے تم کھائے گاور نہ اس کوچی نہیں ملے گا۔

سوال خاک شفا کومیت کے ساتھاس کی قبر میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب امام عمر عج اسے میت کے ساتھ اس کی قبر میں رکھاجائے اس سے حوط کیاجائے۔

سوال: روایت از طرف امام صادق میلاندا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے اساعیل کے بفن پر کھوایا تھا (اساعیل گواہی دیتا ہے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں) کیا ہمارے لئے بھی جائز ہے کہ ہم بھی اس جملہ کوخاک شفایا دوسری شے ہے کھوائنس؟

جواب امام عصر عج بال وجائز ہے۔

سوال: کیاخاک شفا کی شبیج بنانا جائز ہےاور کیااس میں کوئی فضیلت ہے؟

جواب امام عصریج: ایسای کرو کیوں کہ اس سے بہتر و برتر کوئی شیجے نہیں ہے، اس کی فضیلت میں یہی کافی ہے

كەكوئى تىنىچى پۇھنا بھول جائے اورتىپىچ كوخركت دىتار ہے تو بھى اس كىلئے نۋاب تىنىچ لكھا جائے گا۔

سوال: فَاكْ شَفَا كَ سَجِده كَاه رِسِجِده بُوسَكَمَا بِ اوراس مِن كُولَى فَضِيلَت بِ؟

جواب امام عمر رعج جائز ہے اور اس میں فضیلت بھی ہے۔

سوال: ایک مردمومی قبرائم معمومین کی زیارت کرتا ہے کیا جائز ہے کہ وہ قبر پر بجدہ کرے؟ یا قبر کوقبلہ نماز قرار دے؟ یاسر بانے پایائتیں نماز بڑھے؟ یا قبر کا پیچھا کرکے نماز بڑھے؟

جواب امام عصریج قبر پر مجده کرنا کسی بھی واجب یا نافلہ بیاز یارت میں جائز نہیں ہے اور جس پڑمل کرنا جائے وہ بیرے کہ دا ہے رخسار کوقبر پر رکھے ،اے قبلہ قرار نہیں دے کتے ،نماز نہ قبر کے سامنے جائز ہے نہ اس کے دا ہے اور نہ بائمیں کیوں کہ نہ امام عصوم پر مقدم ہو کتے ہیں نہ اس کے مساوی ۔

سوال: کیانمازی کیلئے نماز فریضہ یا نافلہ کی حالت میں اپنے ہاتھ میں تبیج رکھ کر پھراتے رہنا جائز ہے؟

جواب امام عصر عج: اگر مهوه غلطی کاخوف ہے قوجائز ہے۔

سوال: بائين باتھ سے تبیع پڑھناجائز ہے انہيں؟

جواب امام عصرع: جائز ہے، والحمد للدرب العالمين \_

سوال: ازطرف حضرت نظینظاوقاف کے فروش کے بارے میں سوال ہواہ (اگر وقف افراد پر ہواوراعیان اعقاب مال وقف شدہ وموقوف علیہ افراد) موجود ہوں اور افراد پیچنے پر داختی ہوں توبید کی اسلے ہے اور اسے پچ سکتے ہیں؟ آگر سب راضی نہ ہوں تو کیا ان میں بعض افراد فروخت کر سکتے ہیں یا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ سب راضی نہ ہوں؟ وقف غیر قابل فروش کے بارے میں بیان فرمائیں؟

جواب امام عصرع :امام سلمین پر دقف شده اشیاء قابل فروژنبیں ہے،اگرمسلمانون کے ایک گروہ پر دقف ہو تو ہرا کیکو بیچنے کاحق ہے چاہے دہ متفرق ہو کر بیجیں یا متحد ہو کر بیچیں \_

> سوال: کیامخرم زیر بغل اور پسینه کی بد بوکیلئے کوئی مادہ اور خوشبو کی خاطر تو تیار کھ سکتا ہے۔ ع

جواب امام عفررعج بال جائز ہے۔

سوال ایک نابینانے بینائی کے دفت ایک گوائ دی پھر بینائی ختم ہوگئی اور نابینا ہو گیا اور اب اپنی تحریر نہ در کھرسکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ پیچان سکتا ہے ایسے مخص کی گوائی قابل قبول ہے یا نہیں؟ اور اگر اسے اپٹی گوائی یا دہوتو کیا دوبارہ گوائی دینا جائز ہے؟

جواب امام عصر عج: اگراہے گواہی وزمان یا د ہوتواس کی گواہی تبول ہے۔

سوال ایک محف نے ایک زرخیز زمین یا کوئی چو پاید دقف کیااور بعض و کلاء دقف کی خود گوا ہی دیتا ہے پھر وکیل کا انتقال ہوجا تا ہے یا اس سے امور دگر گول ہوجاتے ہیں اور دوسرامتو لی بن جاتا ہے۔ کیا جائز ہے کہ پیخص وکیل گذشتہ کے جانشین کیلئے گوا ہی دے جبکہ اصل دقف ایک نفر ہی کیلئے ہے؟

جوابِ امام عصر نج :اس کے علاوہ جائز نہیں کیوں کہ وکیل کیلئے گواہی کونہیں بیان کیا گیا ہے صرف ما لک کیلئے گواہی کا ثبوت ہے حالانکہ فریان خدا ہے کہ گواہی کوخدا کیلئے قائم کر <sub>و۔</sub>

سوال: نمازی آخری دورکعت کے بارے میں روایات بہت ہیں، پھر بیان کرتی ہیں کے صرف سورہ حمد پڑھنا افضل ہے پچھ صرف شیع کوافضل کہتی ہیں،ان دونوں میں ہے کس کوفضیات ہے تا کہ ای پیمل کریں؟ جواب امام عصر نجے: ان دونوں رکعت میں سور ہُ حمد کی قرائت تعیج کوشنح کردیا ہے کیوں کہ امام ہادگی گئا ہے روایت منقول ہے کہ بغیر سور ہُ حمد کے ہرنماز ناقص وناتمام ہے سوائے بیاروں اوراس کثیر السہو کیلئے جو ہو کے سبب نماز کا خوف رکھنا ہے۔

سوالی ہوا ہے۔ یہاں مشہور ہے کہ اخروٹ کاشیرہ در دحلق اور گرفگی آ داز کیلئے مفید ہے لوگوں کے در میان اس کا طریقۂ استعال اس طرح ہے کہ نیم پخشتازہ اخروٹ لیس اور اس کوکوٹ کوٹ کرزم کرلیں اور اس کا پانی نچوڑیں، صاف کریں، اور اتنا پکا کئیں کہ آ دھا ہو جائے پھرینچا تار کر سم گھنٹہ رکھ دیں پھراس کا چھٹا حصہ اس میں شہد ڈالیس اور آگریں کو تکا لیے جا کمیں اور پھر نصف مشقال اور آگری کو تکا لیے جا کمیں اور پھر نصف نصف مشقال نوشادر وزاج پانی خوب ملالیں اور شیرہ اس میں ڈال دیں اور اس کے برابرزعفر ان محوق بھی اس میں ڈالیں اور سے سفیدی تکا لیے جا کمیں یہاں تک مثل شہد کے توام ہوجائے اس کے بعد آگ سے اتار کر شمنڈ اکریں اور اس کو پیکیں ، اس کا بینا جا کئیں یہاں تک مثل شہد کے توام ہوجائے اس کے بعد آگ ہے۔ ان کہ بعد آگ ہے۔ ان کے بعد آگ ہے۔ ان کی بعد آگ ہے۔ ان کہ بعد آگ ہے۔ ان کی بعد آگ ہے۔ ان کے بعد آگ ہے۔ ان کی بعد آگ ہے ان کی بعد آگ ہے۔ ان کی بعد آگ

جواب امام عصر عجج: اگراس کی زیادہ مقد ارمست آور ہواور حالت میں تبدیلی کردے تواس کی کم وزیادہ ہر مقد ار حرام بے کیکن اگر اس سے پچھا شرمستی نہ ہوتو حلال ہے۔

سوال:اگر کسی کوکوئی حاجت چیش آ جائے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے میں متر دوہواس کے بعد دوانگوٹھی کے ان میں ہے ایک پر ہاں (افعل) تحریر کرے اور دوسرے پڑئیس (لاتفعل) پھر کئی مرتبہ خداسے طلب خیر کرے پھر ان میں ہے ایک نکالے اور اس پڑمل کرے بیطریقہ جائز ہے کہیں؟اس کا عامل و تارک استخارہ شرقی موافق ہے ایا کوئی دوسری قتم ہے؟

> جواب امام عصر عج : حضرت امام ما دلی این جوطریقه بتایا صرف و بی استخاره رقعه ونماز ہے؟ سوال: نماز جعفر طیار کس دفت افضل ہے؟ کیا اس میں تنوت ہے؟ اگر ہے تو کس رکعت میں ہے؟

جواب امام عصریج : افضل اوقات روز جمعه وقت ظهر ہے پھر رات و دن میں کمی وقت بجالا نا جا کڑ ہے ، قنوت دو مرتبہ ، دوسری رکعت میں تنجل از رکوع اور چوتھی رکعت میں قبل از رکوع ۔

سوال: ایک مخص نے اپنے اموال میں ہے کچھاپ ایک برادرایمانی کو دینے کیلئے نکالا اس نے اپنے ایک رشتہ دار کومخاج پایا کیا اس کیلئے درست ہے کہ دوا بنی نیت کو بدل کر بجائے برادرایمانی کے اپنے مختاج قرابتذار کو

زيدين؟

جواب امام عصر نجے وہ مال ان دونوں میں سے اسے دے جواس کے ند بب وعقیدہ سے نزدیک تر ہو، امام ہادئی اپنے فرمایا ہے کہ خداوند صدقہ قبول نہیں کرتا جبکہ کوئی رشتہ داروں میں مختاج ہوا گرکوئی اس صدیث پڑمل کرتا جا ہے تو دہ رشتہ داراور برادرا بمانی دونوں میں تقییم کردے تا کہ دونوں نصیلت وثواب حاصل کر لے۔

سوال: ہمارے اصحاب نے مسئلہ مہرزن کے بارے میں اختلاف کیا ہے، پھھ کا قول ہے کہ اگر وہ عورت پر داخل ہوجائے تو اس کا مہر ساقط ہے اوراس کی گردن پر پھے نہیں، بعض کا قول ہے کہ وہ دنیاو آخرت میں لازم ہے یہ کیسے ہے؟ کیا چیز اس میں واجب ہے؟

جواب امام عصر عج: اگر مرد نے مہر کوسند کی صورت ہیں بطور قرض تحریر دیا ہے تو دنیاو آخرت ہیں لازم و واجب ہے اور اگر سند نہیں ہے اور اگر سند نہیں ہے اور اگر کوئی سند نہیں ہے اور اگر کوئی سند نہیں ہے صرف عورت پر داخل ہوئے ہے باتی مہر ساقط ہوگا۔

سوال: روایت ہے کہ ایک شخص نے امام عسکری تھا ہے بوچھا کہ کیا خرگوش کے بال والے کپڑے کہ جس کے کنارہ میں خرگوش کی کھال گلی ہوجائز ہے انھوں نے فرمایا: ہاں اس کی معارض حدیث بھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ پس ہم کس پڑھل کریں؟

جواب امام عصریج: انھوں نے فرگوش کے بال دکھال دونوں کے لباس سے منع کیا ہے لیکن اگر صرف بال ہووہ تمام حلال ہے۔ اور ایک عالم نے امام صادق میلینع کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ جولباس لومڑی وفرگوش کی کھال سے بنا ہواس میں نمازنہ پڑھی جائے اور نہ اس جیسے لباس میں ، امائٹے آنے فرمایا: ان کی نگاہ میں صرف کھال تھی۔۔

سوال: اصفہان میں ایک لباس عنابیہ ہے جسے مختلف رنگ اور ابریشم سے بنایا جاتا ہے اس میں نماز جائز ہے یا ؟؟

> جواب امام عصر نجج سوائے رو کی و کتان کے بنے ہوئے لباس کسی نماز میں جا ترنہیں ہے۔ سوال نماز جعفر طیار سفر میں پڑھنا جائز ہے یانہیں ؟

جواب ہاں جا گڑھے۔

سوال: اگر کسی کوتسبیجات حضرت زبر کلیات میں سہو ہوجائے اور چوتیس مرتبہ سے زیادہ اللہ اکبر کیے، کیا ہ ہ صرف چوتیس بارتک واپس ہویا ابتدا سے دوبارہ پڑھے؟ اور اگرتسبیجات کو (۲۷) تک پڑھڈالے آیا وہ (۲۷) تک واپس آئے یا اسے دوبارہ ابتدا کرے؟ اس مورد میں کیا جائز ہے؟

جواب امام عصریجی اللہ اکبری غلطی میں ۳۳ تک واپس ہو،اورا گرسجان اللہ کینے کی غلطی کرےاور ۲۷ ہے بھی تجاوز کرجائے تو ۲۷ تک واپس ہواوراس پر بنار کھے،اورا گرالحمد اللہ میں تجاوز کرے ۱۰۰ تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی عیب وحرج نہیں ہے۔

محمد ابن عبد الله ابن جعفر حمیری نے کہا کہ مسائل اور سوالات کے بعد نا حید مقدسہ سے توقیع اس طرح صاور ہوئی:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم؛ تم نہ امر خدا کے بارے میں خور وفکر کرتے ہو، نہ اس کے اولیاء سے تبول کرتے ہو، یہ حکمت بالغہ ہے ہیں اللہ اس کے ایمان نہ لانے والوں کو ڈرانا کیا فائدہ دے گا ہم پرسلام ہواور خدا کے بندگان صالح پرسلام ہو، جب تم خدااور ہماری جانب توجہ کرنا جا ہوتو جیسے خدانے فرمایا ہے ویسے تم بھی کہو 'مَسَلامٌ عَلَی آلِ یَاسِین'' زیارت آل یاسین اوراس کے بعد دعائی زیارت (صفح ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۵ تک)

آخر ماه صفر ٢١٥ هوناحيه مقدسه امام زمانه على جانب سے شخ مفيد محد ابن نعمان قدس الله روحه كے نام ايك تو تع صادر بهوئى ، حامل نامه نے كہا كہ وہ خطاس علاقہ سے لا يا جو تجاز ہے مصل ہے اور توقع كامضمون سے ہے:

مين سے جود دايمانى ، دوست رشيد ابوعبد الله محمد ابن محمد ابن نعمان شخ مفيد دام الله اعز ہ كے نام ہے اور ان عهد ول

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم 'اے دوست مخلص! تم پرسلام ہو کہتم علم ویقین کے ساتھ ہم پراعتقا در کھنے ہیں امتیاز و
خصوصیت رکھتے ہو، ہم تمہارے وجود کا اس خدائے بزرگ کے ساسنے شکر کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی اللہ
نہیں ، اوراس لاز وال ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آ قاومولا پینجیم حضرت تجد مشقیقی اوران کی اولا دطاہرین
پررحمت نازل فرمائے اورنفرے کی کیلئے تمہاری توفیقات میں دوام بخشے اور بچائی کے ساتھ ہماری طرف ہے جو
با تیں کرتے ہواں کی جزاو یا واش میں اضافہ فرمائے میں تم کو خبر دے رہا ہوں کہ ہمیں اجازے دی گئی ہے تم کو
ابنی خط و کتابت کے شرف ، ہزرگ کے فخر ہے نوازیں اور تمہار اوظیفہ ہے کہ ہم جو پچھتم کو تحریکر رہے ہیں اے

ا پنے قریبی ہمارے دوستوں تک پہنچادو،خداوندانھیں اپنی اطاعت کی وجہ سے عزیز رکھے اور اپنے حفظ وعنایات کے ساتھ ان کی مشکلات کو برطرف کرے۔خداوند عالم دین سے نکل جانے والے دشمنوں پر اپنی امداد ونصرت سے تم کو کامیاب فرمائے اور اپنے معتمدین تک (ہمار اپنیام) پہنچانے کیلئے وہ طرز وطریقہ اختیار کر وجوانشاء اللہ میں لکھ رہا ہوں۔

اگرچہ ہم ایک جگہ سکونت پذیر ہیں جو شمگروں کی سکونت سے دور ہے، اور پیجی اس سبب ہے کہ جب تک دنیا کی حکومت فاسقوں کے اختیار میں ہے خداوند عالم نے ہماری اور ہمارے شیعوں کی صلاح وفلاح ای ہیں دیکوں کیکن درعین حال تمہارے حالات واوضاع ہے، ہم کا ملا آگاہ ہیں اوران میں سے بچہ بھی ہم سے پوشدہ نہیں رہیں، ہم اپنے شیعوں سے ہونے والی لغز شوں سے غافل نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جوان بعض رہے کا موں کی طرف مائل ہیں جن سے گذشتہ نیک لوگ احترا از کرتے تھے اور جو عہد و بیان خدا کی جانب توجہ رکھنے اور گنا ہوں سے دورر ہے کی خاطران سے لیا گیا تھا انھوں نے اس کو لیاں پشت ڈال دیا ہے گویا وہ جانے ہی رکھنے اور گنا ہوں سے دورر ہے کی خاطران سے لیا گیا تھا انھوں نے اس کو لیاں پشت ڈال دیا ہے گویا وہ جانے تن میں انہیں، ہم تمہارے حال کی رعایت میں کو تا ہی نہیں کرتے اور تمہاری یا و سے غافل نہیں ہوتے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر طرف سے مصائب تم کو گھر لیتے اور تمہارے دشمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ، اللہ سے ڈرواور ہم پراعتا دکر وادرا پی طرف آنے والے فتوں وامتحان سے کہ ہم سے چارہ جوئی کرو، جوامتحان د آز مائش تہمارے لئے ظاہر ہوجا تا ہے اور جس نے اپنی آرز وکو پالیا وہ اس گرواب سے سلامت نکل گیا، وہ کا وقت آگیا ہو وامتحان ہماری اطاعت و نافر مائی کے مقابلہ میں ہماری حرکت کی علامت اور تمہار القیاز ہے، اور خداوند النے نور کو کمن کر کے رہے گا جاتہ شرکین کو بڑا تی کیوں شد گے۔

تقیہ سے اپنے کودشمنوں سے بچاؤ ، آتش جاہلیت کے جلانے سے پر ہیز کر و ، جن لوگوں نے اس فتنہ سے پناہ گاہ میں پناہ نہ لی اور اس کی سرزنش کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق راستہ کا امتخاب کیا۔ اس سال ماہ جمادی الاولی میں آنے والے حادثات سے تم کو عبرت لینا جا ہے اور جو پچھاس کے بعدرونما ہواس سے خواب خفلت سے بیدار ہو جاؤ۔

عفریب تمہاری خاطر آسان ہے ایسی واضح علامت ظاہر ہوگی اور ویسے ہی زمین ہے بھی آشکار ہوگی جو لوگوں کومحزون ووحشت زدہ کردے گی ،اس وقت عراق پر وہ لوگ مسلط ہوجا کیں گے جواسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور ان کے سبب اہل عراق معافی تکی میں گرفتار ہوجا کیں مے پھران اشرار میں سے ایک کے مرنے سے بیدن کے ومصیبت ختم ہوجا کیں گی اور اس کے مرنے سے خیراندلیش پر ہیز گارخوش ہوجا کیں مے اور تمام دنیا کے عاذمین کج اپن آرزوں کو یالیں گے اور جج کیلئے جا کیں گے۔

تم میں سے برخض کواس چیز پرعمل کرنا چاہئے جو ہماری دوئی سے تم کو قریب کردے اور ہراس شے سے پر ہیز کرنا چاہئے جو ہماری نارافسگی سے قریب کردے، کیوں کہ خداوند عالم انسان کواچا تک اپنی جانب لے جاتا ہے کہ اس وقت تو ہدفائدہ نہ دے گا اور گنا ہوں پر پشیمانی ہمارے عذاب سے نجات نہیں دے گی خداتم کورشدہ ہدایت البہام کرتا ہے اوراپنے لطف سے اپنی رحمت کی تم کوتو فیق دیتا ہے۔

مولاصاحب الرمان عج كدست مبارك كالكهامواني توقيع:

یہ ہمارا محطر تمہارے لئے ہے اسے بھائی ، دوست ، اسے ہماری محبت میں مخلص ، اسے ہمارے پاک یاورووفا دار ، خداوند عالم جس کی آئلونیس سوتی وہ تمہاری حفاظت کر سے اور اچھی طرح محفوظ رکھے؟ فیط کی تحریر کوکسی پر ظاہر نہ کرنا اور کسی کوند دکھانا اور اس کے مضامین سے اسے آگاہ کرنا جس سے تم مطمئن ہو، ان کے گروہ سے بخو است خدااس رعمل کرنے کی سفارش کرو، اور مجد اور ان کی آل طاہرین پر اللہ رحمت نازل کرے۔

دوسرا خطرروز پنجشنبه ۲۳ فی الح<u>ی ۲۳ م</u>وناحیه مقدسه کی جانب سے ان تک پہنچا، میں نے اسے اس راہ کے رابط عبداللہ جن پرجن کا الہام ہوا جس کی دلیل سے تحریر کیا ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ؛ تم پر سلام ہوائے تق کی مدد کرنے والے، اے کامیہ صدق وصداقت کے ذریعہ اس کی جانب دعوت دینے والے ، ہم باہم اس خدا کی حمد وثنا کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ ہمارا اور ہمارے آبا جاولین کا پروردگارا، ہم اس سے اپنے نبی وآتا ، مولا محمد خاتم النبین اوران کی آل پاک پرصلوات و درود کا سوال کرتے ہیں۔

امابعد اہم نے تمہاری مناجات پرنظر ڈالی، خدانے جس سب سے اپنے اولیاء کو بخشا ہی ہے تمہاری مفاظت کرے، اوراپنے وشمنوں کے مکر وفریب سے بچائے، ہماری حاجات جوابمان کی بلندیوں پر قائم ہے برلائے، غیر معروف گھنے جنگلوں سے گذر کر تمہارے پاس آئیں گے، ہم نے اس صحرا میں پناہ کی جوابمان سے خالی تھا اور مختصر مدت میں اس ہموارز میں پر ہمار انزول ہو جائے، بہت جلد ہماری طرف ہے تم کو خبر لے گی کہ اوضاع د حالات کو ہمارے گئے تجدید کردیا گیا ہے تا کہ مسجو کے ہوکہ انگال وگردارے ساتھ ہمارے تقرب کی راہ وروش کیا ہے، خدا
اپنی ارحمت کے ساتھ تم کومو فتی فرائے ، پس تم ایسے رہوکہ قدا وندنہ سونے والی آ تھوں ہے تہاری جفاظت کرے،
تم اپنے کوان کے مقابلہ کیلئے آ مادہ کرو گہاس میں ایک ایسی جماعت بلاک ہوئی جس نے اہل باطل کو ڈرانے کیلئے
باطل کی جسی کی اوران کی نابودی ہے اہل ایمان کے دل شاو و خرم ہوئے اور بحر میں مخزون و مغموم ہوئے۔
اس شرسے ہمارانقل وانقال اس جرم میں ایک حادثہ ہے جواس منافق مذہوم کی رجس و کثافت ہے جونون
ماحق بہا تا ہے اور عمد آائل ایمان کے ساتھ دھو کہ کرتا ہے اور ان برظلم وسم کرکے اپنے مقصد کونیس پاتا کیوں کہ ہم
ان وعاول سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو زمین و آسان کے بادشاہ (خدا) سے پوشیدہ نہیں ہے اس سے
ہمارے دوستوں کے قلوب کو مطمئن ہونا چاہئے اور کھل ہم پراعتاد کرنا چاہئے ،اگر چہ بیاد شور در ناک ان کو وحشت
تر دہ کر دے ،اور انجام خدا ہے سجان کی بہترین صنعت کے ساتھ ان کیلئے پسندیدہ ہوجا ہے گا ہوں سے
ہمارے دوستوں کے قلوب کو مطمئن ہونا چاہئے اور کھل ہم پراعتاد کرنا چاہئے ،اگر چہ بیاد شور در ناک ان کو وحشت

اے ہماری راہ بین ظالموں سے مقابلہ کرنے والے مخلص دوست ہم تم سے عبد و پیان کرتے ہیں، اور جس طرح خداوند عالم نے اپنے گذشتہ اولیاء وصالحین کی مدد کی ای طرح سے اپنی مدد سے تمہاری تا نید کرے کوں کہ جو ہمی خدا کیلئے اپنے دین بھائی کے حال کی رعایات کرے اور حقوق اللی اس کے مستحقین کوادا کرے و وقوق آنے والے امتحان و مصیبت اور مشکل رنج و زحمت سے امان میں رہے گا اور جو بھی عاریت دی ہوئی نعمت میں ان لوگوں سے بخل کرے جن سے صارح کی کرنے کا حکم ہے، ایسا شخص دنیا و آخرت میں گھائے میں رہے گا اگر ہمارے شیعہ جن کو خدا اپنی اطاعت کی تو فق دے، دل سے اپنے عہد کے و فا پر جمع ہو جا تمیں تو ملا قات کی سعادت میں تا خیر تمہیں اور ہمیں ان سے کوئی بھی چیز رو کئے والی تمیں ہے ہوائے ان کی خبر و ل کے جو صداقت و حقیقت کی بنیاد پر بھی ہے، اور ہمیں ان سے کوئی بھی چیز رو کئے والی ٹمیں ہو اس کی خبر و ل کے جو صداقت و حقیقت کی بنیاد پر بھی ہے، اور ہمیں ان سے کوئی بھی چیز رو کئے والی ٹمیں ہو وائے ان کی خبر و ل کے جو کہ ہمیں تا لیند ہیں اور بہترین تکہ بان و پشت پناہ ہے۔ '' الملکھ ہے صل علی سیدنا البشیر الند ہو محمد ہمارے کا فی ہے اور بہترین تکہ بان و پشت پناہ ہے۔ ''الملکھ ہے صل علی سیدنا البشیر الند ہو محمد ہمارے کو آله المطاهد میں ''

ابتدائے ماہ شوال ۱۲۲ هم بيتو قع تحرير بول-

"والحمد لله والصلوة على سيدنا محمد وآله الظاهرين"

#### شيخ مفير كااحتجاج

الوعبدالله محدا بن محدا بن نعمان شخ مفيد عليه الرحمة كاحتجاج:

اس واقعہ کوشنخ ابوعلی حسن ابن معمر نے ماہ شوال سیمیں ھیں شنخ مفید نے نقل کیا ہے کہ شنخ مفید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ سے گذر رہا ہوں اور بہت سے لوگ جمع ہیں ، میں نے بوچھا کیابات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص موعظہ کررہا ہے لوگ اس کے گردجمع ہیں ، میں نے کہا: وہ کون شخص ہے؟

لوگول نے کہا عمراین خطاب ہیں۔

میں آگے بڑھااور مجمع کو چیڑتے ہوئے بالکل آگے بیٹنج گیا ، دیکھا کہ لوگوں سے ایک شخص گفتگو کر رہا ہے مگر میں اس کی بات نہیں سجھ سرکا ، میں نے اس کی بات کا نئے ہوئے کہا ( اُسَانِسی اَشْنَوْ اِدْ هُمَا فِی الْغَادِ) وہ دوآ دی تصاوران میں دوسرے رسول تھے جب وہ دونوں غارمیں تتھ (سورہ تو بہ آبیت ۱۰۸) ہے آبیت کس طرح سے ابو بکر کی فضیلت پردلالت کرتی ہے؟

ابن خطاب: چمطریقہ سے فضیلت بتالی ہے۔

اول: خدانے اپنے پیغیبرگویا دکیااوران کے ساتھ ابو بکر کوبھی یا دکیااوراضیں رسول کا دوسرا قرار دیا (ٹسسانسسی اثنین )

دوم: وصف بیان کیا که جردوایک جگه تصاورایک دومرے سے الفت رکھتے تھے (اذھ ما فی الغار) سوم: ان کوئیٹیبر سے نبست دی کدوہ ان کے ساتھ تھے تا کہ ان کوئیٹیبر ہم مرتبہ ہونے کا مقتضی ہے (اذیہ قول علاحیہ)

چہارم: الله في اسپنے رسول كى ان سے محبت وشفقت كى خبر دى ہے جب وه رسول كے ساتھ تصاور فرمايا: (الا

ینجم: اوراس کا ظهار کیا کہ یقیناً خداہمارے ساتھ ہے اور دونوں کا مدوگارے اور دونوں کا دفاع کرنے والا ہے اور فریایا: (ان اللّه معنا)

عشم : اورا بو بكر پرسكين نازل كرنے كى خبر دى كيول كدر سول خدا بھى بھى سكيندے جد انہيں رہے (ف انول الله

سكينة عليه) آيت مين يدوه چهمقام بين جوابو بكر كي فضيلت پر دلالت كرتے بين جس كى ندتم ردكر سكتے ہونہ كو كى دوسرا۔

شخ مفیدنے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہتم نے اپنے رفیق کی فضیلت میں بطور دلیل و جمت اپنی بات کوخوب اچھی طرح بیان کیا اور میں فدا کی مدوسے تیری تمام دلیلول کواڑا وک گاجیسے تیز و تندآ ندھیوں میں ریت اڑتی ہیں۔
تیری پہلی بات کہ اللہ نے نی اکرم ملٹی آئی تھے کا ذکر کیا اور ابو بکر کوان کا دومرا قرار دیا ، اس میں کوئی فضیلت طاہر نہیں ہوتی کیوں کہ ضدانے صرف تعداد کو بیان کیا ہے، مجھا بی جان کی قسم : وہ دونوں با ہم تھے، ہم جانتے ہیں کہ ایک مومن ایک کافر بھی باہم ہوتے ہیں یا ایک کافر اور ایک کافر بھی ایک مومن ایک کافر بھی دونوں باہم ہوتے ہیں یا ایک کافر اور ایک کافر بھی وونوں باہم ہوتے ہیں یا ایک کافر بھی دونوں باہم ہوتے ہیں بیا ہی کے دونوں باہم ہوتے ہیں بیا ہے۔

تمہاری دوسری بات کدان دونوں کے ایک جگد اجھائی گی توصیف کی ہے: پہلے کیطر ح یہاں بھی تعداد وعدد
میں اجھائی کو بیان کیا ہے کیول کہ آیک ہی مقام پر مون و کافر جس ہوتے ہیں جیسے کہ مونین و کافرین کا باہم اجھائے
ہوتا ہے، نیز مجد نبوی غار ہے افضل نے وہاں مون، منافق اور کافر باہم ہوتے اسی بارے میں خدانے فرمایا:
اے رسول کافروں کو کیا ہوگیا ہے کہ تمہارے پاس گروہ گروہ دائیں سے بائیں سے دوڑے چلے آتے ہیں (سورہ معادج، آیت رسی کی ہی جو اب نوح کی کشتی میں پنجیم و شیطان اور حیوانات بھی مصل ہذا تمہارے فضیلت کے دعوے پرایک جگہ جس ہونا کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اور تیری دونوں فضیلت کا دعوی باطل ہے۔

تمہاری تیسری بات: ابو بکر کورسول کی صحبت اوران کا ہمرم ہونا نصیب ہوایہ بات ان دونوں سے بھی کمزود ہے کیوں کہ مؤمن و کا فرکے درمیان بھی صحبت و ہمدی ہو سکتی ہے ،اس پرقول خداد کیل ہے: (قَالَ لَـهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ اُسِحَاوِ دُهُ )اس کا ساتھی جواس سے با تیں کرر ہاتھا کہنے لگا کیا تو اس خدا کا مشکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا بھرنطفہ سے بھر تجھے یا لکل ٹھک آ دمی بنایا (سورہ کہف ،آیت ر۳۷)

صاحب وہمدم عاقل وحیوان کیلئے بھی بولا جاتا ہے اس کی دلیل کلام ترب میں موجود ہے کہ اُنھیں کی زبان میں قر آن نازل ہوا ہے کہ ان لوگوں نے حمار (گدھے) کو بھی صاحب کہا ہے۔ شعر کا ترجمہ: گدھا گدھے کے ساتھ بار بردار ہے جب تو اس کے ساتھ تنہا ہوتو کتنا براساتھی ہے بے جان کو بھی زندہ موجود کے ساتھ صاحب کا نام دیا گیا ہے ،مثلا بٹاعر نے ششیر کے بارے میں کہا: مين مندوستان ديمين كياونهال كي والبهي مين ميرا أمدم وميراساتني غير جان تفايد

بے زبان ساتھی سے اس کا مقصد آلوار ہے جونکہ ہمراہی وہدم وساتھی موس و کا فر، عاقل وحیوان ، جانور و ب جان کوبھی کہاجا تا ہے لہذا ریتمہارے رفق کی فضیلت پرکوئی دلیل نہیں بن کتے۔

تمہاری چوتھی بات کہ لاتحزن (غم ندگرہ) میرخودان کیلئے وبال ہے اوران کی خطا کی دلیل، کیوں کرخم واندوہ ہے منع کیا گیا کہ ایسانہ کرو!اورصیغہ نہی کا استعال ہے، میرمحزون ومغموم ہونا یا اطاعت تھی یا معصیت، اگرا طاعت ہوتی تو پیغیم اطاعت ہے منع نہ کرتے بلکہ اس کا حکم دیتے ، اگر گناہ ہوگا تو اس ہے منع کرنا درست ہوگا اور کوئی آیت اور دلیل ایی نہیں ہے کہ ابو بکرنے اسے مان لیا ہواورغم واندوہ سے کنارہ کئی کرلی ہو۔

تمہاری پانچویں بات کہ (ان اللہ معنا)حقیقت میں رسول نے بتایا کہ اللہ بھارے ماتھ ہے وہ میری مدد کرے گا اوراپنے لئے لفظ جمع کا ستعال کیا جیسا کہ خود خدانے فرمایا ہے کہ (ہم نے قرآن کونازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ) میرسی کہا گیا ہے کہ ابو بکرنے کہا: یارسول اللہ ملٹی آئٹے امیر احزن وغم آپ کے بھائی علی ابن ابیطال بیسٹا کیلئے ہے کہ ان کا کیا ہوگا (وہ بستر پیغمبر پرسوئے ہوئے ہیں) رسول نے جواب دیا کہ بیشک خدا مارے ساتھ ہے لیعنی میرے اور میرے بھائی علی مے ساتھ۔

تنہاری چیٹیں بات کہ (ابو بحر پرسکینہ نازل ہوا) میر طاف قرآن ہے کیوں کہ خدانے سکینہ اس پرنازل کیا جس کی تشکر سے تائید کی اور (انول السکینة) کے بعد فرمایا:

(وَ اَیّسَدُهُ بِبِحُنُو دَلَم تَرُوهَا) ایبالشکرجس کوتم نے نہیں ویکھالبد ااگر ابو بکر پرسکینہ نازل کیا ہے تو خدا کے لشکر ہے اس کی تائید ہونی چاہئے اور یہ بات رسول اکرم کوان کے مقام ومنصب رسالت سے خارج کردے گا۔ اس جگدا گریہ بات تم نے اپنے رفیق کیلئے نہ کی ہوتی تو ان کیلئے بہتر ہوتا کیوں کہ خدا نے قرآن میں اپنے رسول پر نزول سکینہ کا دومر تبدذکر کیا ہے کہ موثین ان کے ہمراہ تھے اواس نے حضورا کرم ملٹی آئیز ہے کہ موثین کو بھی اس فضیلت میں شریک کیا ہے کہ موثین پر نازل کیا اور فشیلت میں شریک کیا ہے مقام پر فر بایا : اللہ نے اپنا سکینہ و آرام اپنے رسول پر اور موثین پر نازل کیا اور رہیز گاری کی باتیں ان کے ساتھ رکھیں (سورہ فتح ، آیت ۲۷)

دوسرے مقام پر فرمایا: اللہ نے اپنا سکیندا پے رسول پراور مونین پرنازل کیااور ایسالشکرنازل کیا کہتم اس کوئیس و کیھتے (سورہ توبہ، آیت ۲۲۷) جب آنخضرت نماز میں تھے تو خدا نے سکیندان کیلئے مخصوص کرے فرمایا: خدا نے شخ مفید ؒ نے کہا کہ عمرائن خطاب میرے جواب سے حیران رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے اور لوگ منتشر ہو گئے۔ میں بھی خواب سے بیدار ہوگیا۔

## سيدمرتضىعكم الهدي كااحتجاج

ابوالعلاء معریٰ کے مرموز اند سوالات کے جواب میں سید مرتضی علم البدیٰ کا حتیاج: ابوالعلاء معریٰ سید مرتضی کے پاس آیا اور کہا: اے سید! کل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سید: دربارہ جزء تمبار انظریہ کیا ہے؟

معری درباره شعری آپ کیا کہتے ہیں؟

سيدوربارهٔ مدورتم كيا كہتے مو؟

معریٰ:عدم انتهاکے بارے میں آپ کاعقیدہ کیاہے؟

سيد ورباره تحير وناعوره (چرخ) تمهارا كياخيال ٢٠

معریٰ سات کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟

سید: سات پرزاکد بری (خشکی کانموکرنے والا) کے بارے میں تمہارا کیا نظریہے؟

معرى جارك بارے مين آپ كيا خيال ہے؟

سيد: ايك اوردوك بارك من تمهارا كياعقيده ب؟

معرى درباره مؤثرات كاكياكمناع؟

سيد: دربارة مؤثرات تمهاراكيا كهناب؟

معری دوخی چیز کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟

سید دوسعد چزکے بارے میں تبہارانظریہ کیاہے؟

ان کے جوابات کوس کر ابوالعلاء معری مبہوت ہوگیا۔

رادی کہتا ہے کہ سیدم تضی نے اس سے کہا: جان لے کہ کھدو کا فرظا لم ہے۔

معرى بدآب ني كبال الافركيا؟

سید: اس آیت سے :اے میرے بیٹے! خدا کا شریک قرار نہ دو کہ شرک بہت برداظلم ہے(سورہ لقمان، آیت ۱۳۷)اس بات کوئن کرابوالعلاءاٹھ کر چلا گیا سیدنے کہا: وہ غائب ہو گیااب دکھائی نہیں پڑے گا۔ایک شخص في سيدمرتضي عان رموز واشارات كي شرح كي درخواست كي سيد في مايا:

اس نے مجھ سے دربارہ کل عوال کیا، اس کے اعتقاد میں کل قدیم ہے، اس سے اس کا مقصد ایک عالم بنام

(عالم كبير) تقاال كے بارے ميں اس في رانظريد يو جھااوراس كى مرادقد يم ہے۔ اس ميں ان مار كارد ان مار الحري ان اور ان ان الحريد يو جھااوراس كى مرادقد يم ہے۔

پس میں نے اس موال کا جواب اس طرح ویا کیدور بارہ جڑ تمہار آنظر نیکیاہے؟ وہ اس فی مساحہ

کیوں کہاس کے نز دیک جزء ظاہر ہوا تھا اور وہ عالم کبیرے پیدا ہوا ہے اور اس کے نزویک ہے جزء وہی عالم صغیرے۔

اوراس سوال ہے میری مرادیتی کداگراس عالم (صغیر) کا ظاہر ہونا ثابت ہوجائے تو یہ جواب وہی ہے اس عالم کے ظاہر ہونے ہے اس عالم کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہوگا کیوں کدائی کے نشرید کی بنیاد پر بیعالم اس عالم کبیر کی جنس ہے ہ، اور شی واحد کی ایک مقدار قدیم ہواور ایک مقدار جدید، ایسانین ہوتا، پس وہ میرے اس سوال پر ساکت ہوگیا۔

مشعر کے بارے میں اس کامقصد تھا کہ دیستا دو جو شعر میں ذکر ہوا کو اگر بسیارگان میں سے نہیں ہے۔ میں نے اس سے بوجھا دربار ہ تدویر تمہارانظر یہ کیا ہے؟ میں سمجھا نا جا ہتا تھا کہ بیشک (فلک) گروش میں ہے لہذا میشعر کو کی ضرراس کے بارے میں نہیں پہنچا تا ہے۔ اس سے مقصد میرتھا کہ عالم ختم ہونے والانہیں ہے۔ پس میں نے کہا کہ تھے و قدور یعنی گروش افلاک میرے نزدیک درست ہے نیے دونوں عالم کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

سال کے بارے بیں اس کی مراد سات ستارہ سیارگان تھی کیوں کیان کے نزد یک ان کے پچھا دکام ہیں، پس میں نے کہا تمہارا قول باطل ہے کیوں کہ اس کا مدار زائد بری ہے کہ جس میں تحکیم وزور گوئی ہے کہ اس کے بارے میں وہ تھم لگاتے ہیں کہ وہ تھم ان سات کوا کب سیارات سے نہیں ہے جو وہ مانتے ہیں، زیرہ ہشتری مرخ ،عطار د، خورشید ، جا ید ، زحل ۔

عاد کے بارے یں اس سے اس کی مراوط بالکے تھیں۔

میں کے اس کا جواب دیا کہ طبیعت واحدۂ ناریے کے بارے میں تہارانظر سے کیا ہے کہ اس سے ایک جاندار پیدا بوتا ہے کہ جس کی کھال لوگوں کے باتھوں کو ہر بودار بنادیتی ہے پھر اس کھال کوآ۔ گ میں ڈال دیے ہیں کہ اس کی بد بواوراس کو پیدا کرنے والا مادہ جل جاتا ہے اور سیح وسالم کھال باتی رہ جاتی ہے کیوں کہ خدانے جاندار وں کو آتی مزاج خلق کیا ہے اور آگ ، آگ کوئیں جلاتی ، یہ بات بعید ہے کہ خداوند عالم نے بہت ہے کیڑوں کو برف سے بھی پیدا کیا ہے جوطبیعت واحد پر ہیں اور دریا کا پانی بھی دومزاج رکھتا ہے کہ اس سے مجھلیاں ، مینڈک ، سانپ ، مجھواوغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

ابوالعلاء کے نزدیک حیات وزندگی صرف چارطبائع ہے ہی حاصل ہوتی ہے۔میری میہ باتیں اس کے عقیدہ کو باطل کرنے والی ہیں۔

مؤرثهونے کے بارے میں اس سے اس کا مقصد ستارہ زخل تھا۔

میں نے اس سے کہامؤٹرات کے بارے میں تمہارااعقاد ہےاس سے میری مرادیتھی کہا گردہ کہتا ہے کہ حادث دفتہ بی سب مؤٹرات ہیں تو میں کہتا کہ چرمؤ ٹرقد بم کسے امر حادث میں مؤٹر ہوگا؟ ۰

دوخس کے بارے میں: اس کی مراد وہ دوسیارے ہیں کہ جب دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تو سعد وخوش بختی جلی جاتی ہے۔

یں نے اس سے کہا: دوسعد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تو نحوست ختم ہو جاتی ہے، اس حکم کو خدانے باطل قرار دیا ہے تا کہ دیکھنے والے جان لیں احکام سخرات سے تعلق نہیں رکھتے کیوں کہ ہر شاہد گوائی دیتا ہے کہ جب شہدا درشکر کو مخلوط کر دیا جائے تو اس کے معجون سے بھی بھی دو تکنی وکڑ و سے میوئے نہیں حاصل ہول گے اس طرح اگران کو مخلوط کر دیا جائے تو ان سے شہد وشکر نہیں حاصل ہو گئی۔ بیاس عقیدہ کے بطلان کی دلیل ہے۔

میراقول که برطحد د کافر ظالم ہے۔ میرامقصد بیر قا کہ برمشرک ظالم ہے کیوں کہ لغت میں اس طرح مستعمل ہے کہ طحد دہ شخص ہے جس نے مسائل دین سے عدول اوراس میں کوتا ہی کی ہواور صلبد وہ ہے جس نے ظلم کیا ہو،معری نے اے اچھی طرح مجھ لیا اور پھر مجھ سے دلیل کا سوال کیا تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ 'نیسسا نہنستی لا تشدرک باللّه''

کہا گیا ہے کہ عمری عراق سے نکلتے وقت سیدم تفتی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے یہ دوشعر پڑھے۔ ترجمہ: اے پوچھنے والے! تم مجھ سے اس شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو جان لے وہ ہرعیب و برائی سے حال ہے۔ اگر قواس کے پاس جائے تو تمام لوگوں کو ایک شخص میں ، سارے زمانہ کو ایک ساعت میں اور ساری زمین کو ایک ہی گھر میں پائے گا۔

### سيدمرتضي كااحتجاج

ائمہ معصوبین ایک رسول اکرم ملتی آئیم کے علاوہ تمام انبیاء اور مخلوق پرافضل اور مقدم ہونے پر سید مرتضی کا احتجاج:

ائمہ معصوبین کا امامت کی معرفت ایمان ہے اور عدم معرفت کفر اور خروج ایمان ہے اس کیلئے بہت ہے دلائل ہیں ،اس کے بارے میں بغیر کی اختلاف کے شیعہ امامیہ کا اجماع ججت ہے کیوں کہ اس معصوم جمت خدا کا قول دلائت ہے ہر عقل و فکر ہرزمانہ میں جس کے وجود پر دلائت کرتی ہے ، اور اس کیلئے ہم نے اپنی کتابوں میں بہت سے مقامات پر دلیل بیش کی ہے اور اس کے کمل جوابات اپنی کتاب جوابات المسائل التبانیات اور نصرۃ ما انفروت ہے الشیعۃ الا مامیر من المسائل الفقیہ میں بطور مخصوص بیان کیا ہے کیوں کہ یہ کتاب ای اصل دین کی بیان کے مصت بڑی ہے۔

شیعہ امامیہ کے اجماع کے ساتھ ساتھ رہے ممکن ہے کہ ان معصومین کی معرفت کے وجوب پر پوری امت

اسلاميه كالجماع بو-

اس کا سبب یہ ہے کہ تمام شافعی ڈیمب کا عقیدہ ہے کہ واجب نمازوں کے آخری تشہد میں صلوات پڑھنا واجب ہے اور نماز کا ایک رکن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی خلل یانقعل سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ اور اکثر اس سے قائل میں کہ تشہد میں رسول اسلام ملتی آیتنج کی طرح ان کی آل پاک پر بھی صلوات پڑھنا واجب ولازم ہے اور نماز کی تحمیل اس پر موقوق ہے۔

سیجے معتقد میں کہ آل رسول پر صلوات پر صناایک مستحب عمل ہے نہ کہ واجب ،قول اول کی بناء پر نمازی کیلئے ان کی معرفت واجب ہے کیوں کہ ان پر صلوات پڑھنااس کیلئے واجب ہے اور ان پر صلوات معرفت کی فرع ہے اور جو اس کومستحب سجھنا ہے اس کے زویک بھی عباوت ہے جاپا ہے مستحب ہی ہو، اور احکام تعبدی جس کامقتضی ہے ابغیر معرفت وشاخت کے اس کا کمال تک پہنچنامکن نہیں ہے۔

شافعی مذہب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جونشہد میں محمد وآل محمد پرصلوات کے استخباب کا منکر ہو، کیا اب بھی ان حضرات کی افضلیت و بزرگ میں کوئی شک وشہد باتی رہ جاتا ہے اور ان کا ذکر نماز میں واجب ہے، شیعول کے اکثر گروہ اور تمام شافعی مذہب کے زوک ان پرصلوات نہ پڑھنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے کیا الیمی فضیلت سوائے ان حضرت کے کسی بھی مخلوق کیلئے یائی جاتی ہے یا ان سے آگے بڑھتی ہے؟

جملہ موار واستدل قدر و مرجہ کو ہرنفس و جان میں بھا دیا ہے، یے گروہ مختلف عقا کدو مذاہب رکھتے ہوئے بھی اس بات پر شفق ہیں کہ آل محمد کی تعظیم و تکریم و بزرگی اجماعی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کیوں کہ ان کی اکثریت ان حصر ات کے قبور کی زیارت کرتے ہیں اور گوشہ و کنار عالم سے ان کے مشاہدہ مشرفہ و مدافن مکر مدکا قصد کرتے ہیں ، وہ اور اس راہ میں کثیر اموال اور زیادہ عرصر ف کڑتے ہیں ہ

ای طرح نے ایک بوی تعداد (جس کا شارنیس ہوسکا) نے مجھے خبر دی ہے کہ اہل نیشا پوراور دوسرے شہروں کے مجھے خبر دی ہے کہ اہل نیشا پوراور دوسرے شہروں کے مجان آئی گھڑا مام رضا آئی زیازت کی خاطر شہرطوں کیلئے آپ شہروں سے استے بروے پڑے کا دوان کے کر مجان آئی کی مثال سوائے تج بیت اللہ کے کہیں نہیں ملتی ،ای سبب سے اہل خزاسمان کووین و خدا ہے مخرف و منصر فی مشہور کر دیا گیا ،اور بیخت دلوں کی تنجیر اور اس کمز درامت کی الفت و محبت سوائے خارق عادت اور مجرح واور اسکز درامت کی الفت و محبت سوائے خارق عادت اور مجرح واور اسکر درامت کی الفت و محبت سوائے خارق عادت اور مجرح والے متحان کے اس کے اور بیجھ کے ایک شرح سے دور دینے والے مخالفین کو کون می شے ان

کی جانب تھنچ کرلاتی ہے؟ اور سرگرم عمل ان کی طرف جاتے ہیں اور ان مشاہدہ شرفہ عمل خداوند تعالی ہے رزق و روزی وحلال مشکلات کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہاں کی بر کات سے طلب حاجت و دفع بلیات کرتے ہیں، اور ظاہری احوال شداس کے وجوب بر دلالت کرتے ہیں نہ کہ کسی شے کا اقتضا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احتیاج رکھتے ہیں، ورندہ ولوگ میا عمال اپنے اعتقاد کے اعتبار سے کرتے ، درانحالیکہ ان کی اکثریت امام رضا<sup>نگا</sup> کی امامت اوراطاعت كوفرض سمحتا ہے اور دہ بھی دیانت میں ان کے موافق ومساعد ہیں ،اوران اعمال کا اغراض دنیا کیلئے ہونا محال ہے کیوں کماس گروہ کے علاوہ دوسروں کے باس دنیا موجوداوران کے باس مفقود ہے اوران کا بیمل نہ تقیہ كسبب يحندسالم ومحفوظ رہنے كيلئے كيول كه تقية ان كى وجہ سے ہوتا ہے وہ خودنييں كوت ان كونه كوئى خوف ہے بند ان پرکوئی حاکم ،خوف وڈران کی وجہ ہے ہے،لبذا سوائے دعوت دین کے پچھیا تی نہیں رہتا اوران کی غرض بھی یمی ہوتی ہےاور یہ بھی بجیب و نا درامر ہے کہان جیسوں میں سوائے مشیت خدا کے کچھ نفوز نہیں کرتا اور اس قادر قبار کی قدرت کے جو ہرمشکل کودور کرتا ہے اور سب اس کے فربان دمشیت کے سامنے سرتعظیم نم کرتے ہیں۔ جوان حفرات معقومی<sup>ن ای</sup>ک ای خصوصیت وامتیاز کونه جانے یا نه مانے یا آئکھ بند کرلے حالا نکہ و کھے رہا ہے یہ درست نہیں ہے اور پھر کہے کہ غیرشیعوں کا ان کی تعظیم کرنا اس طرح نہیں ہے کہتم ان کو ہزرگ و برتر سمجھوا وراس پر ناز کرواوراس کوخارق عادت اور خارج از مسائل طبیعی سمجھو بلکہ وجہ بیرے کہ چونکہ وہ حضرات عمرّت رسول اللہ تَّ لَيْنَا أَمْ مِن البذاجور سول خدا كو بزرگ و برتر ما نتا ہے دہ نا جاران كے اہل بيت دعترت كى بھي تعظيم وتكريم كرے گااور زہد وتقویٰ ،عفت وعلم کا بھی عترت کے ساتھ اضافہ ہے جوان کی جلالت و کرامت اور بزرگ میں اضافیہ کا ہیں ا پنتے ہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ان حضرات معصوبین اسکے علاوہ دوسرے افراد بھی ہیں ہوان کے حسب ونسب اور اور است رسول میں تمہاری بیان کر دہ صفات میں ان حضرات کے ساتھ شریک و برابر ہیں ، اور ان میں ہے برایک عبادات ظاہری ، زبد ، بہترین علامتیں ادر صفات حسنہ جسی خصوصیات رکھتا ہے ، چا ہو ان کے باہا کی اولا دیموں چا ہے ان کے بچا عباس ان تمام باتوں کے باوجود ان کی بزرگی اور ان کے قبرون کی زیارت اور ان کوشفیع بنانے کے بارے میں کوئی اجماع نہیں ہے ، اور نہ بی بلیات و بیاریوں کے دفع کیلئے ان سے درخواست کرنے کے بارے میں ، میں کوئی اجماع نہیں ہے ، اور نہ بی بلیات و بیاریوں کے دفع کیلئے ان سے درخواست کرنے کے بارے میں ، میں نے اس طرح کے امور کیلئے کوئی زیادت گاہ نہیں دیمی ، اس کے علاوہ ان میں سے کون ہے جو ان

حضرات باقر، صادق، کاظم اور رضّاً کا عظمت وجلالت تک پینچ سکتا ہے عترت رسول کے صالح اور زاہد کا ایک گروہ وہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اور دوسرااس سے اعراض کرتا ہے، صالح وزاہد کا بیگروہ بھی ان کی جلالت وعظمت کونیس یاسکتا کہ جس کومیس نے ابتدا میں بیان کیا۔

اگراس مطلب کی تفصیل ہے لوگوں کی جا نکاری کا بچھے علم نہ ہوتا تو میں یقینا اس کی تفسیر وتشریح بیان کرتا ، اور جو میں نے کنایات اور اشارات بیان کئے ہیں وہاں ناموں کو ذکر کرتا ، اس بناء پر ہم نے عترت رسول کے ہر مقدم و معظم کے درمیان نظر ڈالی تا کہ بیہ جان لیا جائے کہ جوہم نے ذکر کیا وہ واضح ترین وروش تی ہے اور جواس کے علاوہ ہے وہ سب کاسب باطل ومعیوب ہے۔

یہ بات بالضرورۃ معلوم ہے کہ حضرات امام باقر علیفظاوامام صادق علیفظاوران دوامام کے بعدان کی اولاو کے مقرات وامام باقر علیفظاوا ام صادق علیفظاوران دوامام کے بعدان کی اولاو کے مقرات وعقیدہ اور حلال وجرام کے بیان کرنے میں مذہب امامیہ کے خالف بی رہے ،اگران بیان کے مطالب کے موارد میں شک وشبہ ہولیکن کی منصف شخص کواس میں کسی طرح گا کوئی شک وشبہ ہیں کہ یہ اور ان کوگ مختلف فرقوں کے عقیدہ و مذہب پرنہیں سے کہ جوفرتے ان حضرات کی تعظیم و تکریم پر شفق القول میں اور ان کے واسط سے خداوند عالم سے تقرب حاصل کرتے ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کیا ہماری مذکورہ باتوں میں کوئی شک و تر دیدیا تی رہ جاتا ہے؟

اور بیرمطلب بھی بدیمی طور پرمعلوم ہے کہ اس زمانہ میں شیعہ امامیہ کے بزرگان ومشارکے امام با قریبیات وامام معادق پیلینا کے اصحاب وخواص میں سے متھ اور ان کے تمام عقا کہ اٹھیں حضرات معمومین کے کسب فیض سے متھے اور وہ اٹھیں سے متمسک متھ، اور وہ اپنے تمام عقا کہ دین ان حضرات کے سامنے پیش کرتے اب یا تو وہ ان کی تقید بی وقیجے کرتی باردو باطل کردیے اور وہ ایناسب کچھاٹھیں سے حاصل کرتے۔

چٹانچےوہ حضرات جس سے راضی نہ ہوتے اور اقرار نہ کرتے ان کے ندا ہب واعتقادات کی شدت وَخَق کے ساتھ رد و باطل کرتے اور ان سے اظہار برائے و بیزاری کر کے ان کو بھوڑ دیتے اور اپنے اور ان کے درمیان ہر طرح کی ملاقات نشست و برخاست، تعلقات و ہمدردی ، ہدح وثنا کی نفی کرتے اور ان سب کی مرزنش و ندمت اور بیزاری اور عداوت میں بدل دیتے ۔

· حضرات المِنْ ان برامب واعتقاد ہے راضی وخوش تقے اور انھوں نے ہماری خاطر بیان کیا اور ان کی

وضاحت بھی کی ،اگراس كيلي صرف يهي ايك دليل بوتى توجهي كافي وستعني بوتى \_

ایک عاقل آ دی ان با توں سے کیے خوش ہوتا ہے یا ہے دین کے مسائل میں کیے جائز ہم متا ہے کہ اپ حق پر دوسروں کو باطل پر جانے پھر بھی دوسروں کے دین معاملات میں انھیں بزرگ وعظیم مانتے ہوئے برانتہا تعظیم و حکر یہ کرے کہا ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی سامنے آیا ہے؟ یا ان پرکوئی سنت ورسم موجود ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ تمام شیعہ امامیہ اہل بیت رسوائی کی کافین کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے اور دیا نت کے جادہ وطریق کے اور ولایت کے دو روانتہ کے خالفین کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے اور دیا نت کے جادہ وطریق کے اور ولایت کے دو روانتہ کے خالفین کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے اور دیا نت کے جادہ وطریق کے اور ولایت کے دو روانتہ کے خالفین کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے اور دیا نت کے جادہ وطریق کے اور ولایت کے دو تی راستہ کے منحرفین کی طرف کے التفات نہیں کرتے

ذرہ برابران کی مدح د تعظیم بھی نہیں کرتے چہ جائیکہ بہت زیادہ تعریف و تکریم کریں بلکہ ان سے اظہار پیزاری کرکے دشنی کرتے ہیں، اوران کے امور مطلب کو واضح کر دیتا اور خواب خفلت سے بیدار ہوتا کہ خداد ندعا لم نے اس جماعت کیلئے مجودہ و خارق عادت امور قرار دیا ہے اور طبیع توں و جہلتوں کو بدل دیا ہے تا کہ ان کی منزلت و مرتبت اور بزرگی بحسن و خوبی بیان فرمائے ، اور یہ فضیلت دومری تمام فضیلت ن اور خصوصیتوں سے بلندوزیا دہ ہے اور یہی مطلب روشن دلیل اور بلند و بالاترین میزان کے بیان میں کفایت کرے گا۔

مؤلف كتاب مين في سيدمرتضي كي باتول پراس كتاب كواختام تك يجاويا-

والتحمد لله رب العالمين والصلوة و على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و حسبنا الله و نعم الوكيل

۲رئ الثانی ۲۲۸ همطابق ۲۷۰ را پر بل ۲۰۰۷ میروز رینشند. اشفاق حسین امام جمعه کانو در گجرات بهزوستان

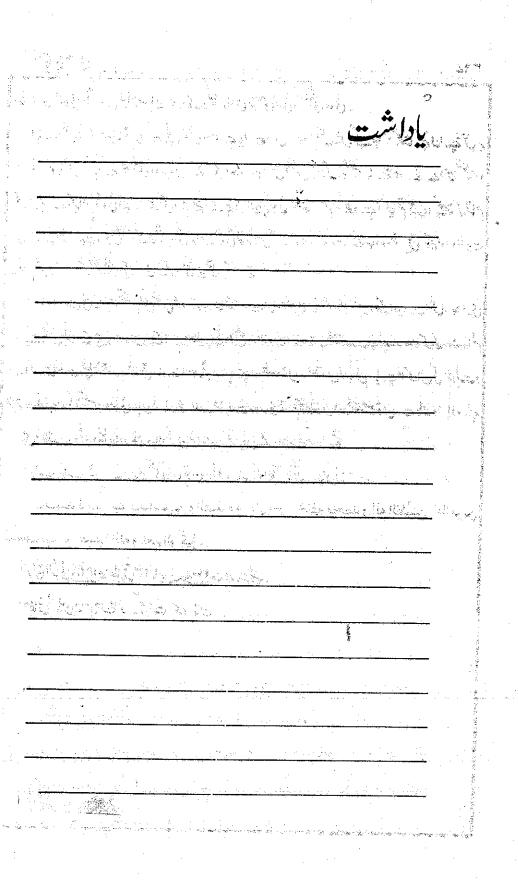